

## هِ اللَّهُ الرَّجِينِ الرَّجِيمُ



| 14  | نايبجياني   | پربت کے اُس پارکبیں<br>ب | 7 |
|-----|-------------|--------------------------|---|
| 164 | سدرة النتهي | اک جہاں اور ہے           | 0 |



| تؤريبول  | 2                       |
|----------|-------------------------|
| نامركافي | نعت                     |
| سياخرناذ | پیارے نی کی پیاری باتیں |





لندن كاردواخبارات



فرحت عمران

| 39  | روشانے عبدالقیوم    | منجج بجهتاوا           |
|-----|---------------------|------------------------|
| 183 | م على شايين رفيق    | 42 حمهين ند بعول يائين |
| 195 | قرة العين خرم باشمى | 94 جھے کیا خبرتھی      |
| 201 | ميراه انكل          | ايمائجي موتاب          |
| 207 | فميندسول            | ابھی رسم وفایاتی ہے    |
| 222 | عاني ناز            | 142 بنت حوا            |

قرة العين فرم باثى

تيراى موكرد با

اختیاہ: ماہنامہ دنا کے جملہ حقق محفوظ ہیں، پبلشری تحریری اجازت کے بغیراس رسالے کی سی بھی کہانی، ناول پاسلسلہ کو سی بھی انداز سے نہ تو شائع کیا جاسکتا ہے، اور نہ کیسی ٹی وی چینل پر ڈرامہ، ڈرامائی تفکیل اور سلیے وار تسطے کے طور پر سی بھی شکیا جاسکتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسمتی ہے۔



242 3.0

تتيمطابر 246

ולושעום 251

عادي 237

بياض مين نين 240

كس قيامت كے بينا فرزينن 255 حنا كادسترخوان

میری ڈائری ہے

حناكمحفل

سردارطا ہرمحود نے نواز پر بننگ پریس ہے چھپوا کردفتر ما ہنامہ حنا 205 سرکلرروڈ لا ہورے شائع کیا۔ خط و کتابت وتر میل زرکا پید ، **ماهنامہ جنا** پہلی منزل محملی امین میڈیسن مارکیٹ 207 سرکلرروڈ اردوبازارلا مور فون: 042-37310797, 042-37321690 اى يىل ايدركس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com



قار نین کرام! مارچ 2015ء کاشارہ پیش خدمت ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بواشہر پاکستان کی معاشی شدرگ ہے۔ بدعالی، بدائی، بهته خوری اور ٹارگٹ کلنگ نے شہر کا امن تباہ کررکھا ہے۔ معشیت بدحال ہے۔ لوگ خود کومحفوظ مہیں مجھتے۔ائدسٹری اور کاروبار دوسرے شہروں یا بیرون ملک منتقل ہورے ہیں۔ پولیس بے دست و یا بنی ہوئی ہے۔ان حالات میں گزشتہ اعلیٰ سیاسی ونوجی قیادت کی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں کراچی کے حالات برغور کیا گیا اور حالات کی بہتری کے لئے کیے جانے والے اقد امات کا فیصلہ کیا گیا۔ بلاشبہ كراجي ميں امن كامطلب ياكستان كي خوشحالي ہے۔ اس كے لئے كسي انتياز كے بغير تمام مجرموں كے خلاف لسانی ، غربی اور فرقه وارانه وابستی سے بالاتر ہو کرخلوص نبیت سے کاروائی کرنا ہوگی۔جرائم سے غیرسای انداز میں نبٹنا ہوگا۔اس کے لئے کراچی میں پولیس نورس کوغیرسیاس اورموثر قوت بنا ناوفت کی ضرورت ہے۔اس وقت پولیس بےدست و یا بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ سیاست دانوں اور وی آئی پیز کی سیکورٹی پر مامور ہے۔ مجر ماندعناصر کی سرکوبی کے لئے ایک ممینڈ دباؤے آزاداور پروفیشنل پولیس فورس کی ضرورت ہے۔شہر میں امن کے قیام کے لئے مقامی پولیس سے بہتر کردار کوئی نہیں ادا کر سكتا \_اگر حكومت اليي پوليس فورس كراچي كوفرانهم كرئے تو كراچي ايك بار پھرامن وامان كالجوار ه بن اس شارے میں : \_ فرحت عمران اور ترۃ العین رائے کے ممل یاول، فرحت شوکت کا ناول نہ روستانے عبدالقوم، قر ة العين خرم ہاهمي، عظميٰ شاہين رفيق، تميراعثان كل، ثميندرسول اور عالى ناز كے انسانے ،سدرہ المنتی اور نایاب جیلانی کےسلیلے وار ناولوں کےعلاوہ حناکے بھی مستقل سلیلے شامل

آ پ کی آ را کامنتظر سردار محمود



تعتیں اس نے زمیں کو دی ہیں بے شار اس کے احسال کے مظاہر کھیت بھی کھلیان بھی رحمتہ اللعالمین کو اس نے بھیجا ہے یہاں اہل عالم پر ہوا ہے اس کا یہ احسان بھی ے عطا اس کی ہاری رہنمائی کے لئے سیرت شاہ مدینہ بے بدل قرآن بھی شرک جو کرتے ہیں جانیں ہے گہنے ظلم عظیم مانتا ہے وحدت معبود کو شیطان مجی بخشا ہے وہ گناہوں کو وہ کرتا ہے گرفت نام اس کا ایک ہے قہار وہ رفش مجی پھول کرتا ہے دعا ہر شر سے بیا محفوظ ہو خارو خس تخلیق اس کی سنبل و ریحان بھی

لعب ربول تقبول

ول کی دنیا میں ہے روشیٰ آپ ہے پار ہے ہیں رزق سب انسان بھی حیوان بھی ہم نے پائی نئی زندگی آپ ہے وہ ہے خالق وہ ہے رازق اور ہے منان بھی کیوں نہ نازاں ہوں اپنے مقدر پہ ہم ہم کو ایمان کی دولت ملی آپ سے کل بھی معمور تھا آپ کے نور سے ہے منور جہال آج مجمی آپ سے دشمنوں پر مجمی در رحمتوں کا کھلا راہ و رسم محبت چلی آپ سے دل کا . غنی چکا ہے سلی اللہ اپنے کلشن عمل ہے تازگی آپ سے سب جہانوں کی رحمت کہا آپ کو کتنا خوش ہے خدا یا نبی آپ سے ا روایت ممل ہوئی آپ سیفری ناصر كاظمي

7 مارچ2015

تنور پھوں



سيدنا ابو ہريرہ رضي الله تعالى عنه كہتے ہيں كررسول التُدْصلي التُدعليه وآله وسلم نے فرمايا۔ " بے شک اللہ تعالی جب کی بندے ہے محبت كرتا ب توجرئيل عليه السلام كوبلاتا ب اور فرما تا ہے کہ بیں فلال بندے سے محبت کرتا ہوں يس تو بھي اس ڪر، پھر جرئيل عليه السلام اس ے محبت کرتے ہیں اور آسان میں منادی کرتے میں کہ اللہ تعالی فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس ے محبت کرو، پھر آسان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کے دِلوں میں وہ مقبول ہو جاتا ہے اور جب اللہ تعالی کسی آدمی سے دشمنی رکھتا ہے جو جرئیل علیہ السلام كوبلاتا ہے اور فرماتا ہے كہ ميس فلال كارتمن ہوں تو بھی اس کا دشمن ہوتو چروہ بھی اس کے د حمن ہوجاتے ہیں پھرآ سان والوں میں منادی کر دے ہیں کہ اللہ تعالی فلال محص سے دھنی رکھتا ہے، تم بھی اس کو دشمن رکھو، وہ بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس کے بعدز مین والوں میں اس ک وشنی جم جاتی ہے۔" (لیعن زمین میں بھی اللہ کے جونیک بندے یا فرشتے ہیں، وہ اس کے د من رہے ہیں۔)(مسلم)۔

بھائی جارہ

سیدنا ابومویٰ رضی الله تعالیٰ عنه کہتے ہیں کہ سول الشَّصلي الله عليه وآله وسلم في قرمايا -

''موکن (دوسرے) موکن کے لئے ایسا ہے جیسے ممارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تھاے رہتی ہے (ای طرح ایک موس کو لازم ہے کہدوسرے موس کا مددگار رہے۔) سيدنا نعمان بن بشيررضي الله تعالى عنه كہتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔ ''مومنوں کی مثال ان کی دوئی، اتحاد اور شفقت میں ایس ہے جیے ایک بدن کی، (لیمی سب مومن مل كرايك قالب كي طرح بين ) بدن مل سے جب کوئی عضو درد کرتا ہے تو سارا بدن اس (تكليف) ميس شريك موجاتا ب، نيندميس آئی اور بخارآ جاتا ہے۔" (ای طرح ایک موس برآ فت آئے خصوصاً وہ آفت جو کا فروں کی طرف سے پہنچ تو سب مومنوں کو بے چین ہونا جا ہے اوراس كاعلاج كرناجا بير) (مسلم)\_

#### ردہ بوتی کے بیان میں

سیدنا ابوہرریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا۔ ''جب کی بندے پراللہ تعالی دنیا میں پردہ اور ارما '' ڈال دیتا ہے تو آخرت میں جی پردہ ڈالےگا۔ سيدنا ابوهريره رضي الله تعالى عنه ني كريم ملى البدعليه وآله وسلم بروايت كرتے بين كه آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و کملم نے فر مایا۔ ''جوکوئی محص دنیا میں کسی بندے کا عیب چمپائے گا، اللہ تعالی (قیامت کے دن) اس کا

القيا ( 8 )مارچ2015

عيب چھيائے گا۔" (مسلم)

## زی کے بارے میں

سید، جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے سنا آپ مسلی ایند علیه وآله وسلم فر ماتے تھے۔ "جو تحص زی سے محروم ہے، وہ بھلائی سے

ام المومنين عا تشهصد يقدرضي الله تعالى عنها نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتی بیں ، کدآ پ سلی الله علیه وآله وسلم نے قرمایا۔ "جب کسی میں فرمی ہوتو اس کی زینت ہو جاتی ہے اور جب زمی نکل جائے تو عیب ہوجاتا ے۔"(سلم)

#### تكبركرنے والے كے بارے ميں

سيدنا ابوسعيد خدرى اورسيدنا ابوجريره رضى الله تعالى عنه كهت بيراك .٠٠ رأ الله صلى الله عليه وآلدوسكم نے قرب

افرت الله تعالى كى جادر باور براني اس کی جادر ہے ( یعنی یہ دونوں اس کی صفیر ہیں ) پھر اللہ عز وجل فرما تا ہے کہ جوکوئی ہیدوٹوں معتیں اختیار کرے گا میں اس کو عذاب دول

سيدنا ابو بريره رضى الشد تعالى عنه كهت بي كدرسول النه صلى النه عليه وآله وسلم في فرمايا-"الله تعالى قيامت كے دن تين آدميول ے مات تک نہ کرے گا اور نہ ان کو یاک کرے گا، نہان کی طرف (رحمت کی نظر سے) دیکھے گا اور ان کو دکھ کا عذاب ہے، ایک تو بوڑھا زنا كرنے والا ، دوسرے جھوٹا بادشاہ، تيسرے مغرور محتاج ـ" (مسلم شريف)

## الله تعالیٰ پرقتم اٹھانے والے کے متعلق

سيدنا جندب رضى الثد تعالى عنه سے روایت ب كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان

فرمایا۔ ''ایک مخص بولا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلال محص كوبيس بخشے كا-"

''اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون ہے جو سم کھاتا ہے کہ میں فلال کوند بخشوں گا، میں نے ایں کو بخش دیا اور اس کے (جس نے تھم کھائی مى) سارے اعمال لغو (بيكار) كر ديئے۔

ام المومنين عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها ے روایت ہے کہ ایک آدی نے ٹی کر یم صلی الله عليه وآلبه وسلم عدا ندرآن كى اجازت ما كلى لو رسول النُّدْ عليه وآله وسلم في قرمايا -"اس کواجازت دو بیای کنے میں ایک

جب وه اندرآيا تو رسول الله ملي الله عليه وآلدوسكم نے اس سے زی سے باتی لیس تو ام المومين عائشهمد يقدرضى اللدتعالى عنهان كهار " يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے تو اس کو ایبا فرمایا تھا مراس سرى سائلى ليس تو آپ سلی الله علیه دآله وسلم نے فر مایا۔ "اے عائشہ! برامخص الله تعالی کے نز دیک قیامت میں وہ ہوگا جس کولوگ اس کی بد کمانی کی وجدے چھوڑ دیں۔" (مسلم شریف) درگزر کرنے کے بیان میں

''مسلمانوں کی راہ ہے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے۔''

#### مومن کی مصیبت کا بیان

اسود کہتے ہیں کہ قریش کے چند جوان لوگ ام الموشین عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مسئے اور وہ منی میں تعیس وہ لوگ ہنس رہے پاس مسئے اور وہ منی میں تعیس وہ لوگ ہنس رہے

سے۔ ام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا۔ نے پوچھا۔

''تم کیول ہنتے ہو؟''
انہوں نے کہا کہ''فلال فض خیمہ کی طناب
پرگرااوراس کی گردن یا آنکہ جاتے جاتے بجی۔''
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
نے کہا''مت ہنسواس لئے کہ رسول اللہ مسلی اللہ عنہا
علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ اگر مسلمان کو ایک کا نئا
گئے یا اس سے زیادہ کوئی دکھ پہنچ تو اس کے لئے ایک درجہ بوجے گااورا کی گنا ہ اس کا مث جائے ایک درجہ بوجے گااورا کی گنا ہ اس کا مث جائے گئے۔'' (مسلم شریف)

### مومن کی تکلیف

سیدنا ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنداور
سیدنا ابو بریره رضی الله تعالی عند سے روایت ہے
کہ انہوں نے رسول الله مسلی الله علیہ وآلہ وسلم
سے سنا آپ مسلی الله علیہ وآلہ وسلم فر ماتے تھے۔
"مومن کو جب کوئی تکلیف یا ایڈ ایا بیاری یا
رنج ہو یہاں تک کہ فکر جواس کو ہوتی ہے تو اس
کے گناہ مث جاتے ہیں۔"
سیدنا ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند کہتے ہیں
کہ جب بیآ بہت اتری کہ۔
کہ جب بیآ بہت اتری کہ۔
طع گا۔" تو مسلمانوں پر بہت بخت گزرا (کہ ہر

## غصه کے وقت پناہ ما نگنے کا بیان

سیدنا سلیمان بن رضی الله تعالی عند کہتے
ہیں کہ دوآ دمیوں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ
وہلم کے سامنے گالی گلوچ کی، ایک کی آنکھیں
لال ہوگئیں اور گلے کی رکیس پھول گئیں۔
آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر ایا۔
آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر ایا۔
کو کہتے ایک گلمہ معلوم ہے کہ آگر ہے تھی اس
کو کہتے ایک گلمہ معلوم ہے کہ آگر ہے تھی اس
بالله من الشیطن الرجیم ۔ ' (مسلم شریف)
بالله من الشیطن الرجیم ۔ ' (مسلم شریف)

## راسته صاف کرنے کا بیان

سیرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔

دیمی تو کہا کہ اللہ کی تشم میں اس کو سلمانوں کے دیکھی تو کہا کہ اللہ کی تشم میں اس کو سلمانوں کے آنے جانے کی راہ سے ہٹا دوں گا تا کہ ال کو تنک میں داخل تا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا۔''

سيدنا ابوبرزه رضى الله تعالى عند كہتے ہيں كه ميں نے كہا كه " يا نبى صلى الله عليه وآله وسلم! مجھے كوئى الله عليه وآله وسلم! مجھے كوئى الله عليه وآله وسلم فائده الله عليه وآله وسلم في ملى الله عليه وآله وسلم في فرمايا۔

تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا۔

عنا (10) مارچ2015

كيندر كهنااورآ پس ميں قطع كلاي

سیدنا ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہرسول اللہ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

''جنت کے دروازے پیراور جعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہر ایک بندے کی مغفرت ہوتی ہے ساتھ کسی کو مغفرت ہیں کا ساتھ کسی کو شریک ہیں کہ ساتھ کسی کو شریک ہیں کرنے کا کہ ساتھ کسی کی مغفرت نہیں ہوتی اور تھم ہوتا ہے کہ ان دونوں کود کیلئے رہو جب تک کہ سلم کرلیں ہے تو ان کی مغفرت ہوگی ۔ ' (جب سلم کرلیں مجملوان کی مغفرت ہوگی ۔ ' (جب سلم کرلیں مجملوان کی مغفرت ہوگی )۔

برگمانی ہے بیخ کا تھم

سيدنا ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنہ سے روايت ہے كررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرال

قرمایا۔

"" بہر کمانی ہے بچو کیونکہ بدگانی بوا
جھوٹ ہے اور کی کا اتوں پر کان مت لگاؤاور
جاسوی نہ کرو اور (دنیا بیس) رشک مت کرو
لیکن دین میں درست ہے) اور حسد نہ کرواور
بغض مت رکھو اور دشنی مت کرو اور اللہ کے
بندے اور (آپس میس) بھائی بھائی بن جاؤ۔"
بندے اور (آپس میس) بھائی بھائی بن جاؤ۔"

\*\*

گناہ کے بدلے ضرورعذاب ہوگا)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ''میانہ روی اختیار کرو اور ٹھیک راستہ کو ڈھونڈ و اور مسلمان کو (پیش آنے والی) ہرایک مصیبت (اس کے لئے) کناہوں کا کفارہ ہے، یہاں تک کہ ٹھوکر اور کا نٹا بھی ۔'' (گے تو بہت سے گناہوں کا بدلہ دنیا ہی میں ہو جائے گا اور امید ہے کہ آخرت میں مواخذہ نہ ہو۔ (مسلم شریف)

دوسرے مسلمان سے برتاؤ

سیرنا انس بن ما لک رضی اللد تعالی عند سے روایت ہے کررسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

فرمایا۔ ''ایک دوسرے سے بغض مت رکھو اور ایک ایک دوسرے سے حسد مت رکھو اور اللہ کے بندو دوسرے سے دشمنی مت رکھو اور اللہ کے بندو بھائیوں کی طرح رہواور کسی مسلمان کو حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ تک (بغض کی وجہ سے) بولنا مچھوڑ دے۔'' (مسلم شریف)

سلام میں پہل

سیدنا ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عنه ہےروایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

نے فرمایا۔ ''کسی مسلمان کو بیہ بات درست نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین راتوں سے زیادہ تک (بولنا) مجھوڑ دے، اس طرح کے وہ دونوں ملیس اور ایک اپنا منہ ادھراور دوسرا اپنا منہ ادھر پھیر لے اور ان دونوں میں بہتر وہ گا جوسلام میں پہل کرے گا۔''

سينا (11) مارچ2015





كے چشمہ فيض سے سراب ہو بھے ہيں ، اتى بوى ولايت عن يد دو عليم كافى نه تنه، للذا عليم مباحب عبد الرحن معاع خاص مردانه كو بمى ما مجسٹر میں مطب کھولنا پڑا ہے، پیخود کو بیچرو پیتے اور بربیك لكھتے ہیں، ليني فقرر كي طريقوں اور جرى يوغوں سے علاج كرتے والے، ان كا دعوا مدات بے بارئیس ہے، بلداشتہار کہا ہے، تقریاً ایک سال کا عرصه موا ، ایک صاحب این ا يك انيس ساله بينيج اوراس كي سوله ساله دلبن كو لے کر ما چسز آئے اور عیم صاحب سے بیان کیا كداس الركيكي شادي كودو عقع موع مين اليكن اس نے خود کئی کی کوشش ..... کی ہے، چند ہفتے ہوئے، ووعیم صاحب کے لئے ایک میص، عاتی اوردی اوغ لدوبطور تخدلائے اور خوش خبری سائی كـ "جى! باب كى كريا اور آب كے علاج سے ب کوفیک ہے، جرے بیجے کے بال لاکا پیدا ہوا ہے اور ہم نے و حالی من لاولھیم کے ہیں، لدو كمائي" أيك اور مندوستاني مامرى طرف آئے، پاندن میں بی ایٹیا کے مشہور ومعروف معالج، ماہر جنیات عیم کے زدیدی، ان ک وكريال اورزياده بي چوري يس-

"اين، دى، دى، او، لى، اے، اے، آر،

حرت ہے کہ انہوں نے باتی کے حروف مجى كول جمور دين،اے سے زيد كاستعال كرف مى كيا امر مانع تها، يكونى موكى طاقت مردی کے علاوہ کھالی ، زکام ، نزلہ ، مخمیا اور پید

ولایت والوں کو اینے ملک کو ولایت بنانے میں جانے سی صدیاں لکیں، مارے پاکستانی اور ہندوستانی بھائی اے چند ہی سال میں اپنے وحب یر لے آئیں سے نظر والیے، آپ کا بی نہال ہوجائے گا، بہت کھے جوانگریزی زبان من محصية شايد كرفت من آجائه، اردو میں بخو بی جل رہا ہے، ڈاکٹروں کے معالمے میں الى جي ب كه فاطمه جناح ميذيكل كانج ك فارع الحصيل ليذي واكثر كوجعي في الحال يريكنس کرنے کا اذان تیں۔

لیکن مارے عطائی جمائیوں کی راہ انگریز مبیس روک سکا، چنانچه جهان اورلوگ پینچے، و ہا<u>ل</u> زنانه اور مردانه، بوشيده اور بيجيده باريول كا محرب اور معیمی علاج کرنے والے بھی پہنچ محنے ، کل یہاں کے ایک اردواخبار میں اشتہار دیکھا کے چین ہیلتے سینز آرام باغ روڈ کے متاز ماہر جنیات نے جن کے پاس آر، ایم ، بی کی براسرار و کری ہے الو کول کے پر زور اصرار پر لندن میں بھی اینامسعل دوا خانیہ مول دیا ہے جس می قطو كتابت ميغدراز من رهي جالى ب-

طیم صاحب نے اشتہار کے ساتھ ایل تعور بھی دی ہے، ادھر کر ہندوستان کے عیم ایس ایل بٹ اگر صاحب بھی جوا تھارہ میڈکل ایس ایل بٹ اگر صاحب بھی جوا تھارہ میڈکل کتابوں کے مصنف ہیں، جس میں ''ہوم ڈاکٹر'' بھی شامل ہے، لوکوں کے پر زور اصرار کی تاب ندلا كرتشريف لے آئے جي ان كا استمار كے بموجب لا كمون آ دى كرشته تمن سال شي ان

عدا ( 12 ) مارچ 2015

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ہمارے ان پاکستانی، ہندوستانی بھائیوں کے
ہیں، جو وطن واپس آنے والوں کی ٹیلی ویژن،
ریفر پجریٹر، ائیر کنڈیشنز، ٹیپ ریکارڈر، ٹائپ
رائٹر،سلاڈ، کی مشین وغیرہ فراہم کرتے ہیں۔
ایک صاحب ساٹھ فیصد ڈسکاؤنٹ پر،
دوسرے پنیسٹھ فیصد پر اور تیسرے ستر فیصد
ڈسکاؤنٹ پر،ہم نے دیکھانہیں، لیکن سنا ہے،
بعض فریس سو فیصد ڈسکاؤنٹ پر بھی بیہ سامان
فراہم کرتی ہیں۔

\*\*\*

آپ سوچے ہوں کے کہان بزرگ نے جن كا ذكر ہم نے كيا ہے، ڈھائى من لاو كہاں سے لئے ہوں گے، بادرے کدایشیانی مشائیوں كاعظيم الشان مركز سويث سينثر، جوجهكم وال مشہور ومعروف پہلوان صاحب کی دکان ہے، شادی بیاہ اور دوسری تقریبات کے لئے بہ کفایت غالص تھی کی مٹھائیاں فراہم کرتا ہے، پہاں ہے آب گاب جامن، رس ملائی، رس گله، جلیی، برتی، لڈو، پیڑا، بالوشاہی، پھیدیاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ ہی مہیں، دہی بھلے، آلو چھولے، سموسے، ملین دالیسِ اورسویاں وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں۔ مٹھائی سے رغبت نہ ہو تو شہ روز محل ریستورنٹ میں تشریف لائے اور تندوری مرغ، تندوری رونی، چکن اور منن می تحی، تورمه، کوفته وغیرہ کھائے، یہ چزیں طال کوشت سے تیار ہولی ہیں،جس سےآپ کا پید محرجائے اور خمار آنے لیے او مجی مضا تُقد کیں، مضا کی سینزے آب كو برهم كى آرام ده رضائيال لل عن ين، فيل ك وال رضائي ماوع بالكالوط ، سائن وبل ساڑھے لین بوغر، چینٹ وبل می ساڑھے عن پونڈ علی سیج اور یاوں بار کر かかか .... کے درد کا بھی حکیمی علاج کرتے ہیں، البتہ
لاقات کے لئے فون پر وفت مقرر کرنا پڑتا ہے،
بقول خود طاقت کی دوائیوں کے بادشاہ اور
انٹریشنل شہرت کے مالک، حکیم ہری کشن لال
صاحب ماہرامراض پوشیدہ،خودتو مقروفیات کے
باعث تشریف نہیں لا سکے،لیکن اپنا اشتہار لندن
میں چھپوا دیا ہے، حکیم صاحب کو جھانی یو نیورشی
میں چھپوا دیا ہے، حکیم صاحب کو جھانی یو نیورشی
میں جھپوا دیا ہے، حکیم صاحب کو جھانی یو نیورشی
انس کی اعزازی ڈگریاں دے رکھی ہیں، مثلاً ایم
الیس کی اے اور ڈی ایس ای، اے۔

ان کا مطلب کیا ہے؟

ذگری کا مطلب ہمیں پوچھا جاتا، لمبائی
ریمیں جاتی ہے، ولایت والوں کی آسائی کے لئے
انہوں نے اپنے ریٹ پونڈوں میں دیے ہیں،
شاہانہ علاج باون پونڈ، درمیانی علاج بیس پونڈ،
عام علاج انھارہ پونڈ اورغریبانہ علاج بارہ پونڈ،
مجیم صاحب نے خدمت خلق کے جذیے ہے یہ
مجھی اعلان کیا ہے کہ لاکھ روپے کی قیمی کتاب
''پیغام جوانی'' مفت جاصل کریں، اس میں لاکھ
روپے کے پیغام جوانی کے علادہ کئی لاکھ روپے
روپے کے پیغام جوانی کے علادہ کئی لاکھ روپے
بول گے،سب مریضوں کے لئے مفت۔
بول گے،سب مریضوں کے لئے مفت۔

پاکستائی اور ہندوستائی بھائیوں کے لئے ہازہ ترین خوش خبری ہے کہ مکیم ہے ایم کوشل بھی جو کھوئی ہوئی قو توں کو بحال کرنے میں ید طولی رکھتے ہیں، صرف پانچ روز کے لئے بریڈ فورڈ میں ورود فر ماہوئے ہیں، آپ کی ڈگر یوں کا بھی شار نہیں، بی اے (پنجاب) اے، بی، انچ (بنارس یونور پی) بی اے (بی ایس اے بی، انچ ایم ایس (بی انچے ہی) ڈگری ڈاکٹری کی نہ بھی ہو، تب بھی لیافت کی دلیل تو ہے۔ بچی ہو، تب بھی لیافت کی دلیل تو ہے۔

عكيموں كے علاوہ سب سے زيادہ اشتہار



#### تيلى قبط كاخلاصه

امام فریداوراس کے ساتھی ایک سروے کے سلسلے میں دیوار چین سے منسلک وادی بیال میں بہنچتے ہیں جہاں انہوں نے قبائلوں کے ایر بے میں سروے کرنا ہے، وہ سب وادی میں بھری خوبصورتی کود کی کردنگ رہ جاتے ہیں ،سروے میں ایک لڑی زونیے بھی شامل ہے۔
احسان منزل میں دو بھائیوں کی فیملی رہائش پذیر ہے جن کے ساتھ ان کے مرحوم بھائی کی بیٹی نشرہ بھی ہے جس کی حیثیت ملازمہ جیسی ہے،نشرہ کی بوی بھیچوکا بیٹا ولیدا ہے کام کے سلسلے میں اندن سے آیا ہے۔

مودے ایک سخت مزاج خاتون ہے جن کی دوبیٹیاں اور ایک بیٹا میام ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے اور

وہ وادی سے دورشہر میں رہتاہ۔

وادی بیال کا سردار کبیر بنؤ ہے وہ ایک اجنبی جو کہ ایک سیاح کے طور پر وادی میں آیا ہے،اس کا تھکراؤ سردار کی بنی نیل بر سے ہوتا ہے جو کہ امریکہ میں پلی بڑھی ہے۔

#### دوسرى قسط

#### ابآپآگ پڑھئے





بيرايك خوبصورت تح كاآغاز مور بالقاء حوکہ اسلام آباد کی ہر مج بری دلنشین ہوا کرتی تھی لیکن اس مج کی بات بچھا لگ تھی ، کیونک ا پی تمام تر دلفر بی کے یاوجود اس مجع میں کوئی ادھورا بن ضرور تھا، بیادھورا بن کیوں تھا؟ شانزے میروز جانے سے قاصر تھی، پھر بھی اپنے اندر مچلتی ملبلی میاتی بے چینی کونظر انداز کرکے وہ میج کی تمام تر تراوث اور خوبصورتی کو انجوائے کرنے کی کوشش میں مفروف تھی، اس کے باوجود ول کا ف في بن مهيس بو يار با تقا۔

ا ہے جا گیگیے ٹریک دور تلک ویران اوراداس دکھائی دے رہا تھا،اس کی کھوجتی آ تکھیں تھک بار کرے بس ہوگئ تھیں ، پھروہ تھکے بارے قدموں کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔

ول میں عجیب سی ہے چینی ملبلی مجاری تھی آئ روثین سے ہٹ کر کیا ہوا تھا؟ وہ سوچتے و بے اپ پورٹن سے ہوئی ہوئی برابر والے پوریشن تک آگئی می ، یہاں آ کر کو کہ بے چینی کو قرار تو میں ملا تھا پھر بھی وہ اپنے اضطراب کو کم کرنے کی بلکی ی کوشش منرور کررہی تھی۔

لا وُرج میں پلوشہ موجود تھیں؛ لا وی جیجی کومنع سورے دیکے کر ہمیشہ کی طرح کھیل اٹھی تھیں ، وہ بي مرده ي پلوش كتريب بين كي كاور بيتر ارى نكابي ارد كرد كاجائزه ليري تعيس، پلوشداس کے اضطراب کو محول میں سمجھ کنیں۔

" وورات سے کھرنہیں ہے۔" بلوشہ نے بغیراس کے بوجھے بنادیا تھا،اس کادل سکو گیا تھا۔ "كبال كيا؟" شانزے كى آئكھيں متحربوكي تعين ، كوياس كا اضطراب بلاسب نہيں تھا،اسے ا و الله على على منافى كى ويد مجدة ربي مى ، آج كى في علي الشية كافريضه مرانجام مبيل ديا تعا، كوت تو ويسيم عشة چورتي، پلوشدس جائك كاكب لتي تعين، البية جان، أمام كي طرح وف کر ناشتہ کرتا تھا لیکن آج امام کی غیرموجود کی بیں اس نے بھی ناشتے کا تکلف نہیں کیا تھا۔

بس ایک فردیکے نہ ہونے سے اتن ویرانی تھی جس کا کوئی شار نہیں تھا، اس کے دل میں بت جمز ب رسام آن می-

" آ فیشل نوریہ ہے۔" بلوشہ کو جتنامعلوم تھا بتا دیا ، امام نے تو اطلاع دینا ضروری نہیں سمجما تھا، بو رات کو جان اس کے دفتر چا گیا تھا، وہاں سے خبر ہوئی کدامام ارجنٹ آؤٹ آف اسمیشن جا الياتما، پلوشه كوغه و بهت آيا تفا پھراس كے كام كى نوعيت مجد كرخاموش ہو كئے تھيں۔

"بغير بنائے با كيا؟" بلوشكى بات كے جواب من ووقض اس قدر بولى تھى، جيے اس كا صدمه منبيل بويار باتحاء ايمكن تفاكه امام اسانفارم كي بغير جاا جاتا؟ دوشديد يردم ده مو يكي حمی است کی ساری تازگی کااثر زائل ہو چکا تھا۔

"ا ہے اچا تک جانا پڑا تھا، ہمیں تجی اطلاع نہیں دی۔" پلوشہ نے اس کی برگمانی دور کرنا پائی تھی، وہ فنکوہ کناں نظروں سے پلوشہ کودیم متی رہ گئی۔ "آپ کا تو بھانجا ہے، آپ اس کی صاحت نہیں کریں گی تو ادر کون کرے گا؟" وہ خلکی ہے

16 ) مارچ2015

''اچھاتم خفانہ ہو۔'' پلوشہ نے پیار سے سمجھایا، وہ جانی تھیں شانزے امام کے لئے بہت حساس تھی۔ ''کوے کالج چلی گئی؟''اس نے سرجھنگ کرامام سے اپناؤ ہن ہٹایا تھا، پلوشہ نے نفی میں سر ہلایا۔
" نہیں تو ، امام کی غیر موجودگی کا اس نے خوب فائدہ اٹھایا ہے، ایک تو ناشتے سے جان چھوٹی اس کی ، دوسرے کا بچ بھی نہیں گئی۔ " پلوشہ جو پہلے سے بھری بیٹھی تھیں نظلی سے بتانے لکیں۔
" ' اتنی بری چائے کھول کر میرے متھ مار دی اور چلی گئی، ابھی تک منہ میں کڑوا ہے بھری . " ''میں بنا دوں جائے۔'' شانزے نے ان کی شکایت پرزی ہے آفر کی، پلوشہ نے منہ بنایا۔ ''اب تو ذرا بھی موڈنہیں۔'' وہ دوبارہ سے اخبار کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں، شانزے ممبرے تھنیز سر رہا سانس مینج کر کھڑی ہوئی۔ "میں کومے کے پاس ہوں۔" ''اے میرا پیغام دینا، آج کنج وہ بنائے گی۔'' پلوشیے نے او کچی آواز میں جمایا تھا یوں کیے کارنر والےروم میں موجود کوے با آسانی بلوشد کی آوازین ربی تھی اور ای حساب سے تلملا بھی ربی تھی۔ ''میرے خیال میں کوے بہری نہیں۔'' شانزے نے مسکراتے ہوئے اس کے روم کا ہینڈل گھمایا تھا، دروازہ چرر کی آواز سے کھل گیا تھا، کومے نے کمبل مٹا کرسر ذرااونچا کر کے دیکھا۔ "كوے يقيناً بهري بيس ،سبس جي موں-" ''چلو پھر اٹھ کر کنچ کی تیاری کرو۔'' شانزے نے اس کے وجود سے کمبل تھنچ کر کہا، وہ بری کی ایکھ طرح کسمانی تی۔ "تم كس مرض كى دوا ہو۔" كو سے نے تاك چ مائى۔ " تمبارا كيا فائده مواشانزے مبروز ، آخرتم ميرى اكلونى ماموں زاد مو\_" '' میں تہاری کزن ضرور ہوں کیلن باور چن مہیں۔'' شانزے جنلا کر بولی۔ "اكرامام بھائى فرمائش كرتا تب بھى تم يهى جواب ديتى؟" كومے نے بوے انداز بيس اس کی دھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، وہ بے ساختہ پھڑ پھڑوانی تھی۔ امام كايمال كياذكر؟"شانزے تكاه چراكرره كى۔ "لواورسنو، اليي بھي كيا طوطا چشى ،ميرا بھائي شہر سے باہر گيا ہے، تمہارے دل سے نہيں۔" كوے نے اسے آڑھے ہاتھوں ليا تھا، شانزے محول ميں بلش كر كئي تھى، اس كا چہرہ بلا كا سرخ ہو "خدانه کرے۔" شازے نے وال کرکہا۔ "خداكيانه كرے؟"كوے نے اس كاجمله بكرا۔ "تمهارا بھائى ميرے دل سے كہيں جائے۔"اس نے شركيس مسكراہث ليوں پہ سجالی تھی، كوے كواس كى ادابي تو ف كر بيار آ كيا تھا۔

وہ ہوٹل اوزگل سے نکلاتو مطلع ابر آلود تھا، یہاں کے موسم ساون کو مات کرتے تھے، بل میں بادل آتے اور بل میں برسے ، بارش کے بعد سبزہ پہاڑ پھول اور پودے کھر کراور بھی خوبصورت ہو حاتے تھے۔

اس کی آتھیں تالابوں میں سہرے کنول تیرتے اور کھلتے دیکھ کرمبہوت ہوگئی تھی۔ شاید وہ اس دففریب منظر سے اور بھی رنگ چرا تالیکن آ سان ہے انز نے والی بوندوں نے اسے تیز تیز چلنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ بل سے دوسری طرف او کچی او کچی کھا تیوں میں انز آیا تھا، یہاں تھے درختوں کی کئی طرح کے جھنڈ تھے جن کے اندراند میرے کے سوا کچھ نہیں تھا، وہ درختوں

كے جمند تلے چلارہا، آج نعیب كى ياورى كادن تھا۔

اس کے قریبہ قریبہ کھو منے اور خاک چھانے کی تبییا کام آگئی تھی، جانے اس کے من بیل کیا اس کے قریبہ قرار برس پرانا سائی تھی جو وہ بل کے اس باراتر گیا تھا اور اس کا اتر نا جیسے کام آگیا، اسے پونے دو ہزار برس پرانا ایک قدیم کھڑا اس کیا تھا، یہ تن گندھارا کا کوئی نمونہ تھا، اس عظیم سٹویا کا ایک حصہ تھا جس ہیں مہاتما بدھ کی خاک ون کی گئی تھی، یہ پھر قریب قریب اپنی وضع کھور ہاتھا، بحر بحری مٹی کی طرح ایک ٹھیں میں بھرنے والا تھا، اس کے کناروں پر ایک بدوضع سے کنگری تھی، مہاتما بدھ کے گرد ایک پھول وارخیل تھی، جس کے گئی پھول دکھائی دیتے تھے، نیچ ایک بہاڑی بحری سرنیہواڑ رہ بیٹی تھی، اس کا لباس بہترین تھا، اس کے بیچھے دیوتا اندر تھا، پھرکی یہ کہائی آپ کے جلوہ افروز ہونے سے گئی سو برس پہلے کی بدھ مجسمہ ساز نے عبادت کے طور پر بنائی تھی، کسی بھی تہذیب کے عروج اور زوال کو برس پہلے کی بدھ مجسمہ ساز نے عبادت کے طور پر بنائی تھی، کسی بھی تہذیب کے عروج اور زوال کو

اس نے پھر کا دہ کلڑا احتیاط اپنے ساتھ لائے بڑے سے کاٹن بیں سنجالا اور شولڈر سے بیک اتار کر کاٹن اس کے اندر تھیالیا۔

یہ اس کی بہلی کامیا لی تھی، سوخوشی اور جوش کے مارے چر سے پیسارا خون سبٹ کر چھلک رہا تھا، اس پھر کے قدیم کلائے سے کہانی اس نے خود تلاش کر گی تھی، گوتم بدھ کی کہانی خاصی دلچیپ تھی، اور وہ شہرا تھا تاریخ دن، تاریخ کو کھوج کر ہزاروں سال پہلے کے وقت بیس اتر نے والا۔
اس کے ذاتی میوزیم بیس دو ہزار سال پرانے کئ ٹوٹے جھے تھے، کوئی نو سال پرانے قلم اور نو سوسال پرانے دیوان تھے، ایک قدیم مجد کا چوبی ستون تھا، جسے دیمک نے کئی جگہ سے کھو کھلا کر دیا تھا، مجبور کی جھال کے بڑے دیدہ زیب جوتے تھے، موثی فرکے جانور کی کھال سے بنی کئی سو سال پرانی پوسین تھی۔

پاکستان کا بیمتی اٹا شاہے اپنے ملکوں میں جمع کررہے تھے۔ حقیقت تو بیمتی کسی بھی ذمہ دار محکمے نے اپنے اٹا ٹوں کی دیکھ بھال یا حفاظت نہیں کی تھی۔ چونکہ وہ ایک محت وطن پاکستانی تھا اور تاریخ کے ہرکونے میں اس کا بسیرا تھا، لوگ اس کے بارے میں عموماً خیال کرتے تھے کہ وہ تاریخ میں سائس لینے والا انسان تھا۔ سودہ تربیقر بیکھومتا اور ہرتگر کے ہر خطے سے دونوں ہاتھوں کو بحر بحرکر تاریخ اور تہذیب کوسمیٹتا منکورہ کے اس جدیدعلاتے میں آن پہنجا تھا۔

شال کا وہ علاقہ جے سوات کہا جاتا تھا، جہاں سے سکندر اعظم اور محمود غزنوی کا گزر ہوا تھا، جہاں پہتاریخ آج بھی زندہ تھی اور سائس لیا کرتی تھی، اسامہ جہاتگیر اس سوات کی پرفضا وادیوں میں تاریخ کوڈھونڈ رہا تھا۔

عموماً اس کا کوئی بھی سفر ہے فائدہ نہیں تھا، وہ جب بھی کسی سفر سے واپس لوفیا،خوب بھرا بھرا ار ایمن اساکہ تابیا

ادرلدا پھندا ہوا کرتا تھا۔

اس د فعہ بھی اسامہ کوتو ی امیر تھی کہ واپس جاتے ہوئے اس کے ہاتھ خالی نہیں ہوں مے، وہ سوات کی تہذیب کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر جائے گا۔

وہ تکر تکرکر کی خاک چھانے والاسلائی جیوڑا نہ ہوتا یا اسے کتابوں کو بڑھنے اور حفظ کرنے کا چسکہ نہ ہوتا تو وہ چینی سیاح فاہیان کی تصنیف سے تاریخ کو بھی نہ کھوجتا، بقول فاہیان کے دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد عقیدت مندادیانہ کے ملک میں داخل ہوئے تھے جو ہندوستان کے شال میں تھا، مرکزی ہندوستان کی زبان یہاں بولی جاتی تھی، بدھ ندہب یہاں بھی ترقی پذیر تھا جن عمارتوں میں بھکتور ہے تھے انہیں راہب جانے یا اجتماع کے باغ کہا جاتا تھا، یہاں قریب پانچ سو تک راہب خانے موجود تھے بھی فانہ بدوتی بھکتواس طرف کو آتے تو انہیں تین دن تک ہر چیز مہیا تک راہب خانے موجود تھے بھی فانہ بدوتی بھکتواس طرف کو آتے تو انہیں تین دن تک ہر چیز مہیا کی جاتی تھی اور اس کے بعد انہیں وہاں سے رخصت کر دیاجا تا تھا، ایک روایت کے مطابق مہاتما بدھ شالی ہندوستان میں تشریف لائے تو اس علاقے کی طرف بھی آتے تھے اور وہ مقام جہاں اس نے بدھ شان بھی مجھوڑا تھا، وہ پھر جس پہ بدھ نے اپنے کپڑے سکھائے تھے اور وہ مقام جہاں اس نے نشان بھی مجھوڑا تھا، وہ پھر جس پہ بدھ نے اپنے کپڑے سکھائے تھے اور وہ مقام جہاں اس نے نشان بھی مجھوڑا تھا، وہ پھر جس پہ بدھ نے اپنے کپڑے سکھائے تھے اور وہ مقام جہاں اس نے نشان بھی مجھوڑا تھا، وہ پھر جس پہ بدھ نے اپنے کپڑے سکھائے تھے اور وہ مقام جہاں اس نے ایک عفریت کوتا تب کیا تھا اب بھی دیکھے جاسکتے تھے۔

اس کا ذاتی خیال تھا جب طلوع اسلام کا سورج عرب کے ذرے ذرے کو چیکار ہا تھا، لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہورہ ہے، بیصور تھال مکہ کے ان سردار کا فروں کے لئے بڑی اذبت ناک تھی جن کے دل کفرے سیاہ پڑتھے تھے، قوی خیال بیر تھا اسلام کے سورج کے جیکنے کا جہاس کر کھے کے بہار کا فرانی سرز مین چھوڑ کرشالی ہندوستان میں چلے آئے تھے، میں بہاب آگر اپنی سرز مین چھوڑ کرشالی ہندوستان میں چلے آئے تھے، میہاب آگر انہوں نے اپنی تہذیب اور بدھ ندہب کو پروان چڑھایا تھا، خیر تہذیب تو کوئی بھی سرا

دائم بيس راتى \_

اسلام کا آفاب جب شالی ہندوستان کے افق پرطلوع ہوا تو بت کدوں کے کئی جمعے سرگلوں خود بخو دہو چکے تنے ،اسامہ جہانگیرائے کندھے پدلٹکائی دو ہزار برس پرانی تہذیب کواشائے تیز قدموں سے چلنا ہوا بل عبور کررہا تھا ،اس کا چہرہ اب بھی سرخ اور جوشیلا تھا ،اسے جلداز جلد ہوئل اوزگل تک پنجنا تھا۔

جس کی آیک بوی کمٹر کی متکورہ شہر پے معلی تھی ، متکورہ یہ اس وقت رات اثر آئی تھی ، ہوئل اوز کل بہال سے بہت دامن سے بے شار

حدا 20 مارچ2015

جكومي بوع جماري تع

م كوكدات منكوره آئے ہوئے بہت دن جبس ہوئے تھے،كل ملاكرآج تيسرا دن تھااوراس كى اب تک سالوں کی تبیا میں یہ پہلاموقع تھاجب سی علاقے میں پہنے جانے کے تیسرے ہی روز

اتى بدى كامياني مى مو، وه اب بھى تيز تيز بھا كيدر ہاتھا۔

اسے ہول کے روم میں پہنچنے کی جلدی تھی، وہ اسے بے داغ بستر پر بیٹ کر کندھے ہے لکے بيك كو كھولنا جا بتا تھا، كائن بيس موجود دو ہزار برس برائے بھے كى بدى احتياط كے ساتھ صفائى كريا عابتا تعا، جس كاچره غيروا سي تعا، نقوش بهي تجه سے بالاتر تھے، بہت احتياط كے ساتھاس كى صفائى كرنائعي تاكداس كاكوني بحي كنكراندنوني، كوكه بعربعرب يقركابي مجسمة تباه حال تفاادر يجعدز بريلي ممكيات اور پانيوں كے اثر سے اس كى حالت قابل كى بير تھى، چر بھى اسامه بہت خوش تھا، اس كى محنت رائيگال جيس کئ مي

ا ال الكرم اتفاده بزار برس بهلے مها تما بدھ كيا كے جنگوں اور غاروں بيس كيان دھيان بيس كم میں اور ہندؤں کا دبوتا اندرائے مغراب نواز کے ہمراہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تا کہ ان ہے روحانی راہنمائی حاصل کر سکے، اس کہانی کو اندراسالا بھی کہا جاتا ہے، تھی تا بدی دلچیپ

وہ بل سے از کراب والی سوات کی کوشی کے بیرونی سے سے گزرر با تھا، ہوئل اوز کل جانے كے لئے اس سے اچھا شارث كث كوئى بھى نہيں تھا اور سوئے اتفاق برائى وردى والے سابى بھى

رويوس تقير

اس نے کوئلی کا احاط عبور کیا تو آھے بڑے حسین مرغز ارے کے عین وسط میں تین منزلہ سفید مار بل كامكان ديكي كرمبهوت ره كيا تها،اس كے دل كوروك والى چيز كلاني پمولوں كے سختے تھے، كويا میکھر گلائی پھولوں کے تنفیے سے باغ میں مہک رہا تھا، پھولوں کی اتنی بردی تعداد ایک ہی جگہ دیکھنا برواخوشنا تجربہ تھا، دہ مجھ دہر کے لئے رک پرا گیا تھا، لیکن پدیفیات کھائی تھیں، کسی پہاڑی گھر کے سامنے بلاسب رکنا قطعاغیراخلاقی حرکت می سوده ددباره چل پراتھا۔

آجے پھرندی کامختر بل تھا، کو کہ اتنا بھی مختر جیس تھا، پھر بھی بل کی خدمات حاصل کے بغیر

وه اين مول جيس جيج سكتا تها-

وہ انا ڑی بن سے لکڑی کے بل پردوڑ رہا تھا، اسے دھیان اور جوش میں کم اس نے سامنے ہے آئی خاتون کوئیں دیکھا تھا، وہ جو کوئی بھی تھی اسامہ سے زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کررہی تھی، نيتجنًا زور دار تصادم موا تقا، جس كى ان دونو ل كوبى اميدنېيس تلى، په حادثه ايها خوشكوارنېيس تماجس میں دونوں فریق محفوظ رہتے ، خاتون کو چوٹ تو گئی ہی تھی تاہم اسامہ کا کلیجاس وقت منہ کوآیا تھا جب اسے اپنے دائیں کندھے کا بو جھ بہت ہلا محسوس ہوا تھا، وہ جو خاتون کی سرخ ناک کوتشویش سے دیکھ رہا تھا، لیحہ مجرکے لئے دھک سے رہ گیا، اسے خاتون کی چج ویکار بھول گئی، اس کا در دبھول گیا، اس کی تکلیف بھول گئی، یا درہا تو بس اتنا، اس کا دایاں کندھا خالی ہو چکا تھا، اسامہ کی آتھے س ابل پڑیں، وہ دیوانہ وار ندی کی طرف دیکھنے لگا تھا،جس کے شلے باغوں میں بوے بوے معنور پڑ

رے تھے، اسامہ کے برزین خدشات کی تقدیق ہوگئی تھی، اس کا چری بیک ندی کی اہروں اور تاريكيوں ميں بيشد كے لئے ووب كيا تھا، أن كندهارا كا وہ نمونہ بيشہ كے لئے اسامه كى دمزى سے دور ہو چکا تھا، اس شدیدمدے نے لحول بن اسامہ کو فریز کر دیا تھا وہ آنسو بحری آنھوں کو جھيك جميك كربدحال ہو كيا۔ جبكة تاك كادرد بملائے وہ نازك ى لاكى جلا المحى تحى ،اسامداس كے جلانے برحواس باختد مو عميا تقا، ندى يس دوبا بيك اجا تك لحد برك لئے ذہن سے وہوكيا۔ " ووب كيا، ارے ووب كيا۔" وه بل كے ديكے يہ جكى جي ربى تحى، اسامه رومل يه خاصا جران تھا، وہ اسامہ کے بیک کے لئے اتی جذیاتی کیوں ہورہی تھی؟ "اب كمال سے لاؤل؟" وه رود يخ كومى-"ا عند الله" بنظ يجل اللوك ك جرب بالوكرب تع،امامه مكابكاره گیا۔ " پیرمی نہیں ملے گا۔" وہ پھوٹ پھوٹ کررونے گلی تھی،اسامہ کولپ کشائی کرنا پڑی۔ " پیرمی نہیں ملے گا۔" وہ پھوٹ بھوٹ کررونے گلی تھی،اسامہ کولپ کشائی کرنا پڑی کیے لیے گا، اب تو بہد گیا۔"اس نے غزدگ سے عدی کے گیرے پانیوں کود یکھا تھا، فن كندهارااس كى الله ي بهت دور جلاكميا تها، اسامه كاندر بيالس ى چيني تي-اليسب تهارات و بياس الركى كالزام پداسامه كى المحيس كيل كى تحين، دواد سراس اسے قصووار مجھر ہی تھی ، کویا الٹاچور ..... "تم اندموں ک طرح بھا گئے آرہے تھے۔"وہ چیخ کربولی۔ المرا الدها مول؟" اسامه كوتخت دهيكالكا تعا\_ "تواوركيا مو؟ بي تھے ساغر-"اس نے پرے ج كركما تما " بجص ما غركها؟" اسامه بي موش مونے كريب في كيا-ميراا تنا نقصان كرديا- "وهصدے سے بے حال مى "نقصان توتم نے بیرا کردیا۔"اسامہ کواپنا چری بیک پھرے یادآ گیا، جیسے ساری تھیا بیکار مى تى بى اس كادل بى قرار بوكىيا، بى جاه ربا تقا، غدى يى چىلانگ لگادى، كىن جان اور زندگى ببرحال فن كندهارات زياده فيتي مي-"اب منه کیا دیکھ رہے ہو؟ چھلانگ لگاؤ، ڈھونڈ کرلاؤ۔" وہ اسامہ کو ہونق کھڑا دیکھ کر دھاڑی اس فرمائش پراسامہ کودھکا سالگا،اس نے کہرے پانوں والی عدی کودیکھا جس کا برفیلا یاتی الحرب ل پر المدور منا۔ المجن کیوں چھلانگ لگاؤں؟ "اسامہ نے دہل کر پوچھا۔ "تو کیا ہیں لگاؤں؟ "اس نے تفر سے کہا۔ "تم شوق سے لگاؤ۔" اسامہ نے مجراسانس خارج کیا، دہ پھر سے چیخ تھی۔ "کتے برے انسان ہوتم جانے ہوتم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔" اس نے چیخ روک کر عنا (22) مارچ2015

م میٹی بھٹی آتھوں سے اسے دیکھا تھا، اسامہ نے کندھے اچکائے، جیسے وہ انجان ہو۔ "حد بسين زورى كى-"اسامردكه كے عالم بن جلكے كے بارجما تك لكا تھا،جس كے يچ متكوره كى مجرى ندى مى، يرفيلے باندى كتبول كے بہت فيج اس وقت اسامه كا جرى بيك دوب چکا تھا، وہی چری بیک جس کے اندرنن گندھارا بیشہ کے لئے دنن ہو چکا تھا، اس کے خمارے کا بعلاكوني انت تعا، وه اس ضدى لاكى كوكيا بنا تا؟ "جائے ہومیری ماں میرا کیا حشر کرے گی۔"اس نے روتے ہوئے دور تلک تھلے پاندوں کے اوپر تیرتے کاغذ کے ایک علا ہے کودیکھا تھا جواس کی دسترس سے بہت دور چلا کیا تھا۔ "اور جومراجيثرتم نے كيا، ميرائيتى بيك اس كلوك نتيج بي نذر پائى موكيا-"اسامه كى آواز جی پید بردی می۔ "میرا کاغذ تمہارے بیک سے زیادہ قیمتی تھا۔" لڑکی ضدی پن سے بولی۔ " كيالا كھوں كى اماؤنٹ كا چيك تفاوہ ـ" اسامه نے طنز كہا۔ "ملیں چیک ہے بھی بہت میتی تعاب "اس نے ناک سوک کر بتایا۔ "میری مال میری جان تکال دے گا۔" "اس پرکیا لکھا تھا۔"اسامہ کو پہلی مرتبدروتی ہوئی اڑی سے مدردی ہوئی تھی۔ "دوائيول كالتخذ تفا-"اس في تحر برے ليج مي كها-"او ..... عن في مجما عجائي في تقار "اسامد في براسامنه بناليا تقار " كم ازكم تهارے بيك سے زيادہ اہم تھا، بي اب دوائيال كيے خريدوں كى مورے تو ميرا حشر کردیں گے۔'اس نے بہت مجراہت سے اپن پریٹائی کی اصل وجہ بتائی می۔ "وری سیل ڈاکٹر سے اور لکھوالو۔" اسامہ نے آسان حل بتایا تھا، اس نے بھٹا کراسامہ کو " ۋاكٹر لا مور بيشا ہے۔" وہ ترقی۔ "منگوره می کوئی اور ڈاکٹر نیس ہے۔"اسامہ محمظر ہوا۔ "میری مال صرف ایک ڈاکٹر سے دوائی گئی ہے، اس کے علاوہ کی اور یہ مجروسہیں كرتى-"اس نے دونوں مقبلیوں سے كال ركز كرآ نسوسينے كى كوشش كى كى تھى۔ "ورىسىد، يوراموا-"اسامه كوحقيقاً انسوى موا-"اب ميس كيا كرون؟" " مجھے تن کا کردو۔"وہ شیلے بن سے بولی۔ "كيالا مور ي" اسامه بدكا \_ " نبيل ، اى ندى ہے \_" وه ترفق تحى \_ " ميرا د ماغ خراب نبيل موا \_" اسامه نے ناك چ حالي تحى \_ " ايك نسخ كے لئے ندى ميں چلانگ لگاؤں ، يہ تيسيا اپنے بيك كے لئے نہ كروں؟" اس كا انداز كمراطنز بدتغار

"تو میں کھر کیا لے کر جاؤں؟" وہ بے بی سے دیکھتی رہ کی گی۔ "ایے احتی وجود کو۔"اسامہ زیراب بوبوایا، وہ بری طرح کل کل کررونے کی تھی، اسامہ کوخیال ساکز را تھا،اس کی ماں یقینا ہوی بخت مورت می ،اسامہ کوترس آھیا۔ "تہاری بال کوکیا تکلیف ہے؟" کچھ در سوچنے کے بعد اسامہ نے ہو چھا، اس نے خاصی تغصیل سے مال کی بھاری کے متعلق بتایا تھا،اسامہسر ہلاتارہا۔ ' دِوائيال حمهين مل جائين كي ليكن شرط ضروري ہے۔'' اسامہ چھسوچنا ہوا كويا تھا، وہ ذرا نعتک کئی می مجرسوالیہ نگاہ سے اسے دیکھنے لی۔

"مبرایک اپنانام بناؤ، اور نبردو؟"اس کے چرے کی طرف دیکتا ہوا وہ درامسرایا تھا،اس کے خاموش ہوتے ہی وہ حجث سے بولی۔

ميرانام عشيه ب، كياتم دوائي لا دو مح؟ "اس نے بقرارى سے يوجها۔ " كول بيل-"اسامه مر عظرايا-

"كين دوسرى شرطاتو يو چولو-"

" بال، مجھے منظور ہے۔ "اس نے جلدی سے کہا تھا، میادا اس کا ارادہ نہ بدل جائے، وہ اس کی جلد بازی ہے پھر سے مسکرا دیا، وہ اپنی مال سے بقیقا بہت ڈرٹی تھی، سودوائیوں کی خاطر کوئی جی مربانی دیے سی می

"جہیں اینے کمبریس بلیک کافی پلانا ہوگی، پرتمہاری سزا ہے، کیونکہ تم نہیں جانتی ،میرا کتنا عظم نقصان کرچکی ہو بن گندهارا کا وہ اعلیٰ نمونہ تمہارے تصادم کی بدولیت اس ندی کی شور پیرہ سری کے سروہ و چکا ہے، اتن سر الو تمہاری بنتی ہے نا۔ 'اسامہ جہاتلیرنے چمکتی آعموں سے اس تحبرائی تحبرانی داخریب او کی کودیکھا تھا، جو مال کی دوائیوں کے لئے ہرتسم کی قربائی دینے کو تیار تھی، پھر بھی اس اجنبی کی فرمائش من کرلھ بجر کے لئے بھونچکی ہوئی تھی، کیا وہ ایک اجنبی کو کھر کے ڈرائنگ روم تک لاسکتی تھی، اس کی آجھوں میں نا گواریت کا موم بھلنے لگا تھا، چرے کے تاثرات میں برہی از رہی می ،اسامہ بوی پرشوق نگاموں سے عصبہ کے چرے کا ایک ایک تاثر پر صرباتھا۔ معكورہ ميں فن كندهارا كى تلاش ميں مارا مارا بحرتا اسامہ جہائلير محبت كى اليمى تاريخ كے ابواب محول بینا تھا جس کے اوراق بہتاری محبت کے سہرے حروف چک رہے تھے، وہ تاریج دان بيس تفاليكن أيك في تاء يخ رقم كرف كااراده ضرور ركمتا تفا-

سروے فیم کا قیام سراری رہائش گاہ پر تھا۔ بدایک سنگل اسٹوری بگلہ تھا، اگریزوں کے زمانے کی خاصی قدیم عمارت تھی، مرخ چوڑی این نے بی ہوئی، اے اگریزی این بھی کہا جاتا تھا، جے خاص طور پرسرکاری عمارتوں کے لئے بنایا جاتا تھا، اس عارت کی بہت پرانا تھا، آثار بتاتے تھے تریب دس سال پہلے اس بھی برش کیا گیا تھا، اس آخری مہریانی کے بعد آج تک بیدا اس میں سازی کے لئے ترس رہی

2015عارچ 24

تین مختلف مستم کے جنگلوں اور چھوٹی پہاڑیوں کے کناروں پر یہ بنگلہ ایستادہ تھا، بیال گاؤں ے خاصاص دور پڑتا تھا، تریب تریب آبادی بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وفت آسان بادلوں سے ڈھکا تھااور بوندا باندی کے آثار بہت واضح نظر آرہے تھے، کسی بمى وفت إبررحمت كانزول موسكيًا تها\_

وہ لوگ ایک ایسے خطے میں گزررہے تھے جس کی اطراف میں چلغوز وں اور دیودار کے تھنے، مرے بھرے خوبصورت درخت تھے، مرطرح کے میوؤں سے لدے ہوئے ، درختوں کا بیسلسلہ بوا

طويل تقاـ

زونیہ کے منہ میں پانی بھرتا رہا، وہ لوگ'' کام'' کو بھلائے بس فطرت کے ایک ایک منظر کو تکاہ میں اتاررے تھے، ان کے ایک جابب بلندہ بالاسلملیکو سارتھا جبکہ دوسری جانب نشیب میں "جيل" اور" تاتو" تا لے كے علم پر ايك حسين وادى تھى جس ميں مقامى لوكوں كے چھوتے مچھوٹے کھروں کے ساتھ لہلہاتے دلنشین ہرے بھرے کھیت دکھائی دے رہے تھے۔ بہاڑی ڈھلوانوں اور بگڈیڈیوں یہ آھے کارستہ بیادہ یا ہے کرنا تھا۔

امام حض لوليشن ديميض آيا تفا، با قاعده سروے تو كل كرنا تھا، كيونكه آج باتى لوگ بهت تھك

مج تصوآرام كرنے والي بنگليس جا مج تھے۔

وہ ایک مقامی بندے سے خوری کے بارے میں معلومات لے رہا تھا، خوری کومغربی لوگ 'فیری میڈو'' بھی کہتے تھے، فیری میڈو سے آگے انہوں نے بیال کے بیزہ زاروں تک جانا تھا۔ نا تكاريت كى فلك بوس چونى سركرنے كے ليے آنے والى كوہ بيا يميس الى ميم يردواندمونے ے پہلے عموماً ایک رات اس مقام برضرور قیام کرتی تھیں۔

و وتفریج کی غرض سے آیا ہوتا تو ضرور فیری میڈوک ہسٹری کھولتا، فی الوفت تو اسے بیال کے قبرستان اور مین رود کا سروے کرنا تھا، سووہ چیدہ چیدہ معلومات کے کروالیں بنگلے میں آگیا تھا۔ خانساماں نے آتش دان میں لکڑیاں دہ کار کھی تھیں ، بیاس بنگلے کا سرکاری ملازم تھا، برحم کے فرائض سرانجام دیتا تھا، ضرورت کے وقت چوکیدار بھی بن جاتا، کیڑے بھی دھوتا، کمرکی صفائی سترائي بھي كرليتا تھا، امام جيك اتاركر كھوٹى سے لئكانے كے بعد آتش دان كے تريب آ كيا،تب قاسم بنظے كاجائزه ليتا او كى آواز يس تبر بے كرتا اندرآيا۔

"مجوى طور پريكى بعوت بنظے ہے كم بيس "اس كے انداز ميں سجيد كي تحى، وہ اس اجاز بنگلے کی بیب کا حساس دل میں لئے خاصا متفکرتھا، کیونکہ پہیں میں گھرانوں پر مشتل موری گاؤں بھی اس بنگلے سے بہت دور تھا، آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، بس سبزہ، جنگل، پہاڑ اور سائے

"مجوت بظر؟"زونيككان كمرت موكة تف "يهال بعوت يريت بي كيا؟" سداكى دريوك زونيكا دل بل كرره كيا تقاء مامول كاسارا فسوں جاتا رہا، بس خوف کا احساس باتی تھا، قاسم نے کویا سر پید لیا، اب زونیکا ہراس کم کرنے کی ذمہ داری بھی قاسم کے سریقی۔

مارچ2015

'' میں نے محاور ہ بولا ہے زونیہ!'' قاسم نے'' جنا'' کرکہا۔ '' اِو، تغییک کاڑا میں تو خوف سے تعرتعراکی تھی۔'' زونیہ کے جیسے جان میں جان آئی تھی ، قاسم " تم كبيس قرقراني؟ مروقت زازلول كي زديس رهتي بور" ده زيرك بديدا كرره كيا\_ " مجھ سے مجھ کہا؟" زونیہ چوگی تھی، قاسم نے بے ساختہ تنی میں سر بلایا تھا۔ "میری مجال۔" اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ میں معکہ خیز شکل بنالی تھی، وقاص اور عاشر جننے ملے تھے، زونے کا موڈ آف ہوگیا، قاسم کے ساتھ اس کی کم بی بنتی تھی۔ "میں تو امام سے خاطب ہوں۔" قاسم جلدی سے بولا۔ "تم موضوع سے بہت رہے ہو۔" عاشرنے اس کی توجہ حالیہ مسئلے کی طرف دلائی تھی، وہ پھر ے اصل نا بک مے طرف آعمیا تعااور اس کے چربے پای صاب سے تظریمیل رہا تھا۔ "المام! بيجكه فاصى سنسان ب-" قاسم في بمشكل" ورادي " كين سي حريز كيا تها، زوني نے حسب معمول پھر سے "برای" مجمیلا دینا تھا۔ "لو كيا موا؟" امام باته سنكيتا مواجيران موا\_ "ابھی تو ہم اتنے لوگ موجود ہیں، بعد میں تم اسکیے کیے روحے؟" قاہم بے جنی سے کہد ہا تها، اے حقیقتا امام کرفکر ہوری می ، کیونکہ وہ ان سب سے زیادہ امام کے قریب تھا، دونوں میں دوی بھی بہت میں امام خود بھی قاسم سے خاصا نزدیک تھا، ان دونوں نے تمام کورس اور ٹرینگ يريدايك ساته كزاراتما 'رہنا تو پڑے گا۔"امام مطمئن تھا۔ " ہر گزنہیں، آرام سے جھڑی کی سفارش کرداؤ، ادر ٹرانسفر رکواؤ، یہ جگہ بی مون کے لئے لؤ مناسب ہے تاہم ڈیڑھ دہ سال کا عرصہ یہاں رہنا بڑا دشوار ہے جھے سے تکھوالو۔" قاسم خفلی سے بولنا چلاكياءامام لايرواي سےاس كى بات س رہاتھا۔ امنی مون کے بغیر بھی بیچک مناسب ہے یار!"امام سکرا کر بولا تھا۔ " خاک مناسب ہے، جگل بیابال، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، اوپر سے بی بھوت بگلہ، براسرارعلاقه، ميس مهيس يهال ريخ كامشوره بين دول كا-" قاسم كا اعداز الل تقا-"ايخ السفرآر وركواوً" پرتوممکن نبیس، میں اپنا مائنڈ میک اپ کرچکا ہوں۔'' امام پرسکون تھا، ویسے بھی وہ فیصلہ کر كے بدل بركز نيس تقامياس كى بہت پرانى عادت تقى اور قاسم اس عادت سے بخوتى واقف تھا۔ " قاسم كى بات ميں وزن ہے، يهال به تمهارے جيها بنده كام نہيں كرسكنا، كونكه يهال ركاونيں بہت بيں، او پر سے به قبال لوگ اختائی ضدى اور اپنی اجاره دارى قائم ركھنے والے، تم وير حسال تو كيا، وير جهاه بهى محد نبيل سكو مے۔ "عاشر نے بھی تفتلو میں حصہ ليا تھا، وہ تو پہلے بھی ویر حسال تو كيا، وير جهاه بهى محد نبيل سكو مے۔ "عاشر نے بھی تفتلو میں حصہ ليا تھا، وہ تو پہلے بھی يہاں آنے كے حق ميں نبيل تھا، اب بھی صاف خالفت كرد ہا تھا، دونيہ نے بھی تائيدى۔ يہاں آنے كے حق ميں تائيدى۔ يہاں آنے كے حق ميں نبيل تھا، اب بھی صاف خالفت كرد ہا تھا، دونيہ نے بھی تائيدى۔ "ويسے تو قاسم نے بھی و منك كى بات نبيل تھى، تاہم پہلى مرتبہ وہ ايك معقول بات كرد ہا مارچ 2015عال ONLINE LIBRARY

ہے، تم اس پیفور ضرور کرو۔ "اس کا انداز بھی خاصا نامحانہ تھا۔ " میں تو اس علاتے کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہوں، میں چا ہوں گا،تم اپنی مدت یہاں پہ ضرور پوری کرو، اس بہانے ہم بھی" ناگا پر بت" کا جمال دیکھے لیں گے۔" وقاص شدید خونڈ کے منرور پوری کرو، اس بہانے ہم بھی" ناگا پر بت" کا جمال دیکھے لیں گے۔" وقاص شدید خونڈ کے باوجود بھی تک کھڑکی سے آ دھا باہر لٹکا رات کی ساحرہ کا نسوں دیکھ رہا تھا، پوری وادی تاریکی میں ڈولی تھی، کہیں دور جنگلی جانور چلارہے تھے،ان کی بھیا تک جے ویکارز ونیہ کی ساعتوں پہراں گزر ا بيكمر كي تو بند كرو وقاص! ما نكاير بت كاجمال بجرد مكه ليما، ابهي تو شيرول كي د باز كيكيار بي ہے۔ 'اس نے باک بعوں چر حاکر جنایا تھا، وقاص کو کھڑ کی بند کرنا ہی پری تھی۔ " آسندہ تم کسی ٹور پرمت آنا۔" قاسم نے زونی کو خلصاند مشورہ دیا تھا، اس نے ہیشہ کی طرح النامطلب ليا وجہ؟ "وہ ا كوارى سے يو چورى كى. '' کیونکہ ایک ڈومیسوک خالون ہو، فیلڈ درک تنہارے بس کاردگ نہیں، گیڈروں کی بھیکیاں مهمیں شروں کی دہاڑ سائی دیتی ہیں، اپنے کانوں کا علاج کروا کے آتی۔" قاسم نے زونیہ کو چاتے ہوئے خلوص دل سے مضورہ دیا تھا جواس کے سرید" تھاہ" کر کے لگا۔ "اورتم این زبان کاعلاج کروا کے آتے، بلکہ لگے ہاتھوں کوابی آتے۔"وہ چ کرجذباتی د کھے لوامام! زونیہ کے خیالات میرے بارے میں، اس کا بس چلے تو مجھ پہ بلڈوزر چلوا دے۔ " قاسم غصے میں بھنا اٹھا تھا، چ میں امام کو بھی تھید لیا۔ وتم خود بورے بلڈورز ہو۔ 'زونیے نے اس کے قابل رفتک محت یہ چوٹ کی تھی، قاسم پھر ہے تلملا اٹھا تھا، کیونکہ اپنی صحت پہوہ کسی کی چوٹ برداشت نہیں کرتا تھا، زونیے کی بھی نہیں۔ "ا بی زبان کولگام ڈالو۔" قاسم نے جیسے اسے وارنگ دی تھی۔ "ساومفلی موری ہے جی تیز ہے۔ "اورتم اسے الفاظ برخور كرو، اليے تر اتم كے ورد مى برداشت نيس كرتى ـ" زونيے نے نخوت ہے انگلی افعانی تھی، قاسم نے تلملا کر جواب دیا۔ "بوى آئى ملكەد كۋرىيە "ا پنا مند بندر کھو قاسم! ورند بھوسہ کھسا ڈالوں گا۔" امام کومیز فائر کروائے کے لئے جج میں آنا بی بڑا تھا، ورنہ قاسم اور زونیہ سے مجھ بعید نہیں تھا، ساری رات بی چوکیس اڑاتے رہے، کیونکہ برستی ہے دونوں فرسٹ کزن تھے، ایک دوسرے کوقطعا برداشت نہیں کرتے تھے، دونوں کی بالکل نہیں بنی تھی، پھر بھی ایک دوسرے لے لڑے بغیر انہیں چین نہیں پڑتا تھا۔ " بجوسہ لاؤ کے کہاں سے؟" وقاص بہت دور کی کوڑی لایا تھا، امام نے اسے تا کواری سے " تبهارے دماغ ہے۔" اس كے ترنت جواب يہ قبتهد برا تھا، زوني بھی خصر بھلاكر بنے كلى

محى، قاسم اور عاشرنے اس كاريكار دُلكاديا تما، وقاص غصے سے سرح موكيا۔ مجھے تم سے سامیر ہیں میں۔ "اپی اس بعزنی پروہ تلملایا۔ "اميدين نوث مي جانى بن -" قاسم في اسي كى دى مى -''اور وقاص کی تو اکثر ٹوٹ جاتی ہیں۔'' عاشر نے جیسے لطف لیا۔ " بعارٌ مين جاديم لوك ـ " بالآخر وقاص غصے ميں واك آؤث كر كميا تھا، يوں عفل خود بخو د يرخاست ہو گی مى واقى لوگ بھى آرام كرنے كے لئے اسے النے كروں ميں چلے محے تھے، زونيہ كياته خانسامال كى بني 'ري 'سونے كے لئے آئى تھى، كوكدز دنيروے فيم بي اكلوتى خاتون مبیں تھی، ایک خاتون امام کی پی اے بھی موجود تھی، تاہم اچا تک کچھ ناگزیر وجوہات کے بنا پر پی ا \_ كوچمنى پرچانا پراتھاسوز ونيه تنها قابوآ چكى ،اگرقاسم فيم كاحصەند موتا لوزونيدېمى شايدندآلى ، قاسم كى موجود كى مين اس كے كھر والوں كو بھى اطمينان تھا، پھر وہ اپنى لاف جاب كى ہر توعيت سے ر کے کروں میں بند ہوتے ہی امام نے عاد تا سارے بنگلے کے لاک چیک کے تھے، پھر وہ کین میں مس کر کانی بنانے لگا، اس کام نے فارغ ہو کرامام نے تمام لائش آف کیس اور لائی یہ پہاڑی علاقہ تھا، یہاں رات جلدی الرتی تھی، آسلام آباد میں ایس وفت کوئی سونے کا تصور نہیں کرسکتا تھا، یمی سوچ کرامام نے لینڈ لائن فون سے کمر کال ملائی تھی، تیسری بیل پہرس جستی نے فون اٹھایا تھا اس کی موجودگی کا امام سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس کے گمان میں بھی نہیں تھا كبيراز عنون إنفائے كي، كم إزكم اس وقت وه كى وضاحت كيمود بي نبيس تغا، نه شاز يكى ياراضكى كابارسدسكنا تقاءنه كوكى لمى چوژى وضاحت د يسكنا تقا، كين جومى تقاءا سے شانزے كى تغتيش ضرور بمكتناتهي \_ " تم بغیر بتائے کیوں کے ہو؟ حد ہے غیر ذمہ داری کی ، کمریس سب کتنے پریشان تھے۔" شازے اس کی آوازین کر کئی ہے بولتی چلی کئی تھی، امام نے کہرا سائس خارج کیا، اسے جواب تو وینا بی تھا، ورنہ جان چھوٹی کہاں ہے؟ ں تھا، در نہ جان چوں مہاں ہے ؟ ''سب کی جیوڑ وہتم اپنی سناؤ، کتنی پریشان ہوئی تھی تم ؟''اس نے جان بوجھ کر لہجہ ملائم اور ہلکا معلكا بناليا تها، حالانكه محكن حد سے سوائمی، پر بھی وہ شانز بے سے مطمئن اور پرسكون انداز ميں بات كرر باتها، وه جانتا تهاشازے اس كے فون كا انظار كررى كى۔ " ين .....؟" شاز د دهك سده في مى ايد جواب كالوقع جوبيل مى ائم اسے دل سے بوجھاو۔ "اس نے بوا آسان جواب دیا تھا، امام مرادیا۔ "دل بتأرباب-" شافزے بہت مرورے، امام نے اسے ستانا جاہا۔ "بہت جمونا دل ہے تبہارا۔" وہ ترخ کر ہوئی۔ ''میرادل جمونانبیں۔''امام کو براسانگا۔ ''اتنا سیا بھی نبیں۔' شانزے چڑکر چنی تھی،امام کے لیوں پڑسم بھر کیا تھا، وہ تصور کی آگھ عنا (28) مارج2015

ے اس کا پھولا چہرہ ملاخطہ کررہا تھا، پھرامام نے خود ہی بات بدل دی تھی، جیسے اچا تک کچھ یاد آیا مویا پھرا ہے ہی۔

" آج تم کوے کے پاس رہ لو۔"اس کے بات بدلنے پر شانزے کی ساری خوشکواریت ہوا

ہو گئی تھی، وہ ہمیشدایسے بی کرتا تھا۔

" كينے كى ضرورت بيں۔" وہ چ كركويا موكى تقى ،اندركبيں كوكى بلكى ى چيز او فى تقى ، جيسے كھ

دِّخ ما كيا تعا-

" ہاں میں رتم سے بہتر جانتا ہوں جمہیں کومے کا بہت خیال ہے۔" امام نے سے دل سے
کہا تھا، وہ دونوں بھائی جب بھی آؤٹ آف ٹی جاتے، شانزے خود بخو دان کے کمر کومے کے
یاس آ جاتی تھی،سوکومے کے حوالے سے دہ بھیشکل میں رہتا تھا۔

" خالداور كوي كا يصيان ركمنا، مج اس ناشته ضرور كروانا " اب وه الوداع كلمات بول رما

تھا،شانزے ذرا تھتک تی تھی۔

ما سائر ہے وراسی ہی کہ بھی سلام دینا۔' امام نے مزید کہا تھا، شانز ہے بھونچکی رہ گئی تھی، وہ سب کا خیال کی کہ ب خیال رکھے گا، سب کا حساس کرے گا، سوائے شانز ہے کے، اس کا دل نیچے بہت بیچے اقرنے لگا۔ '' تم کب آرہے ہو؟' شانز ہے نے عزت نفس کو ایک طرف دکھ کر بالآخر ہو چھ ہی لیا، امام جو کریڈل دبانے لگا تھا لھے بھر کے لئے رک بیا گیا۔

" بہت جلد " اس نے مختصر بات سمیٹی تھی ، اب وہ شاید نون رکھنا جا ہتا تھا، کیکن اس سے مجلی

ملےامام نے ایک مرتبہ مراسے ہدایات دی میں۔

" الموے توجیعتی نہ کروانا، اس کا خیال رکھنا، دیکھو، میں دوبارہ کہدرہا ہوں، میری بہن میرا فقیق استے ہی اللہ استے ہی اللہ ہے۔ "اس کی زبان شریع میں بھیگ چکی تھی، کوے کے لئے بید دونوں بھائی استے ہی

ملائم ہوجاتے تھے،شانز ہے کواس پرشک سا آیا تھا۔
''اور میں؟' شانز ہے کا سسکتا سوال اس کے اندر ہی دم تو ژگیا تھا، اپنی عزت نفس کواس نے
سینت سینت کر رکھا ہوا تھا، وہ لمحوں میں اسے کیے بکھیر ڈالتی ،خود پر ضبط کے پہرے بیٹھا کراس
نے سارے سوال اپنے اندرا تاریلے تھے، بحبت اپنی جگہ تبی ، تا ہم اپنی انا کا بت اسے بڑا عزیز ھا،
کس طرح ایک چھتا کے سے پاش پاش کر ڈالتی؟ اگر وہ کھور ہوجاتا تھا، بے نیازی برت لیتا تھا،
گریز کی دیوارا ٹھالیتا تھا تو ہو ہے شوق سے اپنا کام کیے جاتا ، شانز ہے اسے روکنے والی تیس تھی اور
خودر کئے والی بھی نہیں تھی۔

وادی میں رات بھیک رہی گی۔

تین جانب سے تکھنے جنگلات میں گھرے اس مرغز ارکے نشیب کی طرف بہت ہوا گلیشر تھا، اس گلیشر کے بچھ آ مے نا نگا پر بت کاشیش کل تھا، اس شیش کل کی اونچا تیوں پیام فریدے شاہ کھڑا تھا، اے شانزے کی محبت بھلا کیے نظر آ جاتی؟ وہ بہت بلندی پید کھڑا تھا اور بلندی پر کھڑے لوگوں کونشیب میں دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی۔

\*\*\*

حسا 29 مارچ2015

ہم اکثر اسے ایجے نہیں ہوتے جتنا محبت ہمیں اچھا کر دیتی ہے، جو ہمارے دلوں ہیں اپنے پیاروں سے ہوتی ہے، اس کا بوا پراہم بھی تھا کہ اسے اپنے پیاروں سے بہت محبت تھی، بیرمحبت اسے دن بدن کھارری تھی اور صائمہ تانی کویقین والی تھانشرہ ان کی غیر موجود کی میں فرت کی پہاتھ

ماف الرئے ہے۔ عالانکہ اسے چوری کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی نغا ساجرم بھی اس کی فطرت کا حصہ تھا، لیکن مائے تاکی کی ذہبت کا بھلا کیا کیا جاسکتا تھا؟ وہ نشرہ کو ہمیشہ فٹک کی عینک سے دیکھا کرتی تھیں اور حتی المقدور اسے تجو کے کے بھی لگا تیں ، خاص طور پر اپنی فرتے کے معالمے میں صائمہ تائی کی طرح

برلحاظ تعين، جومنه بين آتا بول دين تعين-

الوارك الواركم مي راش آتا تعا-

اس دن من سورے تایا ابنا سرخ وسفیر چیک دار رومال سرپہ با ندھ کر نیلا تھیلا بغلی بھی دبائے نقل جاتے تھے، سارے سے بازار جہان کر، ہرکریانے کی ددکان بیں تھس کر، ہرفروث ریزمی سے جھان پیک کرا بنا مطلوبہ سامان لے کرآتے تھے، سوداسلف، سبزی، فروٹ سب اتوار کوئل جاتا تھا، کوئل جاتا تھا، کوئل جاتا تھا، کوئل آگے اور کوشت الگ الگ کلو کے حساب سے کواکرتایا جب کھر آتے تو صائمہ تائی چیل کی طرح جمیٹ پردتی تھیں، نشرہ کے لئے تھم ماری ہوتا تھا۔

"برات طشتری اور بری سنی اٹھالاؤ۔" صائمہ تائی کی ہا تک پرنشرہ مطلوبہ برتن اٹھا کرجلدی سے لے آئی تھی ، تائی اٹی نگرانی میں ایک ایک سبزی الگ ٹوکری میں دکھواتی تھیں ، کوشت بھی الگ سے دھلوا تیں ، فروٹ کے لئے وہ عمو ہارسک نہیں گئی تھیں ، کم از کم فروٹ وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے دھوتی تھیں ، پھر خشک کر کے فرت بھی محفوظ کر گئی ، اسکا اتواد تک ہرروز فرت بھی رکھے فروٹ

ک گنتی مواکرتی می-

''آج آٹھ سیب اور ہارہ کیے رہ میے ،کل پانچ سیب اور دس کیے ہوں میے ۔'' وہ ایک ایک کیلا سب کے لئے گن کرا لگ سے رکھ لین تعیں ، جب فروٹ باسکٹ بیں گنا چنا ، گلاا سر افروٹ کی جاتا تو اسے کمال مہر ہانی کے ساتھ اٹھا کرنشرہ کوعنایت کر دیا جاتا تھا ، وہ اس مہر ہانی پر بھی نہال ہو جاتی تھی ، آخر تانی کواس کا خیال تو آتا تھا ، عالیہ چا چی تو یہ تکلف نہیں کرتی تھیں ، بلکہ وہ صائمہ تائی سے زیادہ کمینی اور کنجوں واقع ہوئی تھیں ۔

آج چرخوش متى سے الوار تھا۔

ایا مجم سورے نکل مے تنے پھر گیارہ کے قریب واپس بھی آئے تنے ،نشرہ نے بذات خود سارا راش سمینا تھا، تائی نے فروٹ دھوکر ٹھکانے لگایا،حسب معمول گنتی بھی کی تھی، پھر مطمئن ہوکر اور جلی گئیں۔

ادر چلی کئیں۔ نشرہ نے نیچ دالوں کی مشین لگار کمی تھی، وہ پچھلے برآ مدے میں دھڑا دھڑ کیڑے دھوری تھی، پھر دھلے ہوئے کیڑے ڈرائیر میں ڈالتی ، ایک چکر کے بعد کیڑے سوکھ کر باہر نقل آتے ، وہ کول کرے میں اٹھا کر پھیلاتی اور پکھا چلا دیتی ، الکنی پہ کیڑے ڈالنے کا سرما میں رسک لینا اسے کوارا

عضا 30 مارچ2015

دهلائی کا کام اختامی مرطے میں تھا، جب اندرے آئی بھیا تک جے نے نشرہ کوحواس باختر کر دیا تھا، اس کے ہاتھ سے کپڑوں کی بالٹی پیسل کئی تھی، وہ جلدی سے علیے کپڑوں سمیت اندر کی طرف بھا گی تھی، یقین کال تھا کہ صائمہ تائی سیرجیوں سے پھس کی ہوں گی ، آخراو پر مے ہوئے اليس دو محفظة وموسط تع

نشرِه دہلتی ہوئی اندر آئی تو یائی کی بھیا تک کراہ کی سے آئی سنائی دی تھی ،نشروفورا کی بیں م الى وقوعد يه كفرى چلارى تيس، ان كے باتھ ميں فروث كى خالى باسك موجود كى، جس نے شابد سلیمانی تو لی پیمن رکھی تھی، کیونکہ نشرہ نے خود اپنی گنہ گار آ تھوں سے باسکٹ میں فردٹ کی

او کچی می پہاڑی دیکھی ، جبکہ اس وفت خالی ٹوکری ان دونوں کا منہ چڑھار ہی تھی۔ باسكت بيشب خون نجائے كس نے مارا تھا؟ نشر واقو دھك سے رو كئي مى، تاتى كے صدے كا

موجب بھی مجھ آ گیا تھا، وہ تو خال ٹوکری کود مکھ کرعم سے مری جارہی تھیں

' فروٹ کہاں گیا؟'' نشرہ نے ہونق بن کی انتہا کرتے ہوئے تائی کو برے وقت میں چھیڑ دیا تھا، صائمہ تائی خونخو ارتظروں سے اسے کھور کرزوج اٹھی تھیں۔

" تمہارے بید میں اور کہاں؟ ہاتھ توٹ پڑی تمہارے، سارا پھل تھتے ہوئے ذراحیان آئی مہیں، بوی مین اوک موتم، پیدے ہے یا کوال؟ حرام زادی، عج بناؤ، فروث کہال چمیا کرآئی ہو۔" تائی نشرہ کود کھے کر جھیٹ پڑی تھیں ، اتنا نقصان ان کی برداشت سے بہت باہر تھا، وہ نشرہ کو ائن آسانی ہے معاف جیس کرنے والی میں۔

" میں نے؟" نشرہ تو بھو پکی رہ گئی۔

" تانى! من نے فروٹ كہال چھيانا ہے؟ جھے تو خرجين \_" وہ اس الزام بررودينے كوسى، تانی نے تو سیدها سیدها چوری کا الزام لگا دیا تھا،نشرہ دھک سے کیوں ندرہتی۔

"جھوٹ بولتی ہو مکارن ،میرے نظرے اوجل ہوتے ہی تم نے فرتے پے حملہ کر دیا ، میں کہتی مول نكالوسارا محل، علم توفي تم ير، اتنامه كافروث تها، ايار، كيفسيب، حرام زادى، سارا لكل یکی۔ ' تاکی نے چلا کر کہا تھا، وہ غضے میں شدید بدلحاظ ہوجاتی تھیں، بیان کی پراتی عادت ہوا کرتی

" تائى! يىل كى بول ربى مون، جھے كھ پتانبيں \_" نشره روہاكى موكى \_ "ایک چوری کرتی ہے، اوپر سے جھوٹ بولتی ہے، تیرے چوندے بی آگ لگادوی کی، جلدی بول؟ "وہ خونخوار بلاکی طرح اس کے سربہ سوار تھیں اور بدکوئی ٹی بات تو تھی نہیں ، تائی کا رانا وطیرہ تھا، آئے دن نشرہ کو ایس تفتیش بھکتنا پڑتی تھی، اس نے بنی سے مندے ہاتھ مسلتے

المين تويرآم الم يلي كير الدوري تحى" "عینی منے کی میلی کے کھر کی ہے، نومی رات کا آیا نہیں، ولید ابھی تک سور ہاہے، ورندوہی فریش جوں بنوا کے پی لیتا، نو کرانی ہارے کھر آتی نہیں، پھر بتاؤ کس پیالزام دھروگی۔" تائی کسی

حنا ( 31 ) مارچ 2015

خوناک بلای طرح بھنکاری تھیں،نشرہ پھرےروہائی ہوگی، تائی کی بالوں کا اس کے پاس کوئی جواب ہیں تھا، وہ بے بس کا۔ المیں میں ای ای جھے کچھ پتانہیں۔ "نشرہ بھرائی آواز میں بولی۔ "کھائی کر ڈکار کئی جھوٹی۔" تائی پھر سے چلائی تھیں،شور کی آواز سن کراوپر سے چا چی نے مجمى كمرك كمول كريني جما نكا-"اس كى تلاشى ليس بما بھى -" إوپر سے مخلصانه مشوره آيا۔ "كيا پيك كى تلاشى لول؟" تاكى چر كرره كنيل-" " اس کے کرے کی۔ " چا چی دور کی کوڑی لائی تھیں، تائی کی آگھیں چیکیں، کمی مجمی عاليه عقل كى بات كرني تعي\_ "كام كى باتمي آب كم بى سوچتى بين بعابهى -"عاليه جاجى في طنزيد كما تعا، تائي في ان ك كر كے سٹورروم ميں كيس كي تھيں ،نشره بھى ان كے پیچھے جلى آئى ، تائى كى جنون كے عالم ايك ايك چیز کی تلاشی لے ربی تھیں، پورے سٹور روم میں فروٹ کی ذرا خوشبولہیں تھی، بس پرانی سیلن زدہ چزوں اور" کباڑہ" کی تا کوار باس ری ہوئی گی۔ چھای در یس تانی تاک تک بیزار ہو گئی سے عاليہ جا چی نے پھرے کھڑی کھول کرسر با ہرتکالا۔ "كامياني مونى؟" چاچى كى آئىسى چىك رىي تھيں،نشره كى درگت چاچى كو بدا مزه ديتى " بملى چور شوت چھوڑتا ہے؟" تائى نے ناك بھول چر حاكرنشره كو كھورا تھا، وہ اتنى آسانى سے جان چھوڑنے والی میں میں۔ ''بڑی چوکنا ہو گرصفایا کرتی ہے نشرہ'' جاتی نے جلتی پہتیل ڈالا۔ '' بیں بھی نکلوا کر چپوڑ دن گی۔'' تاکی خطرناک تیور لئے نشرہ کی طرف بوحی تغییں ،نشرہ بے جاری گھبرا گئی، تائی سے مجھ بعید نہیں تھا، غصے میں جھانپر ٹرکانے سے گریز نہیں کرتی تغییں ، وہ سہم کر منحہ رہنی یں ''نتم ہے تائی! مجھے کچھ خبرنہیں، میں تو کپڑے دھور ہی تھی۔'' نشرہ کیکیائے گئی۔ '' تو فرشتے اٹھا کر لے گئے اتنام ہنگا فروٹ۔'' وہ طلق کے بل چلااٹھی تھیں، پھر سہی ہوئی نشرہ کی چٹیا کپڑ کر جھٹکا دیا تھا،نشرہ منہ کے بل گھریڈی تھی۔ "نديدى! كمينى نجائے كى جرم كى يزاب مارى جانوں كوچٹى ہے، ميرے بچوں كے منہ كا نواله تک جمیت لیتی ہے، مخوس ماری، مرتی مجی نہیں۔ " تائی پیجن سوار ہو چکا تھا، اس بل وہ ولید کی موجود کی بھی بھول کی تھیں، ولید نہ صرف کھر میں موجود تھا بلکہ اسے کرے میں بھی تھا اور تالی نے دلیدی موجودگی میں اتنا براریک لے لیا تھا،نشرو کے گالوں پہ دھر دھر طمانے مارتے آئیں احساس تك نبيس موا تھا كروليد شوركى آوازى كر باہر آسكا ہے، اوپر سے عاليہ جا چى كى كمنٹرى تاكى ( 32 ) مارچ 2015 ONLINE LIBRARY

كاجوش برحاري تحى-

چا چی، تائی سے زیادہ چوکنا تھیں، جیسے ہی ان کی نظر نیند بھری آتھوں والے ولید پر پڑی،
ان کی زبان کو ہر کی لگ کے تھے، ولید بھرے بالوں اور سرخ ڈوروں سے اٹی آتھوں کے ساتھ
لا دُج کا منظرد کھی رہا تھا، اتنی او نجائی یہ کھڑی عالیہ چا چی کو انتہائی دور سے بھی ولید کے چرے پر
بھیلتی برہمی دکھائی دے گی تھی، ولید کو دیکھ کربھی انہوں نے تائی کو ہوشیار نہیں کیا تھا بلکہ چیکے سے
گردن چچھے ہٹالی تھی اور ہے آ واز کھڑی کے دونوں پٹ بند کردیئے تھے، عالیہ چا چی کی دو نمیوں
کے درمیان امپائز بننے میں کمال حاصل تھا۔

اب نیچی کاروائی تو ملاخطہ بیں کی جاسکتی تھی پھر بھی ولید کے سامنے جیٹھانی کی پہلی حالت تصور کی آئکھ سے بھی مزہ لے رہی تھی، اپنے دنوں کا بنا بنایا اپنج اچا تک فلاپ ہو گیا تھا، عالیہ کو بڑا

المف آیا۔

وہ کھڑی کے پاس کھڑی مسکرارہی تھیں، دل میں خیال آیا کہ سٹر صیاں اتر کرینچ چلی جائیں، کیکن اپنے اس خیال کو جھٹک کروہ کھڑی ہے کان لگا کر کھڑی ہو گئی تھیں، فی الحال نیچ مہیب سناٹا طاری تھا، یوں لگنا تھا، صائمہ تائی اچا تک دلید کے سامنے دیکھ کر پھر میں ڈھل کئی ہیں، آخران کی شائنگی کا سارا ملمع جواتر گیا تھا۔

معا انہیں اے پیچے دلیائی کی آواز سائی دی۔

انہوں نے سرعت سے مڑکر دیکھا تھا، سامنے ان کی لاڈلی جمرہ کھڑی تھی، کہی ہمی ہمی جمائیاں لیتی ، آنکھوں سے نکلتے پانی کی انگی سے دبا دبا کر پوچھتی، نیند بھری آنکھوں اورسوجے چہرے کے ساتھ وہ خاصی بری لک دے رہی تھی، بیادر ہی حسینا نئیں ہوتی جی جوسوکر آتھیں بھی تو قیامت وہا تھی، دس دس دس دن مند نہمی دھو نمی تو ایسرلکیس، یہاں تو ایک ہفتہ پارلر کا چکر نہ لگا تو چہرے کی ساری تشاختگی ماند پر جاتی تھی ، منہری رجمت کملا جاتی بھنویں بڑھ کر جنوں سے مشابہ ہو جاتیں، تیکھے ساری تشاختگی ماند پر جاتی تھی ، منہری رجمت کملا جاتی بھنویں بڑھ کر جنوں سے مشابہ ہو جاتیں، تیکھے

نقوش اور سنہری رنگت کا سازا حسن کہنا جاتا تھا۔
سوحرہ کو بین غین رکھنے کے لئے عالیہ کمیٹی ڈال کر بھی بوی رقم پس انداز کر کے بیٹی کے حسن کو برقر ارر کھنے کے لئے اس کے جہز کی قربانی دے رہی تھی، انچھی شکل کے ساتھ انچھا رشتہ ل جاتا تو جہز کے منتنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، سو وہ زیادہ کوشش جمرہ کے نمین نقش تکھارنے کے لئے کرتی تھیں، اس سے چھوٹی ثناء عالیہ کو بھی بھی قابل توجہ نہیں گئی تھی، نامراہ ساری درھیال پہرٹری تھی، سانولی رنگت، تا ڑ سے لمباقد، اوپر سے نقش ننھیالی، سوٹنانے تو عالیہ کے سارے ارمان کمری نیند سانولی رنگت، تا ڈ سے البتہ جمرہ کے لئے عالیہ کے دل بیس بڑی تھی، جمی تو اس وقت جمرہ کو ہنتے سال ڈالے تھے، البتہ جمرہ کے لئے عالیہ کے دل بیس بڑی تھی، جمی تو اس وقت جمرہ کو ہنتے دکھر کہی انہوں نے غصہ نہیں کیا تھا، حالا نکہ وہ مال کے کن سوئیاں لینے پر صاف فراق اڑاتی نظر آ

ر بی تھی۔ ''ای!بند کھڑک ہے آپ کو کچھ دکھا کی نہیں دے گا،میری مانیں تو بیچے چلی جا ئیں، لا ٹیوسین دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہوا کرتا ہے۔'' حمرہ مزہ لیتے ہوئے مسکرائی تھی، عالیہ نے کھور کر لا ڈکی دختر کو دیکھا تھا،جو دختر ضرور تھی لیکن نیک اختر کہیں ہے نہیں تھی، اوپر سے گز بھر کمی زبان تھی،جو چلنے پہآ

جاتی تو رکتی نہیں تھی ،اس وقت بھی ماں کی مھوریوں کو کسی خاطر میں نہ لا کروہ پھر سے مسکراتی۔ " ويساي! آپ كوكن سوئيال لينے په ايوار دُ لمنا چاہي، نيچ چيونی بھی چلے تو آپ كوآواز آ جانی ہے، بری غضب کی توت اعت یائی ہے آپ نے۔ ' حمرہ نے اب کہ مال کو خاصا سراہا تھا۔ "بائی داوے نے ہوکیار ہاتھا؟" ایس نے بوی راز داری کا مظاہرہ کیا۔ " تانی اور تایا کی جمزب چل ربی می ؟ یا عینی تائی سے تکرار کرربی می ؟ یا پر توی ،تشرہ سے میڑک چھاپ عشق فرمار ہا تھا؟' مرہ کی آتھوں میں بھر پورشرارت تھی، عالیہ نے بیٹی کو پھر سے " بكواس بو كى فتم ؟" وه ياك بمول چرها كر يو چهراي تيس ''صرف بک بک کرنا آتی ہے، زبان ہلانی آتی ہے یہ میں ہوں جوتمہارے عیبوں پر پردہ ڈال لیتی ہوں ، ورینداتن کمی زبان کے ساتھ کوئی بھی تمہیں ایک منٹ برداشت نہ کرے۔'' عالیہ بہلے سے بعری بیٹی تھیں ،ایک دم بھٹ پڑیں۔ "أوف اى!" حمره نے تنگ كركہا۔ " آپ کوتو میری برائیاں کرنے کا موقع ملنا جاہیے، بات کہاں کی تھی ختم جھے پہ کردی، میں تو ینچے والوں کا احوال پوچھر ہی تھی۔ 'اس نے ناکیے جُرُ ھاکر عالیہ کوموضوع کی طرف لانا جا ہاتھا۔ "آپ کھڑی سے کان لگا کر کیاس رہی تھیں؟ مجھے بھی بتا دیں، میں مجس سے مردہی ہوں۔ "حمرہ بے تالی سے بولی تھی، عاليہ کو نيچے کی کاروائي اجا تک ياد آگئی، جيشانی کی تلی حالت کا مزہ حمرہ کی بکواس بھی بھلا گیا تھا،ان کی آسیس چکے ہی گئیں۔ " تيباري تائي تو آج بري ميسي ہے۔ "عاليه سكراكر بتائے كلي۔ لیے؟" حمرہ کا اشتیاق بھی قابل دیدتھا، اپی شوباز تائی اور ان کی بیٹی عینی سے حمرہ خاصی وربس مجمو، وليد كرما من صائمه بيكم كرمار بريم ثوث مح-" عاليه في جي چنارا " بیں کیے سمجھ لوں؟ تفصیل بھی بتا کیں تا۔" وہ اور بھی بے تاب ہوئی تھی ، مال کی طرح اسے بھی صائمہ کی درخمت بننے کا انتظار رہتا تھا۔ ں میں میں اور سے بعد اللہ کا اسلیت'' ظاہر ہوگئی ہے، مجھولو تمہاری لائن کلیئر ہوئی۔' عالیہ کا انداز برا جوشیا تھا، حمرہ کے اندر ہلچل سی مجی تھی، ماں کا اشارہ سمجھنا مشکل نہیں تھا، پھر بھی اس نے انجان بنے كى بعر بوراداكارى كى ، حالا تكدول بيس لدو چوث رے تھے۔ "كيامطلب اي!"اس في الكليس بنياير بوجها، كويامعموم بننے كيسارے ريكارو توز ڈالے تھے، عالیہ نے بٹی کوساری تفصیل بتائی تھی، بیجی بتایا کہ صائمہ تائی کو انہوں نے کیسے بر حکایا تھا، سووہ بلاوجہ نشرہ ہے بل بڑیں۔ "اسے کیا بچ ؟" حمرہ کی آنگھیں یہاں سے دہاں تک مجیل می تھیں۔ "تو من كيا جموث بول ربى مول "عاليد فررأيرا مان ليا-مارچ 2015مار 34

"ای! ولید نے خود دیکھ لیا؟" وہ مال کا منہ بنا دیکھ کربھی نظرانداز کر کے سخت بے چینی سے بولی تھی، عالیہ بنی کی بے تا بی کو اچھی طرح سمجھ رہی تھیں، سو ہونٹ پھیلا کر سراثبات بیس ہلانے لگیں۔ لگیں۔

"اس كتاثرات كيے تنے؟" حمر وكلكھلاكر يو چورى تقى-

"بہت برے۔"عالیہ نے ہسی دہائی۔

" تا کی کا" نیک بروین " بنے والا سارا ڈرامہ فلاپ ہوگیا۔" حمرہ نے جیسے صائمہ تا کی کا نداق اڑایا تھا، عالیہ نے بنس بس کر بھر پور ساتھ دیا۔ ،

''تواورکیا، ولید کے تیور کچھا چھنہیں تھے۔'' عالیہ کا انداز راز دارانہ ہوگیا۔ ''ہوں، یہ تو بڑا خوش آئند ممل ہے، ورنہ تائی تو تنبہوں کی سر پرتن کا بیڑہ و اٹھا کر ولید کے سامنے مدرٹر یہا بنی ہوئی تھیں، بہت اچھا ہوا جو ولید،نشرہ کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی جان گیا۔''

حمرہ جوت کے عالم میں نان اسٹاپ بولتی چل کئی گئی۔

'' اب دیکھیے گیا، میں پھر میں سوراخ کر کے کیے ولید کوئینی کے چنگل ہے نکالتی ہوں۔'' حمرہ
نے جیسے چنگی بجائی تھی، کویا بید کام اس کے بائیں ہاتھ کا تھا، وہ بوی پر جوش نظر آرہی تھی، کیونکہ
ولید، اس کی ماں کو پسند نہیں کرتا تھا ہاں صائمہ تائی کو ضرور پسند کرتا تھا کیونکہ جو بھی تھا، نشرہ کے
حوالے سے سارے کریڈٹ صائمہ تائی کے کھاتے میں جاتے تھے، نشرہ کی پرورش جیسے تیے ہی
سہی، صائمہ تائی نے کی تھی، سو خاندان کی نظر میں وہ بلاکی خدا ترس اور بلند خاتون تھیں، بھی آگیہ
اسٹرونگ پوائٹ تائی کے ہاتھ میں تھا جو انجانے میں ہاتھ سے چھوٹ گیا۔

اس کی آتھوں میں نا گواری کی لہر بہت دور ہے بھی داشتے ہورہی تھی۔ فراخ پیشانی پہنا گواری تھی ،اس کے تاثرات میں بھی برہی تھی ، کچھ دیر تک تو ولید صور تحال سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ، چونکہ وہ نیند ہے اٹھ کر آیا تھا ،اس لئے کچھ بجھ نہیں پارہا تھا ، لا وُنج کا منظر مجیب ساتھا ، صائمہ مامی کا جلال کسی طور معمولی واقعہ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا ، وہ کسی بھری شرنی کی طرح نشرہ پہ جھپٹ رہی تھیں اورنشرہ کس بھی چڑیا کی طرح کھڑی تھی ،نشرہ نے کوئی بڑی منظمی کا ارتکاب کیا تھا جو صائمہ مامی جیسی پولائٹ خاتون سارے اخلاق اورنز ماہٹ کو ایک طرف رکھے چلارہی تھیں ۔

اس کی نیند بھری آ تھوں میں شدید الجھن تیررہی تھی ، آخرنشرہ سے کیا گناہ سرز د ہوا تھا؟ وہ جانے کے لئے دوقدم آگے بڑھا تھا تب ہی صائمہ مامی کی نگاہ ولید پر پڑی ، وہ لمحوں میں بھونچکی ہوگئی تھیں ، چیسے کی نے جادو کی چیئری سے صائمہ مامی کوفر پز کر دیا ہو ، ان کے تاثر ات ہے لگ رہا تھا جیسے انہیں ولید کی گھر میں موجودگی کا پتانہیں تھا ، اگر پتا بھی تھا تب بھی ذہن سے لمحاتی طور پر بحو ہو چکا تھا اور اب ولید کی گھر میں موجودگی کا پتانہیں تھا ، اگر پتا بھی تھا تب بھی ذہن سے لمحاتی طور پر بحو ہو چکا تھا اور اب ولید کو آگے بڑھ کر اپنے دیکھ کر وہ عجیب می بو کھلا ہے کا شکار ہورہی تھیں۔

ولید نے بچھ آگے بڑھ کرا ہے تہ بھی بھاری لہج میں دریا فت کیا۔

ولیدے چھا کے بڑھ کرا ہے جیم بھاری میچ میں دریافت کیا۔ ''مامی! کیا سکلہ ہے؟''اس نے نشرہ سے نہیں، ڈائر یکٹ صائمہ سے پوچھا تھا،اب جواب

عنا (35 مارچ2015

بھی صائمہ تائی کو دینا تھا، آج وہ ولید کے سامنے بہت بری پھنٹ می تھیں، سجھ نیس آر ہا تھا، ولید کو منظرے کیے غائب کریں۔
منظرے کیے غائب کر دیا؟"جواب نہ یا کربھی اس نے جیسے لیجے بیس کہا تھا، صائمہ تائی تھوک کا گل کر گر بڑا کئی تھیں، انہوں نے مارے بو کھلا ہٹ کے اوپر کی طرف دیکھا تھا، کھڑکی کے بٹ بند تقے اور عالیہ ہیشہ کی طرح آڑھے وقت بیس ڈاج دے کرمنظرے ہٹ بھی تھی، صائمہ تائی کو عالیہ علی کی غداری پہ جی بھر کے تا دُآیا۔
عیاجی کی غداری پہ جی بھر کے تا دُآیا۔
منرورت تھی ولید کی موجودگی بیس عدالت لگانے کی۔" صائمہ تائی اپنی عقل گھاس جے نے چلی میں، کیا ضرورت تھی ولید کی موجودگی بیس عدالت لگانے کی۔" صائمہ تائی اپنی عقل کو کوتی بری شرمار تھیں۔
منرورت تھی ولید کی موجودگی بیس عدالت لگانے کی۔" صائمہ تائی اپنی عقل کو کوتی بری شرمار تھیں۔
منرورت تھی ولید کی موجودگی بیس عدالت لگانے کی۔" صائمہ تائی سے مخاطب تھا، انہوں نے صاحت نگاہ جرائی۔

'' سیجسل گئی تھی۔' صائمہ تائی نے گھبراتے ہوئے بتایا، ولید کی آٹھوں میں عجیب سااستہزاء

بھرگیا تھا۔ '' پیکسل گئی تھی؟ اور آپ اے اٹھانے کی بجائے مارر ہی تھیں یا جیرت؟'' ولیدنے بوے سخت کہتے ہیں کہا۔

سے بیں ہوں۔ ''اس نے ڈنرسیٹ بھی توڑ دیا، بڑا قیمتی ڈنرسیٹ تھا، باڑے سے منگوایا تھا۔'' صائمہ تائی لکنت زدہ کہجے میں جھوٹ کی ملاوٹ کررہی تھیں، دلید کی آٹھوں کا استہزاء بڑھتارہا، جیسے تائی کا جھول نما جھوٹ اے بہضم نہیں ہور ہاتھا۔

بھوں ما بھوت اسے ہے۔ اس کے کانچ کہاں ہیں؟''اس نے آئیمیں پی کر ادھراُدھر بوے فور ''ڈ نرسیٹ تو ژ دیا؟ اس کے کانچ کہاں ہیں؟''اس نے آئیمیں پی کر ادھراُدھر بوے فور سے دیکھا، فرش پہ بخت کے نیچے، صونوں کے نیچے، دائیں بائیں ہرجگہ، دلید کوایک بھی ٹوٹا کانچ

دکھائی ہیں دیا۔ ''نشرہ نے ایک ایک کان کی کا صفایا کر دیا ہے، ایک کلڑا بھی دکھائی نہیں دیا۔'' ولید کی جمرت پہ صائمہ تائی دانت ہیں کر رہ گئے تھیں۔

صاحمہ تا کی داشتہ ہیں مرزہ کی ہیں۔ ''ولید! یہ چورنی ہے، قیمتی ہے قیمتی چزچ الیتی ہے، بڑی پرانی عادت ہے اس کی، بہت سمجمایا، بیار ہے بھی مار ہے بھی، لیکن یہ جھتی تہیں۔'' مارے بوکھلا ہٹ کے وہ الٹا سیدھا بول رہی تھ

"كياج ايا باشره نے؟" اس كے ليج ميں واضح چين تلى -

''بہت کچھ چُرا پھی ہے نشرہ کیا کیا بتاؤں؟ پچھلے سال میرے بندے چرا لئے ، عینی کا موبائل غائب کر دیا بتہارے ماموں کی گھڑی نجانے کہاں گئی،نومی کی چین؟'' تائی فرائے سے جھوٹ بول رہی تھیں ، ولیدنے انہیں روکانہیں ، وہ پرسوچ نظروں سےصائمہ تائی کودیکھتارہا۔ ''اور کیا؟'' اس کا انداز بلا کا شجیدہ تھا، صائمہ تائی نے سمجھا، ولیدان کے جھوٹ کو پچے سمجھ رہا ہے ، وہ کچھ پر جوش ہوگئی تھیں۔

"بیا! می نه بوجهو،نشره کی فطرت ای ایس ب، میری تربیت پدداغ لگانے سے گریز جیس

عنا (36) مارچ2015

کرتی ،لوگ تو مجھے ہی تصور وارتفہراتے ہیں۔''ان کالہجہ بلا کارفت آمیز ہو گیا ،آٹکھوں میں جھوٹ موٹ کا آنسوبھی بھرلائی تھیں۔

"تو تھیک ہی تھبراتے ہیں۔" وہ زیرلب بوبوایا۔

'' ماں باپ سر پہنیں ، کمی بیشی ہمارے ذہے ہی آئے گا۔'' صائمیہ تائی کا لہجہ بھرا گیا ، وہ جلد از جلد ولید کوموضوع سے ہٹانا جا ہتی تھیں۔

"اس میں کوئی شک مہیں۔"ولیدنے جیسے تائیدی۔

''ای لئے سمجھاتی ہوں، کبھی پیار ہے، کبھی مار ہے کبھی ڈانٹ ہے، تا کہ الحکے گھر جا کر ''جائے'' میں رہے، باپ دادا کی عزت کو بٹانہ لگائے۔'' صائمہ تائی نے دانت پیس کر سکتی ہوئی نشرہ کود یکھا، وہ ان کی گھور یوں کو بمجھ کربھی اٹھنے مرنے کی بجائے اینٹھ کوسر جھکائے بیٹھی تھی، صائمہ تائی کا بس نہیں چل رہا تھا،نشرہ کو اٹھا کر کسی کونے میں چپا دیں، یا اس کی گردن کو دہا کر کھٹی کھٹی

سسکیوں کواس کے اندر ہی کہیں روک دیں۔ '' فی الحال اس نے کیا جرایا ہے مامی؟'' تائی کی حتی المقد در کوششوں کے باوجود وہ دوبارہ ان کوموضوع کی طرف لے آیا تھا، تائی جیسے دھک سے رہ گئی تھیں ، ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ولیدِ دوبارہ سے بات وہیں سے شروع کرے گا جہاں پہنتم کی تھی، بلکہ بات اس نے ختم ہی کہاں

کی تھی؟ وہ تو تھمیا پھرا کروہیں لے آیا تھا۔

نشرہ نے دکھی نظروں سے گھٹوں میں دیاسرا ٹھا کرولید کی طرف دیکھا، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، بلکہ تائی کی طرف بجیدگ ہے دیکھ رہا تھا، جو محوں میں پھر سے بو کھلا گئی تھیں۔

''تنہارے ہاموں فروٹ کا ڈھیر اٹھالائے تھے، عینی نے کہا، تم ڈیلی فریش جوس لیتے ہوتو ہر تشم کا کچل منگوایا تھا، میرے نظرے او مجل ہوتے ہی نشرہ کی کمینگی نے کام کر دکھایا۔''مرتا کیا نہ کرتا؟ تائی کو وجہ بتانا ہی بڑی تھی کیونکہ ولید وجہ جانے بغیر نہ ملنے والا تھا نہ جان چھوڑنے والا تھا، اس کی آنکھوں میں تخیرسا پھیل گیا۔

" انشرہ آ دھے تھنے کی مدت میں باسکٹ کا صفایا کر گئی؟ یا جبرت، اس کی مہت ہے لگتا تو نہیں ۔ " ولید کویا بھونچکا رہ کہا تھا،نشرہ نے پھر سے ولیدکوسرخ آنکھوں سے دیکھا، ایک کرلاتا فنکوہ نیضے سے پائی کے قطرے کی صورت بلکوں کی حدیں تو ڈکرینچے کہیں کر گیا تھا، ولید نے بمشکل

اس بھیلتے منظرے نگاہ چرائی۔

رہے ہیں جانے بیٹا! یہ ایے بی مجھے ذکیل کرتی ہے، جانے کہاں تازہ فروٹ پھنک آئی،

اس جھے بھو نکنے پہ مجور کرتی ہے۔ " میا تمہ تائی خود بھی کچے دو تھی ہور بی تھیں، ولید نے شمجھ کرسر

ہلایا، کویا ساری بات اس کی ہم میں ساگئی تھی، اس نے صائمہ تائی کوسلی دیے ہوئے نشرہ کی طرف دیکھا۔

'' بہت بی خی سم کی حرکت ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ ظرف اور ضمیر کا ہوتا کتنا ضروری ہے

ہرانسان کے اندر۔'' دہ مخاطب تو نشرہ سے تھا تا ہم دیکھ صائمہ تائی کی طرف رہا تھا، صائمہ تائی کے

ہرانسان کے اندر۔'' دہ مخاطب تو نشرہ سے تھا تا ہم دیکھ صائمہ تائی کی طرف رہا تھا، صائمہ تائی کے

اندر شخنڈ پڑگئی ، ان کی آئی بحوال بالآخر کام آپکی تھی ، ولید کی نشرہ سے متنظر کر کے ان کی آئھوں

میں مجیب سی چک اتر آئی تھی ، پچھلے بہت سے دن ہو چکے تھے ولید کی ہدردیاں نشرہ کی طرف مؤ

عنا (37 مارچ2015

ربی تھیں، صائمہ تائی نے بڑے سلیقے ہے ولیدگی ہمدردیوں کارخ موڑلیا تھا۔
ولید ایک سلکتی نگاہ موجودہ منظر پہ ڈال کر دوقدم پیچھے ہٹا تھا، پھراسی بکھرے جلیے ہیں پچھلی طرف مڑتا ہوا ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچا تھا، اندر سے گفتگو کی بھنبھنا ہٹ ہا ہرتک آرہی تھی، حالانکہ بولنے والے اپنے تئیں خاصے مختاط لگ رہے تھے، ولیدنے وہیں کھڑے کھڑے جوتے کی نوک سے دروازے پہ ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا، دروازہ ''چر'' کی آواز کے ساتھ کھل گیا تھا، ولیدنے وہیں کھڑے الدی تھا، دروازہ ''چر'' کی آواز کے ساتھ کھل گیا تھا،

دوسرے ہی بل اس نے صائمہ تائی توآنکھ کے اشارے سے پاس بلایا تھا، تائی تاہمجی کے عالم میں چلتی ہوئی بہر حال ولید کا اشارہ پاکرآ مے بڑھآئی تھیں ،نشرہ بھی سراٹھا کران دونوں کی طرف

و يكھنے لكى ، وليدنجانے كيا كرنے والا تھا؟

صائمہ تائی ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے کے اندر پھلے منظر کو دیکھ رہی تھیں، ای حساب سے ان کی آنگھوں بیں خیاب سے اندر کا سے اندر کا سے اندر کا منظر کم ان کی آنگھوں بیں خجالت، شرمساری، کرب اور بے انتہا غصے کے تاثر ابھررہ بے تھے، اندر کا منظر کم از کم صائمہ تائی کو کھڑے کھڑے ہوش کرنے کے لئے بہت کافی تھا۔

ڈرائنگ روم کے اندر دور تلک سگریٹ کا دھواں پھیل رہا تھا، اس نا کوارغبار کے پیچھے ایسا منظرتھا جونی الوفت صائمہ تائی کے لئے دیکھنا بڑا محال تھا دہ بھی دلید کی موجودگی میں، جبکہ ولید کی میں کا سے جس سے سائمہ تائی کے لئے دیکھنا بڑا محال تھا دہ بھی دلید کی موجودگی میں، جبکہ ولید کی

آنكھوں میں لیسی چیمن اور استہزاء بھرر ہاتھا۔

وہ اندر ہی اندر کئے لگیں ،نشرہ کے نفرت اور بیزاری اپنی جگہ، کم از کم ولید کی بدگھانی کا بیڑہ اٹھانا بڑا محال تھا، وہ بھی اس صورت میں، جب اکلوثی نند نے ولید کے لئے ڈیھکے چھپےلفظوں میں مینی کا ذکر بھی کر دیا تھا، صبا بھہ تائی کولمحوں میں بازی التی محسوس ہورہی تھی۔

انہیں عالیہ پے شدید تھم کا غصہ آیا تھا، کیسا ڈھکا چھپا وار کیا تھا، دومنٹوں میں ان کا ولید کے سامنے بنا بنایا اپنج مگڑ کررہ گیا تھا اور اب اپنی ہی منخ شدہ شکل ولید کی آنکھوں کے آئینے میں دیکھنا سمسی قیامت سے کم نہیں تھا۔

انہوں نے آنکھیں مل مل کرایک مرتبہ پھر اندر کے منظر کودیکھا تھا۔

نوی آیے تین آوارہ دوستوں کے ساتھ کیلے، سیب اور انار کھا تا اردگرد کے ہرمنظر سے بے خبر تھا، سینٹرل بلیل پہ چھلکوں کی ڈھیری صائمہ تائی کوطنز بیا نداز میں دیکھر ہی تھی، وہ سر سے پیروں تک شرمساری کے غلاف میں لیٹ گئی تھیں۔

معان کے پیچے نشرہ بھی آئے کھڑی ہوئی تھی، دلید نے نگاہ موڑ کرنشرہ کی طرف دیکھا، نشرہ کی آئے ہوں میں تشکر کی داخت چک دلید کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی، وہ اسے دکڑی کا نشان بنا کر دکھا تا اسے روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ صائمہ تائی ابھی تک شرمسار اور مششدر کھڑی سوچ رہی تھیں کہ اب کیے دلید کے سامنے صفائی پیش کریں۔

(باق الكلاماه)

حضيا (38 مارچ2015





وانسته مارى آواز يربلك كرنبيس آت مخزشته موسمون كاطرح بہارتے تمہاری یاد کے دیپ جلائے تبہاری جاہ کے چھی کمر آئے یہ لیسی بہارآئی ہے پر تمهاری یا دکی کونیلیں پھوٹ بڑی ہیں کاش اب کے برس تههاري يادنهآني یا پھر یہ بہار.... كائل

اب وہ دونوں پہلے کی طرح ایک دوسرے کے م کے سے کی رور بی میں۔

وهمرد جوابيا منظرد يكمنا جابتا تفاوه حسرت لئے چلا گیا، تو وہ دونوں پہلے کی طرح ایک ہو ميں، د كھ ساجھا تھا۔

درمیان کاعرصهاس مرد نے کسی قیامت کی طرح عذاب بيس كانا تعا-

ہیشہ نقصان ہونے کے بعد بندے کو احساس کیوں ہوتا ہے، وہ کیوں جیس مجلا؟ کہ مر چھتا اراجا ع

"جب دیکھو، کہیں گی نمک زیادہ ہے تھی زیادہ ہے، بی ممار سالن میں کیوں آتے زیادہ والے بیں اسر پر کھڑی ہو کر عرائی میں کھانا بنائی بیں جھ سے، حد ہولی ہے ہر بات میں کیڑے تكالتى رائى بين، بمئى ميرى زندكى جينے ديں جھے، آپ نے تو بی لیا، شرجیل مجھے پھیو کے ساتھ میں رہنا ہن لیا آپ نے مید میں آخری بار کہہ رای ہوں، وکرند میں ای کے ہاں چل جاؤں گی،

دو برنصیب عورتی چھتاوے اور دکھ کے آنسول بهار بي تحيير ، وفت خاموش تماشا كي بناان دونوں کوتھکار ہاتھا، ایک بدنصیب مرد کے لئے وہ دونوں رو رہی تھیں، ایک عورت جو مال تھی اور دوسری محبوب بیوی، دونوں عورتیں اس مرد کے آنے سے پہلے اور بعد میں بہت مطمئن تھیں بس درمیان کاعرصدنا قابل برداشت تھا جانے کیا ہوا كدسب وكه يك دم بدل كيا؟ وكرندسب كه نحیک نفاک چل رہا تھا، دوعورتیں ہمیشہ ایک ساتھ مطمئن ہوتیں ہیں، مکر درمیان میں تیسرا فر د کوئی مرد ہو، جو آ جائے تو وہ اطمینان غارت ہو جاتا ہے، جاہے وہ سولتیں ہول، جاہے وہ نند بھابھی ہوں یا جاہے وہ ساس بہوہو، ایک مرد کا ہونا سب کا ان کا وسکون چین لیتا ہے، دوعور میں مجى وحمن بن جالى بيل-

آج بھی ہمیشہ والا قصہ دہرایا جار ہا تھا، دو عورتیں ایک مرد کے لئے آنسوں بہا رہی تھیں، اس کے ہونے پرنہیں، بلکہ نہ ہونے پر۔

اس بہاریس اليابو

تم لوث آ وُ

کیلن ہیں اب میمکن ہو کیے؟

تم تو جا ڪيڪهو

جو یلے جاتے ہیں

وه والي كب آت بن؟ وه صداعي كب سنة بن؟

جوچھوڑ جاتے ہیں

17

عنا (40) مارچ2015

آپ مال بینے کوتو میں انسان ہی تہیں لکتی۔ ' وہ سامنے تخت پر بان بنائی امال کے کان سوں سوں کرنی شرجیل سے کہتے ہمیشہ کی طرح كمرے ہو گئے وہ بھلا كہال جواب دينے سے اہمیت نہ ملنے پر دھمکی دینے پراتر آئی۔ چھوکی تھیں جٹ بولیں۔ دوشرجیل بیٹا میں نے ناحق ظلم کمایاتم بر، شرجيل جو پنج كے لئے آيا تھا، اب بيدير بیفا جوتے کے تھے باند کر جانے کی تیاریوں اجھا تھا کسی بھلی عورت سے اپنی پیند کی شادی کر میں تھا، سوچ میں پڑگیا۔ ليتے، میں نے بيہ بلا سر منڈ دى، اب بھى وقت شادی سے نہلے آیاں تعنی شرجیل کی ماں اور ہے دو بول لکھ کے چاتا کرو،عورتوں کی می نہیں سجیلا میں بے انتہا محبت تھی، دونوں بات بات بر میرے شنرادے کے لئے، اب دیکھو بہبیں کہ کلے لگ جاتیں، ایک دوسرے کے منہ چھوم سارا دن دفتر میں مغز ماری کرتا ہے تھکن ہوگی ، لیمیں ، الی محبت کے کیا دوسہیلیوں یا بہنوں میں كراچى كے حالات كا بھى بنة ہے مكر يد وائن ہوتی ہوگی ،ان کی مثال زیان زدعام می۔ كہاں چپ ہوگى، بس ايخ آرام كا خيال ہے، سجیلا اینے گھرنہیں تھکتی تھی، کالج سے آکر شوہرجائے بھاڑ میں۔" سیدھا تھیںو کے ہاں چھ جانی، دونوں طرف " إل بال مين بياتو فساد كي جر مول ، آب تو ايك بى حال تھا۔ دوده کی دهلی بین نال، جب دیلمو مجھے طعنے دی تی شرجیل نے نوکری پر لکتے ہی کوری چٹالاک ہیں۔"اس سے پہلے کہ جیلا کی بات کا جواب ے شادی کا مطالبہ کردیا مال نے جث سے سجیلا امال دین شرجیل چلایا۔ كانام الكوتے بينے كے سامنے ركھا، وہ تو تھا ہى "الله بحصموت دے دے تاکہ دونوں کو فرمانبردار سانولی سلول می سجیلا سے شادی کے سكون ملے، يهال نہيں تو بم از كم قبر ميں سكون کے راضی مو کیا اور چر کیا تا جن کا دن ایک سے تو رہوں گا، جب دیکھوچ چی چی ہے ۔'' وہ غصے دوس ے کے چرے کودیکھے بغیر کزرتے نال تھے میں باہر چلا گیا، ساس بہو پھرشروع ہولئیں۔ آج وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کی روا دار نال تھیں، پہلے جس محبت کے قصے زبان زدعام اور پر گاڑی ڈرائیو کرتے اٹی سائل کو تے جس پھیونیجی کوخاندان دالے کیلی مجنوں کہہ سوجے اس کی کارٹرالر ہے تکرا کر یاش باش ہو كر چير تے، آج وہ دونوں ايك دوسرے كى كى، دە مركبا دعا تبول موكنى ادر أب واقعى دە جانى دىمن بن كىنى مىس-دونوں پہلے کی طرح ہو گئیں، عم ایک تھا چھددن درمیان میں شرجیل پیچارہ پس کررہ گیا تھا، سوك والأماحول ربارفته رفته دونوں نے مجھوتا كر وہ مختذی آہ بھرتا کمرے سے باہرآ گیا۔ لیا بھی بھار دونوں سوچتے سوچتے ایک دوسرے " ال بال ميرى بات كا جواب كيا ديس كود يمتين تو نظري الشك بارموجا تين\_ کے، چھچونے خوب جرا ہوگا آپ کو، کہ توکرانی واقعی اس نے تھیک کہا تھا، سارا قساد ہی اس ہے بس کام لیتے رہو، اس کی خوتی کا خیال نہ رکھنا، میری خوشی محلا کہاں ان سے برداشت موتی ہے۔ "ووروتے ہوئے جل کر کہتی پیچھے محن كي مونے كى دجہ سے تھا۔

مارچ2015

ななな

ر ہی تھی، عائشہ کوعروہ کا دیر تک سونا قطعاً پہند نہ تھا، تکروہ ان کی ایک نہ منتی تھی۔

"غضب خدا کا، آدھادن پڑھ آیا اوراس کی نیند پوری نہیں ہوئی۔"ساجدہ نے نا کواری کا برملا اظہار جرت سے ناک پر انگی رکھ کر کیا، عائشہ چیکی رہیں ابھی کچھ کہنا ان کے غصے کو ہوا دینے کے مترادف تھا۔

دیے ہے۔ سرادی ہا۔

"اماں! میں سوچ رہی ہوں، ہم اس سال
ہے آٹا کی بجائے گندم لینا شروع کر دیے
ہیں۔" فاطمہ نے گفتگوکا موضوع بدلا، آئیس گندم
کی روئی جننی پیند تھی اماں کو اتن بی تا پیند، ان
ہے گندم کی روئی نہ کھائی جاتی تھی۔
سے گندم کی روئی نہ کھائی جاتی تھی۔
اماں نے صاف انکار کر دیا وہ اپنے دانتوں کا مسئلہ بیان کرنے گئیس، آئیس کم ور دانتوں کا مسئلہ بیان کرنے گئیس، آئیس کم ور دانتوں اور دائرہ دردکا مسئلہ تھا، موضوع گفتگو بدلاتو عائشہ

سنبری دھوپ کی مدت سادے الان میں ہوئی تھی، دھوپ نے کئی روز بعد دیداد کروایا، بھی اس نے فیض یاب ہونے کے لئے لان میں موجود ہے، ارشد اور شاہر آفس ہا بھیے ہے، عاذب آفس کی تیاری کررہا تھا، جبکہ ابریش اور میزاب یو نیورٹی جا تھے ہے اور عروہ خواب خرکوش کے مزے لے رہی تھی، دادی بہواور بنی کرساتھ لان میں دھوپ سینک رہی تھیں۔ کرساتھ لان میں دھوپ سینک رہی تھیں۔ کرساتھ لان میں دھوپ سینک رہی تھیں۔ بہو سے باتوں میں محوس اجدہ کو امیا تک توای کا جب بہو سے باتوں میں محوس اجدہ کو امیا تک توای کا جب سے پوچھا۔ سے پوچھا۔ سے پوچھا۔

عروہ کو پھٹی والے دن جلدی اٹھنا تا پہند تنیا، اس

کی سے حمیارہ بے سے پہلے نہ ہوتی تھی وہ

گر یج پیش کے ایکزامز کے بعدر زلٹ کا انتظار کر

## مكبل نياول





البيل بالول من مح چيوز كرا توكيل\_ \*\*

"عروه بينا! الله جادُ اب " عائشه نے يدے برايركر كي عبل سرتك تاتے سولى عروه كے سرے مبل تحینجا، نیندیں توعروہ نے جمجولا کر كروث بدلى اور يرامنه بناتي موئ تكيه چرے

پرد کولیا۔ "تم الحق ہو یا میں تم پر پانی مراؤں۔" عائشائي دانست من اے جگا كروايس ملتےكو میں کہاسے دوبارہ سوتا دیکی کر غصے سے رک

"ای کیا ہے، جھے کون ساکوئی کام کرنا ہے۔ عروہ نے جمنجلا کر دور کی کوڑی لائی، عائش كريريكى اورياؤل يرجعي، ان كيال مقانی اور دیکر کاموں کے لئے طاز ما تیں تھیں، ممرك عورتون كاشعبه صرف كوكتك اور ملازمين ك عرائي تقاعره كالحفي تك مغرال اورداشده آدھے سے زائد کام نمٹا چکی ہوتی تھیں۔

"عادِب بماني آفس مط محيَّ؟" اس كي بولتی مال کی محوری نے بند کر دی، وہ منہ پر ہاتھ ر کھر جمانی رو کتے ہوئے اٹھ گئے۔

" بركونى تمبارى طرح قارع ميس ب، وه تہارے ابو اور مامول سے کھے دیر بعد جلا کیا تھا۔" عائشہ ناراملی سے میل تبہ کرکے بستر درست كرنے لكيس\_

"آب مجى روايق ماؤل كى طرح بميشه بيش ی طرفداری کرتی ہیں۔"عروہ بات مل کر کے تيزى سے وائ روم ميں مس كا، عائش كيوں يراس كى بات يرديمي مسكراب بمركى\_

"ایکسکوزی!" ایرانی اور ریز اب بوغوری کی کینفین میں جائے سے للف اعدوز

ہوتے ہوئے خوش کیوں میں معروف سے کہ اک زم نسوائی خوبصورت آواز نے ان کی توجہ مینچی، دولوں نے چونک کر دیکھا، وہ ان کی نئ كلاس فيلوسى ،ان كى كلاسز شارث موسة اراهانى یاه مو م علے تھے جبکہ رائمہ مائیگریٹ ہو کر دو ہفتے كل عى آئى مى، وه ايريق سے مخاطب مى، ميزاب نے اے غصے کھورا۔

" بى فرمائے۔" ايريق نے شائع وزى كا مظاہرہ کیا تو میزاب کا غصہ پڑھ گیا، وہ اپنا غصہ منبط كرنے كے لئے بلاوجہ اپنا بيك كلول كر

" بجے آپ کے واس جا ہے تھا کہ یں ائی اسٹڑی کا نقصان ہورا کرسکوں۔" رائمہنے ری سے کویا این آم کا مقصد بتایا، ایرین اور ميزاب كلاس كے ى آراور فى آر تے، وہ ائى ذہانت و قابلیت کی بناء پر تمام اساتدہ کے پندیده سنووشس منع، ان کا فارمی کا آخری سال تقاء ان دولول كااصول تقاكه وه دوران تعليم اسيخ توكس كى كونه ديية تق اور اينا سال ممل مونے پر برائے تمام نوس ڈیمیار شند کی فوٹو شیٹ دکان میں رکھو دیتے تھے تا کہ ان کے جوئيرُ ان كولس ب فائده الماسليس، بلكه ان كے چند اساتذہ ابتدائی رہنمائی كے لئے جونير سٹوڈنٹس کی انہی کے پاس بیجیجے تھےوہ دونوں بھی كطے دل سے ان كى مددكرتے تقے كراب مسكلہ مرف بد تفا كدايك خوبعورت الركى ايريق ي ميلي ما تك رى مى حالاتكدميزاب بمى وبين مى اس کے لئے بھی بات تا قابل مرداشت می ، وہ ايريق يرمرف ايناحق بحقى تحى\_

"او کے میں کل آپ کولا دوں گا۔" ابر اِن نے فلفتگی ونری بحال رکھتے ہوئے سرا ثبات میں ہلایا، عزاب نے می طرح یو تلتے ہوئے ہ

"ميزاب ياراب مان بحي جادًـ" اس نے بورا دن يوغورى شريعي ايريق سے بات ندى می اور کمر آکر بھی حقی سے منہ پھلائے ہوئے محى اس كى حقى سبنا ايريق كے لئے بہت مشكل تفاوہ دونوں ہم عمر اور اکٹھا پڑھتے آئے تھے، ايرين كود اكثر بننے كاشوق تما، كراس نے محض ميزاب كى خاطر فارمى من داخلدليا تقاء انبول نے شعور کی میل منزل سے ایک دوسرے کو جا ہا تھا محربحي اظهار كي توبت نه آئي محي وه يناء كيم أك دوسرے کے حال دل سے آگاہ تھے۔

"ميزاب سوري-" دو بنوز خفي بمري لا يروائي سے جمولا جمول رسي محى كه ايرين نے اس کا جمولا پکر کرردک دیا، وہ ماتے پر توری والجعول سار كار

"جهيل مرورت كيالمى خواه مخواه اتناخول اظاتی دکھانے کی۔"وہ غصے سے اس پر چڑھ دوڑی وہ ایر این کا کی بھی اڑی سے قری موما پند

"ادو توجهين سارا غيراي بات كاب الراق نے شوفی سے اس کی بات پکڑی، وہ

محدیب کردوندم پیچے ہیں۔ "میں سمجد رہا تھا تہریں نوٹس لیک آؤٹ مونے کا ڈر ہے۔" الریق اسے شوخ والہانہ تكابول سے كمورتے ہوئے زی كے جار ہا تھا۔ "بال ب بى بات، اكرة تدوم في كى لڑکی سے بات بھی کی تو جھے سے براکوئی نہ ہوگا۔ وہ اکلے کیے دوبارہ جنگی بلی کا روب دھارے الى يرجي مى وه دونول يونى تصالك بل الوائى ت ا کے بل کے ان دولوں میں اتفاق بھی بہت تھا مركب لزائي موجائ وكحفرنه موتي-"و شكر بي م ماني تو-" ايريق كي محبت كي لو دی آعموں نے اے ایے خول عل ست بیک سے باہر تکالا اور ایر این کو زیردست محوری ہے توازا، بیان دونوں کے اصول کے خلاف تھا، وه دونول تمام نوش فل كرتيار كرت تقي اس في اصول توڑتے وقت ميزاب سے مشورہ بھي ندكيا

"سنیں۔" رائمہ ممنونیت کا اظہار کرتی پلٹی تو ميزاب في اس آواز دى۔

" آئی ایم سوری ہم اے توش دوران تعلیم مى كوليس دية إلى-"ميزاب في لو بري اسے مایوں کردیا، ایر این حق دق خاموش رہ کیا، اے میزاب سے بیامیدید می کہوہ اس کے اقرار کے بعد اٹکار کرے گی، وہ خیالت سے جوتے کی توک محور نے لگا۔

"میں بہال تی ہوں، میں نے سٹوونش ے آپ دونوں کی بہت تعریقیں ی میں ای لئے آب سے بیلی لینے جل آن می بھے بیل علم تنا كريس نے غلط ساہے۔"وہ آستى سے جلاكر اسے خفیف کرکے چل گئی۔

" تم نے کیے فورا جھ سے معورہ کے بغیر ہاں کردی۔ "وہ اس کے جانے کے چند محول بعد ائی خفت پر قابد یاتے ہوئے ایر ان بر برخ

دوڑی۔ "اگر میں نے ہای بھر کی تو حمہیں انکار كرف كى كيا ضرورت مى "ابريق كو بمى عصرة

میا۔ "اجما! ایک خوبصورت لڑکی کی ناراضکی کا خوف ہے جناب کو۔ "میزاب نے اس کے غیصے كوچكيول من اڑاتے ہوئے كراطير كيا اور حقى ے بیک افعا کر چلی کئی، دولوں کے جھڑے میں عائے شندی ہو چی تھی، وہ غصے سے میز پر مکا مارتے ہوئے جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ \*\*

مارچ2015

کے لیوں پرآسودہ مسکراہٹ بھرگئی۔ پیر پیرین

یارٹی پورے عرون برتھی، شہر کی تمام کریم
اکٹھی تھی، ہرسو بوئی بوئی بیگات کے ذرو جواہر
سے لدے وجوداورامراء وروساء کے بے قکرے
تھیے تھے، سیٹھ تا برشہر کا بہت بوا صنعتکارتھا، اس
کا اکلوتا بیٹا بیرون ملک سے تعلیم کمل کر کے لوٹا
تھا، سیٹھ نے بیہ پارٹی بیٹے کواپے سوشل سرکل میں
متعارف کروانے کے لئے متعقد کی تھی، زارون
کی زیردسٹ برسلیٹی نے گئی امیر گھرانوں کی
زیردسٹ برسلیٹی نے گئی امیر گھرانوں کی
لڑکوں کی توجہ مینی تھی، کچھ نے اسے یا قاعدہ
کینی بھی دینا جاہتی کمروہ محاط رہا، اسے ابھی
پوونک پھونک کرفدم رکھنا تھا۔
پھونک پھونک کرفدم رکھنا تھا۔

الرون الم المال كول بيشے ہو۔ "اسكا ول بارقى سے بيزار الله بارقى سے بيزار الله بارقى سے بيزار الله بارقى سے بيزار الله بارقان ميں نبتا پرسكون كوشے بين آگيا، وارون نے جو تك كرنظر الله الله الله اور دووت فظاره اس كا معظرتها، وه جوكوئى بحى تمي بلاشبہ باطلام اس كا معظرتها، وه جوكوئى بحى تمي بلاشبہ باطلام الله كا معلوليس لا تك مد حسين تمي ، اس كا وي ورميان بين خاصا بوا مرت تميان اور جواتى اور المياتى الميات كي توجه كاميني الميات الم

بیزاری بڑھ گئے۔
"شیں ڈراکھلی نضا میں بیٹھنا جا ہتا ہوں۔"
زارون نے اکما کر نظریں بدل لیں وہ فطری سادگی پند تھا، اس نے باہر بے باک کے کافی مظاہر سے دیکھے تھے تحراس کا دل بھی ہے باک کی سمت مائل نہ ہوسکا تھا۔

ست ماکل نہ ہوسکا تھا۔
" چلیں میں آپ کو کمپنی دیتی ہوں۔" وہ
اس کے عین سامنے تک کی عالباً وہ زارون سے
ہرصورت دوئی کرنا جا ہتی تھی۔
ہرصورت دوئی کرنا جا ہتی تھی۔
" زارون نے انتہائی رکھائی

جانے پرمجبور کردیا، وہ دھڑ کنوں کے ارتعاش سے محبرا کروہاں سے جانے گئی۔ مید میدید

"ایما بیاتم نے اپی پیکٹ کمل کر لی۔" خلیل نے رائس پلیٹ میں ڈالتے ہوئے اکلوتی بئی سے پوچھا، جوسوجوں میں کم کھوئی کھوئی سی بے دلی سے ڈزکرری تھی۔

"اليها بينا! كيابات ب-" اليهان بي المحدد والتي المحدد المالية المحدد المحدد المالية المحدد المحدد المحدد المحدد المالية المحدد المالية المحدد المحدد

" کی ترخیل ماا! بس ایسے بی۔" ایسا جاول کھانے لگی اس کا اعداز ٹالنے والا تھا۔ " بیٹا کوئی پریشانی ہے کیا؟" خلیل تفکر میں

مین و بیرا بس ورا فریندز ہے میمرنے پردل اداس ہے۔ کیا کے لیجے میں می ممل کی اور طق میں جاول اسکنے گئے۔ "بیٹا! ادھر تمہاری میں جو بھی ہیں تم وہاں جا

کر بھی نے دوست بنالینا۔ "فافرہ سے بنی کی
آگھوں میں آنسونہ دیکھے گئے انہوں نے محبت
سے اس کی بیشانی چوم کر اسے سلی دی، خلیل
ریلوے میں اونچ عہدے پر فائز تھے ان کا اکثر
میں نہ کہیں ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا وہ چومال سے
ساہوال میں میشل لائف گزار رہے تھے کہ ان کا
اما بک راولینڈی ٹرانسفر کردیا گیا، ایما فرڈ ائیر
( کر بچویش) کی سٹوڈنٹ تھی اس کی گئی فرینڈ ز
بن چکی تیس جن سے چھڑنے پروہ اداس کی۔
بن چکی تیس جن سے چھڑنے پروہ اداس کی۔
بن چکی تیس جن سے چھڑنے پروہ اداس کی۔

"جی ماا" اس نے آنو پونچے ہوئے مسراکرسر ہلاتے ہوئے فیڈی کی پریشانی کم کرنا ہے، وہ کا ایک میں میں ہوئے اس کے فیڈی کی پریشانی کم کرنا ہوئے کی اس سے زیادہ کلوزشی اور ہر بات ان سے بلا جیک کرلیا کرتی تھی طلل اور ہر بات ان سے بلا جیک کرلیا کرتی تھی طلل

عنا (46 مارچ2015

ے اے جانے کا اشارہ کیا، وہ احساس توہین سے سلک کریاؤں پیٹنی ہوئی وہاں سے چلی تی۔ ملک کریاؤں پیٹنی ہوئی وہاں سے چلی تی۔

''فیڈی! کیا آپ نے ''ملک اینڈیرادرز'' کولیدر بیمل سے نئے معاہدے کیے تھے۔'' ''ملک اینڈیرادرز'' سے ان کا معاہدہ فائل نہ ہوا تھا، وہ ای بات پر شاہد صاحب سے ڈسکس کر رہے تھے، عاذب دروازہ ناک کرے اعدا آ

" آوُبیٹا! ہم ای پرغور کررہے تھے۔" شاہد نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا، عاذب کری سنجال کر بیٹھ گیا۔

"بھائی جان آپ کیا کہتے ہیں۔" ارشد
"کلک اینڈ برادرز" کو بھیل بجوانے کے حق میں
نہ تھے،" کلک اینڈ برادرز" پر کریش کیس دوروز
قبل منظر عام پر آیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ
کی مشکل میں پہنسیں، نیب" کلک اینڈ برادرز"
کے تیام اٹا توں اور برنس ڈیلٹ کی کڑی تفییش کر
رہی تھی، ارشد نے اپنا مرعا بیان کرنے کے بعد
ان کی دائے ماگی۔

"مول-"وہ غلط نہ سوج رہے تھے،ان کی ڈیلٹ ابھی طے نہ ہوئی تھی سوآ غاز میں معاہدہ ختم کرنا آسان تھا،شاہدنے پرسوج انداز میں ہنکارا مجرتے ہوئے ما تھا مسلا۔

"کیا میں افی کوئی دائے دے سکتا ہوں۔" عاذب نے بازو کہنوں کے بل میز پر تکاتے ہوئے دونوں پر باری باری نظر ڈالی۔

''یالکل بیٹا، کیول ٹیس۔'' ارشد نے محبت پاش نظروں سے بھانج کود یکھا۔ پاش نظروں سے بھانج کود یکھا۔

"اموں جان میرا خیال ہے کہ سیمل مجوانے میں کوئی حرج میں ہے۔" عاذب نے رائے دیے ہوئے دانھا تو نف کیا، وہ دونوں

ہمہ تن کوش تھے۔

"ملک اینڈ برادرز۔" ملک کی بہترین کمینز میں سے ہان کا ابنا ایک معیار اور نام ہے، نیب ان پر الزام تابت کرے یانہ کرے مرانیس سیمل پیند آنے پر ہماری مارکیٹ ویلیو بوھ جائے گی، بالغرض ان پر کیس درست بھی ہے تو ان کے برنس ریکارڈ میں ہمارا نام کہیں نہیں ہے۔" عاذب نے سکون سے بات ممل ک، وہ دونوں اس سے متنق ہو چکے تھے۔ دونوں اس سے متنق ہو چکے تھے۔

نے چند محول بعد مشورہ ما نگا۔ "مامول جان! ابھی عجلت نہ کریں، میں خود نیکسٹ ویک تک سیمل بجوا دوں گا۔" عاذب میز پر تھیلے بیرز سمیٹنے لگا۔

\*\*\*

"ارین پلیزاتم بھی آج چھٹی کر لو۔"
میزاب نے بھی ایج بین اس کی منت کی میزاب
دوروز سے بخار بین پینک ری می مر پاشا کلاس
کا امیور شینٹ شیسٹ لے رہے ہے وہ دونوں سر
پاشا کے چینے سٹوڈنٹس ہے، میزاب بھاری کی
وجہ سے نمیٹ میں کر ری تھی اور اس کی خواہش
می کہ ایرین بھی نمیٹ نہ دے وہ ایرین کوخود
سے آگے بڑھتا نہ دیکی سکی می دوہ یو نیورش کے
لئے تیار ہو رہا تھا، میزاب مسلسل اس کے کان
کمائے جاری تھی۔

" تم دعا کرو جھے بھی بخار ہوجائے پھر میں انہیں جاؤں گا۔" ایر این بوٹ کے تھے باعرحتا ہوا شرارت یہ ماکل تھا، آج کا نمیٹ خاص امپورٹٹ تھا، ان نے بھی کی بھی کا نمیٹ خاص امپورٹٹ تھا، ان نے بھی کی بھی کا سمیں ازخود کوئی نمیٹ میں نہ کیا تھا، سواس کا موڈ میزاب کی بات مانے کا قطعاً نہ تھا۔
بات مانے کا قطعاً نہ تھا۔

عنا 47 مارچ 2015

منت کی، ان دونوں میں کمیٹیفن رہتا تھا، ایر بق کے نمیٹ میں زیادہ نمبرز آ جاتے تو وہ سب کے سامنے اٹھلاتا مجرتا۔

"سوری سویت کزن، مجھے دیر ہو رہی ہے۔"ایرین اس کی منت ساجت کی پرواہ کیے بغیر آگے بورہ کیا،وہ ضعے سے ویر پلختی اعدر بورہ محق۔

#### $\triangle \triangle \triangle$

"ایها! بینا تمہاری فاطمہ میں کا فون آیا تھا۔" وہ بیڈ پر نیم دراز پاؤں جملائی ٹی وی دکھ مائٹ تھی ہوئی وی دکھ رائل تھی ہوئی ہوں دوازہ تاک کرتی اعر داخل ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور ریموٹ سائٹ نیبل پررکھ کر بالوں کی پوئی ٹیل بنائے کی خلیل کواہمی چند ضروری معاملات میمائے دو ہفتے گئے تھے، خاخرہ جا ہی تعلیم کا جرج ہاں فاخرہ جا ہی تعلیم کا حرج نہ نہ ان کی آمد تک رہے تا کہ اس کی تعلیم کا حرج نہ نہ ان کی آمد تک رہے تا کہ اس کی تعلیم کا حرج نہ نہ

المرسی کی کہ اور کی کہا ہے کہ اور کا کہ اور کی کہ اور کی کہ اور کے سیارا داخلہ کی بہترین کا آئی میں فورا کروا دے گا۔'' فاخرہ اس کی اسٹٹری کے لئے فکر مند تھیں، انہوں نے لئے فکر مند تھیں، انہوں نے لئے کار ہوگئی تھیں۔ انہوں نے لئے کار ہوگئی تھیں۔ اور وہ نے فکر ہوگئی تھیں۔

ادروہ نے فکر ہوگئی تھیں۔

"من میں کینگ کھیل ہے تا۔" اس کی شام
کی فلائٹ میں کینگ تھی، وہ دوروز سے پیکنگ
میں معروف تھی، اسے بھی پچھ رکھنا بھول جاتا تو

میں معروف تھی، اسے بھی پچھ رکھنا بھول جاتا تو

میں کھی پچھ، فاخرہ نے اسے سامنے اس کی پیکنگ
مکمل کروائی تھی محروہ پھر بھی مطمئن نہ تھی، انہوں
نے ایسے ہوئے احتیاط ہو چھا، وہ کی پارٹی میں
جاری تھیں۔

" بی مما!" ایما نے سر ملاتے ہوئے بال پیچے جھکے تو یونی ٹیل کولائی میں کھوم کی۔ "او کے میں شام تک آ جاؤں کی اور حمیس

خود ائیر پورٹ مچھوڑنے جاؤں گی۔ ' ایہا نے
جوہ ائیر پورٹ مجھوڑنے جاؤں گی۔ ' ایہا نے
وہ خاصی بولڈ اور پر اعمادلڑی تھی مگر اکیے سنر
کرنے کے تصوراور ائیر پورٹ پر بورڈ تک کارڈ
اور دیکر معاملات نمٹانے سے ہی اسے ہول اٹھ
رے تنے، اسے ڈیڈی نے تمام پردیجر سمجھا دیا
تھا، لین اس کی محبراہٹ ختم نہ ہوری تھی، فاخرہ
نے اسے حصلہ دیتے ہوئے کر بجوشی سے خود سے
لیٹالیا، اس کے چہرے پر پھیلی محبراہٹ کم ہونے
لیٹالیا، اس کے چہرے پر پھیلی محبراہٹ کم ہونے
لیٹالیا، اس کے چہرے پر پھیلی محبراہٹ کم ہونے

### \*\*\*

کلاس میں خاصا شور تھا، کان پڑی آواز سائی نہ دے رہی تھی، موضوع گفتگو اپر این کے شمیت میں شاغدار مار کس تھے، وہ ہفتہ بجر کے بخار کے بعد آج ہی پوندرشی آئی تھی چونکہ فری بخار کے بعد آج ہی سٹوڈشس بے قلری سے تو گفتگو تھے، میزاب کا دل جل جل کرخاک ہوا جارہا تھا، اس کا بی چاہا کہ وہ اپر این کو کھا چیا ڈالے اگر وہ اس کا بی چاہا کہ وہ اپر این کو کھا چیا ڈالے اگر وہ اس کی بات مان لینا تو آج اسے اپر این مارٹ آکر کر کی پارنہ سنتا پڑتی اس پر طرہ اپر این کا آکر آکر کر کے سکراتے ہوئے میزاب کو دیکھنا تھا، وہ حرید جل مسکراتے ہوئے میزاب کو دیکھنا تھا، وہ حرید جل کرخاک ہوگئی۔

ہوتا، میزاب خود پر منبط کیے بیٹی رہی اس نے اسد کی بات نی ان نی کردی تھی۔

"آف کورس یار، دائے ناف" ایر ای کے اصول سے اسد دانف تھا، دہ دوست کی شرارت مجھ کرمیزاب کو تپانے میں اس کاہموا بن میا میزاب کا منبط ٹوٹ کیا وہ ان دونوں کی شرارت مجھ کی تھی مراس سے دہاں بیٹھنا دو بحر ہو مما تھا۔

کیاتھا۔
"کہاں چلیں تم۔" میزاب کی بیٹ فرینڈ
ازش نے اسے اٹھتے و کیے کر تعجب سے پوچھا، اگا
پر ٹیر شارٹ ہونے میں دک منٹ رہ گئے تھے اور
سرتیمور وقت کے بے حد پابند تھے وہ اپنی کلاس
میں کسی سٹوڈنٹ کی ایک منٹ کی تاخیر بھی
برداشت نہ کرتے تھے، ای لئے تمام سٹوڈنش
برداشت نہ کرتے تھے، ای لئے تمام سٹوڈنش
ان کے پر ٹیر میں بھی دیر سے نہ کانچے تھے اور پھر
ان کے پر ٹیر میں بھی دیر سے نہ کانچے تھے اور پھر
ان کا پر ٹیر تو ای کلاس رہ میں بونا تھا۔

" من من من الى مول " ميزاب في الى مول " ميزاب في الدين كو حسب توفق زيردست كمورى سے نواز في مول الله وه الله وه الله دوست كمول الله وه الله دوست كمول الله الله وه تيزى من الله الله وه تيزى الله الله الله وه تيزى سے باہرتكل كى المد بحركوشور مم كيا الله الله كى شرير سے باہرتكل كى المد بحركوشور مم كيا الله الله كى شرير من بحرى بحرك تيزى سے المحت قدموں ميں بحرى بحرى ميراب كے تيزى سے المحت قدموں ميں بحرى بحرى ميراب كے تيزى سے المحت قدموں ميں بحرى بحرى ميروں ميں بحرى بحرى ميروں ميروں ميں بحرى بحرى ميروں ميروں ميروں بيروں ميروں بيروں ب

\*\*

"ویل دون عادب بیاا تنهارا مشوره ماری بیاا تنهارا مشوره ماری ببت کام آیا۔" عادب نے ای روزیمل ملک اینڈ برادرز کوجھوا دیتے تھے، جوانیس بے مد پند آئے تھے، ملک اینڈ برادرز کے مالک سیٹھ تذریر ملک ایما نداراور محنی انسان تھے ان کی کمپنی پر کریشن کا کیس جعلی لکلا اور نیب نے ہا تیکورٹ کی کمپنی پر کمپنی پر میلی چیشی جس جلی لکلا اور نیب نے ہا تیکورٹ کی کمپنی پر کمپنی پر میں تی کیس ختم کردیا تھا، ملک صاحب کمپنی چیش جس تی کیس ختم کردیا تھا، ملک صاحب

نے بیپل پندا تے ہی پہلی فرصت میں انہیں کال کرکے آرڈر دے دیا جوانہیں دو ہفتوں میں تیار کرنا تھا، ملک صاحب انہیں اچھا خاصا معاوضہ بخوشی دے رہے وائیں اچھا خاصا معاوضہ بخوشی دے رہے مقد خوش تھے، ارشد بے حد خوش تھے، انہوں نے فورا شاہد اور عاذب کوخوشخری سائی محی۔

" تحینک گاڈ ماموں جان! اللہ تعالیٰ نے ہاری مدد کی۔" عاذب بھی اس ڈیل سے بہت خوش ہوا تھا، ملک اینڈ برادرز سے برلس کرنے سے آبیں ترقی کے مزید مواقع مل سکتے تھے، ملک اینڈ برادرز کادائرہ کارساؤتھا ایشیاء اور چند بور پی ممالک تک میمیلا تھا۔

"تم آج بی اس آرڈر کی تیاری شروع کردادو تا کہ تا خرنہ ہو۔ "شاہد نے پر جوش کیج میں بیٹے کو تا کید کی ، ان کی کمپنی کچھلے دوعشروں سے کام کرری تمی مراتی زیر دست ڈیلٹ بہلی بار ہوئی تھی ، دو بھی بے صدخوش تھے۔

"آپ بالک فکرنہ کریں ڈیڈی، میں آج تی کام سٹارٹ کرواتا ہوں، ویسے بھی فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، ایسانہ ہوکہ وہ تاخیر کی صورت میں آرڈر کینسل کروا دیں۔" عاذب نے مجھداری سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔

"ای خوشی میں گر ما گرم جائے ہوجائے۔" ارشد نے ہنتے ہوئے انٹر کام کی ٹیل کی سمت ہاتھ پر حایا تو انہوں نے تا ئیدی اعداز میں سر ہلا دیا۔ پر حایا تو انہوں نے تا ئیدی اعداز میں سر ہلا دیا۔

"زارون بیٹا! تہاری آئدہ کی کیا پلانگ ہے۔" ملک صاحب لاؤنے میں بیٹے اخبار کا مطالعہ کر رہے تنے کہ انہوں نے قریب سے گزرتے زارون کوروک لیا۔ محریفانہ سرورزش کر کراہ اتھارایں کر

جم خانہ سے ورزش کرکے لوٹا تھا، اس کے مرتی بدن پرٹراؤ دراورٹی شری می اور چیرے گاڑی کے ٹار اس کے بالک قریب آکر ح جائے ، توارد کا ڈی سے کل کراس کے قرعب

آعیا-"سوسوری ایما! ایکی تیلی میری گاڑی میں فعول کم تھا میں فعول ولوائے رک کیا تھا۔" عاؤب کی نظر جو جی اس کی اثری صورت پر بردی تواس نے جلدی سے خفیف کیج میں معذرت كرتي ہوئے مفاتی دی۔

"آپ کو ذرااحیاس تھا کہ بیراخوف ہے كيا حال مو كا-" وه جو يهلي عي معبراتي موتي می اینا رکا سالس بحال کرتی رو دی اس کی خوف سے جان تھی جا رہی تھی، دوستھوک افرد كانى دير سے اے مور رہے تھے، اس تے مجى نظریں ان کی علائل میں دوڑا میں جونجائے کہاں فائب ہو تھے تھے۔

"ارے ....ارے "عادب اس افادی بو كملا حميا، وه كلاني تاب اور بليك ليدر جينو ين بے حد حسین لگ رہی تھی ، روتے سے اس کا چہرہ كانى موكيا تقاء عاذب كى اس سے دوسال بعد ملاقات ہوری می ، وہ اس کے حسن میں کموکررہ كيا، وه ايخ آنسو يو چتى روى ى گازى مى جا ليتيمى، عاذب كادل اس كى حسين ادا ميں الجھ كيا۔ ☆☆☆ .

"ميزاب تم ميرابيك والهل كردو" ايريق غے یہ قابو یانے کی کوشش کرنا زی سے چینل سرچک میں تومیزاب سے خاطب تھا، میزاب لايراى و الحال يے سے تاك يہ تاك ير مائ يول في وي ديمين من كم تني جيرو كي

اور سے خاطب ہو۔ "میزاب میں جہیں کہدرہا ہوں۔" ایریق ئے غصے سے اس کے ہاتھ سے دیموٹ چین کر دور صوفے پر چینک دیا، ایر ان نے شوقیہ مقای

ير تمايال محكن، وه محفظ محفظ اعداز عن ان كے

قریب بین کیا۔ "ویڈی! میں آپ کا برنس جوائن کروں كا-" اے آئے دو ہفتے ہونے كو تنے ملك صاحب نیب کریش کیس اور اخبارات میں سيندلزكي وجه سے است يريشان سے كه وه بينے سے سکون سے بیٹے کر بات تک نہ کر یائے تھے، ديب كيس حتم موا تو اخبارات مين ان كي محنت و دیانت کے قصے آنے لگے، انہوں نے جائداد ون رات کی ان تھک محنت سے بنائی تھی۔

"بیٹا پردر کی بات کی ہے، تم کل سے آف آ جاؤ۔ " غزیر صاحب خود بھی کمی جاہتے تنصر زارون ان كى اكلونى اولا داور اميدول كامحور

"ويدى! آپ كى كمينى كى كىس كاكيا بنا؟" زارون نے رضا مندی دیتے ہوئے سرا ثبات میں بلایا ، اس کی لاعلمی پر تذیر صاحب کی آتھوں میں تاسف انجرا انہوں نے خاموتی سے اخبار زارون کے حوالے کر دیا ، زارون خفیف سااخبار كامطالع كرتے لگا۔

ائير بورث يرخاصارش تفاءلوك إدهرأدهرآ جارے تھے، قلائث سے اتر نے والے تمام مساقر جا بھے تھے، اے یارکٹ میں کھڑے دی من موقع تح مرات لين كونى ندآيا تماء رات كانو بحة والے تعداسلام آباد آكراس كا عاد بحال ہو کیا تھا جواب محر تنہائی کے احساس سے حتم مونے لگا تھااے طرح طرح کے دموے ستانے ككے، جوں جوں وقت كزرتا جار ہا تقااس كا خون خک موتا جار ہاتھا، وہ پراعادمی کہ پارکگ میں اے لنے کوئی نہ کوئی ہوگا۔ "بهلو" ووتقریماً رو دینے کومی که ایک

( 50 ) مارچ 2015

کرکٹ اکیڈی جوائن کی تھی اس کا پہلا تھے تھا، وہ جانے کی تیاری بھی معروف تھا ای دوران میزاب موقع یائے ہی اس کا بید سٹور بھی چیپا آئی تھی، ایر بق نے دوست سے بل کر اسے کا ایک کوشش کی تھی اسے بدلہ تو لینا تھا۔

"میزاب تم میرا بیٹ دین ہو یا...." ایران اے ٹی وی کے سامنے ہے دیکے کر بری طرح تب کیا، اے دریہ بوری تمی، پیج کے آغاز میں آ دھ کھنٹہ رہ کیا تھا، وہ نیا بید بھی نہ خرید سکنا تھا کہ اس کے یاس وقت کی قلیت تمی۔

"اس" وه بحی میزاب تمی کی دهمی ده می ده می ده می ده سیخ دالی ، ایر این کی طرف تو اس کے دیے ی کی حساب لیلتے تنے ، دونوں میں نوک جموعک معمول کی بات تمی اس نے شوخی ہے آ تکمیس مطا کیں۔
کی بات تمی اس نے شوخی ہے آ تکمیس مطا کیں۔
"میزاب کی بچل۔" ایر این نے ضصے ہے دانت کچکیا تے ہوئے اس کا باز دوز در سے مرد اڑا۔
دانت کچکیا تے ہوئے اس کا باز دوز در سے مرد اڑا۔
"آ ہے" وہ تکلیف سے کراہ اٹھی اس کی آئے۔

"موری یار، پلیز میرا بیث دے دو۔"
ابرین کوائی زیادتی کا احساس ہواتو اس نے فورا
میزاب کا بازوجیوڑ دیا، دواس کی آگھ میں آنسونہ
و کیرسکتا تھا کیا ہے کہ وہی اس کے آنسوؤں کا سب
ہے، ابرین کی نظریں کمڑی پرجیس اس جھڑے
میں مزید سات منٹ گزر تھے تھے۔
میں مزید سات منٹ گزر تھے تھے۔

''لومرو۔''میزاب اپناباز وسلتی اس کابید سٹورے نکال لائی۔

"بینائم تبولیت دعا کا ہے اگر میں واقعی مر عمیا تو۔" ایر این نے باہر دن بحری سمنی دموپ کے بعد ملکے اند میرے پر نظر ڈالتے ہوئے میزاب کی آتھوں میں جمانکا اور بیٹ تقریباً جمید لیا مباداوہ کہیں دوبار بیٹ کے کرنہ جل حائے۔

"اریق کیا عمانے آپ سے میرے
ایرمین کاذکر کیا تھا؟" می ناشتے کی بیل پر بھی
افراد جمع تھے، عاذب باپ اور ماموں کے ساتھ
تی آفس آتا جاتا تھا، ایہانے بے نکلفی سے خود
سے بانج سال بوے ایریق کونام لے کر خاطب
کیا تو بھی اس کے اعراز شخاطب پر متوجہ ہو گئے،
اسے آئے چوتھا دن تھا وہ اپنی اسٹڈی کا ہرج نہ
کرنا چاہتی تھی، ممانے اسے فون پر ایریق سے
دا ظے گی بات کرنے کی تاکیدی تھی۔
دا ظے گی بات کرنے کی تاکیدی تھی۔

"بال بخے ممانی جان نے کہا تھا میں اچھے کائے کا پہتہ کرکے تہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔" ایرین نے بعجلت ناشتہ کرتے ہوئے اسے جواب دیا اس نے اسد سے کمی بہترین کالے ڈھونڈ نے کا کہدر کھا تھا۔

" بلیز ایر آق دراجلدی، یس کمریلی بورہو
ری ہوں۔ " جو کی مرد صفرات آفس، میزاب
ادرایر آق ہوشادی جاتے آق کمری خواتین ہاتوں
میں تو کمر کے چھوٹے موٹے کام نمٹائی اسے
مورتوں میں بیٹے اپندنہ تھااور عروہ سے ابھی اس
کودت کی جوال کے لیج میں بھی سمنہ آئی تھی۔
کودت کی جواس کے لیج میں بھی سمنہ آئی تھی۔
کوفت کی جواس کے لیج میں بھی سمنہ آئی تھی۔
کوفت کی جواس کے لیج میں جایا کرو۔ "عروہ
نے خلوص سے اسے پانکٹش کی، وہ جمی سازا دن
خاتی دی یارسالے پڑھ کرنائم گزراتی تھی۔
خاتی دی یارسالے پڑھ کرنائم گزراتی تھی۔

مال 51 والم

نیں ہوتا ان کا مان پڑھا دیا، ان کی آتھوں بی آسودگی راس کی اور طمانیت انجرآئی۔ روس :

" کروا آئے آئی گزن کا داخلہ" ایر اق نے اگلے روز ہی ہو نیورٹی سے چھٹی کر کے اس کا داخلہ شہر کے بہترین کائے میں کروادیا تھا، وہ سارا دن معروف رہا اس کا میزاب سے بھی سامنا نہ ہو سکا تھا اور میزاب کو اس بات پر رہ رہ کر نجانے کیوں شدید فصد آرہا تھا، وہ سخت پڑ پڑی ہور ہی تھی، اس سے ایر این کا سامنا ہوتے ہی اسے بحر پورطنز سے نوازا تھا، وہ سارے دن کی بھاگ دوڑ سے کائی تھک چکا تھا میزاب کے طنز نے اس کی تھکا وٹ بڑھا دی وہ کچھ کہد کراسے مزید فصہ نہ دلانا جاہتا تھا سو خاموثی سے اسے نظر انداز کر کے آئے بڑھ کیا۔

"ہوں۔" میزاب نے اس کے جانے کے بعد غصے سے ویر مینجے ہوئے عروہ کے کمرے کا رخ کیا۔

"کیا ہواہے تہارا منہ کیوں سوجا ہواہے۔" وہ رسالہ پڑھتی عروہ کے قریب دھپ سے کری تو وہ لوچھے بغیر ندرہ کی۔

وہ پوچھے بغیر نہ رہ گئی۔ "تمہارا سر۔" وہ کاٹ کھانے کو چڑھ دوڑی عروہ بچاری بھونچکا اسے کھور کررہی گئی۔ دوڑی عروہ بچاری بھونچکا اسے کھور کررہی گئی۔

وہ بوغورش سے کھ در قبل لوٹی تھی، اسے
ابنی اسائمنٹ کھل کرنا تھا سووہ کتابیں لئے لان
میں آگئی، اس نے پڑھنے کے لئے بک کھولی تو
اسے ہر صفح پراپرین کامسکرا تا چرہ نظر آیا، اس
کی آگھوں میں درد کے سائے لرزئے کے اور
لب صبلا سے جھٹے کئے وہ بمیشہ ایرین کے ساتھول
کر اسائمنٹ تیار کرتی تھی، اس بل اس نے
شدت سے خودکوا پرین کے بناہ ادھوارمحسوں کیا،

" تمہارادن بی بارہ بجے سے پہلے ہیں ہوتا ہے۔" اس نے بظاہر عام سے لیجے بیں اس کی آفر ردکر دی، وہ تفت سے سرخ پڑھی اس نے چور تگاہ تائی کے چربے پر ڈالی، وہی اس کی نیند کی سب سے بڑی دخمن تعیم، وہ لاتفلق سے تاشتہ کررہی تعیم، اس نے بے ساختہ سکون بحری تاشتہ کررہی تعیم، اس نے بے ساختہ سکون بحری سائس کی باتی افراد خاموثی سے ناشتہ کرنے بیں معروف تھے۔

معروف مصے۔ "بیٹا!تم کل یو نیورٹی سے چیٹی کر کے اس کا ایڈمیٹن کروا دو۔" قاطمہ نے جیٹی کی حمایت کرتے ہوئے ایریق کو تاکید کی، اس نے فرمانیرداری سے سرملادیا۔

میں ہوئی ہیں، ویل کم تو بور آفسے، زارون نے باپ کا آفس جوائن کر لیا تھا، ملک تذریک خوشی کی کوئی ائتہائی وہ اے فیکٹری کے تمام ورکرز سے ملوا کراور فیکٹری کا چکر لگا کرآفس میں آئے تھے، زارون مسکرا دیا، وہ کورٹش بجا لانے کے اعداز میں اپنی چیئر کی ملرف اشارہ کیے کھڑے تھے۔

" منینک بوسو کی ڈیڈی۔" زارون نے اس کی کری سنبال لی، وہ اس کے سامنے میز پر تک سے۔

"میری ایک بات ہیشہ یادر کھنا بیٹا! دولت کمانا مشکل اور اجاڑنا آسمان ہے، وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو دولت کو وقت پر سنجال لیتے ہیں۔" انہوں نے اس کی مسکراتی آ کھیوں شن جما تکتے ہوئے بڑے ہے کی بات کی تھی، انہوں نے بہت محنت اور کئی سالوں کی انتقاب کوششوں کے بعد بیرمقام پایا تھا۔

"ویڈی میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی برمکن کوشش کروں گا۔" زارون نے

مارچ2015

اس نے پوجھل دل سے بک بندکرکے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ کر سردی کی شدت کم کنا چاہتی، سرماکی مخلک شام دحیرے دحیرے کا نتات پرچیل دی تھی۔

"میزاب!" ادھر سے گزرتے ایر اِق کی نظر کھوئی کھوئی میزاب پر پڑی تو قدم آگے برطے سے انکاری ہو گئے، میزاب کے تن مردہ میں جات پڑگئی، سکون تہددرد تہددل کی دھرتی پر اللہ خان پڑگئی، سکون تہددرد تہددل کی دھرتی پر الر نے لگا، اس نے ان کی کرکے بکہ کھول لی دہ اس کی معنوی لانعلق پر مسکراتے ہوئے اس کے سامنے تک کھول ا

"میزاب کیا جمعے تہیں یہ بتانے کی مرورت ہے کہ جمعے تم سے گئی مجت ہے۔" اس نے میزاب کی آنکھوں میں جما گئے ہوئے کمیر لیے میں استفسار کیا، وہ اپنی جگہان ہونے کی حیثیت کے میں استفسار کیا، وہ اپنی جگہان ہونے کی حیثیت کے دہ اس کے خصوصی پروٹول دے رہاتھا، میزاب اس کے معالمے میں خاصی پوزیبونمی، ای لئے وہ اس سے دوروز سے خفائمی، میزاب کے دہ اس سے دوروز سے خفائمی، میزاب کے دل نے ب

ساختداک بیده مس کا۔ "میزاب!" اس نے آنکسیں جراتے ہوئے خواہ مخواہ بک کمول کراس میں منہ چمپالیا تھا، ایر ایل نے نری سے بک نیچ کر کے اس کا من موہنا چرااونچا کیا۔

محبت وحیا کی سرخی نے اس کے حسن کو دو
اتھ کر دیا تھا، ایر این کے لئے اس کے چیرے
سے نظریں بٹانا محال ہو گیا، اس کی نگاہوں کے
مجر پورار تکازے میزاب کے وجود میں دھڑ کنوں
نے اودھم مجادیا۔
"موری یارا تم میری وجہ سے ہرنے ہوئی

"سوری یارائم میری وجہ سے ہرف ہوئی ہو۔" اس نے اپنے کان پکڑ کر معذرت کی، وہ اے ستانے کا تصور تک نہ کرسکتا تھااور نہ ہی اس

کی تھی ہے۔ سکا تھا، ایہا بھی کمریں ای سے
زوری تھی دوکائے ہے آگراس سے ساری ہا تھی
شیر کرتی اور وہ مروت ولحاظ بیں اس کی ہا تھی تی
جاتا، جس سے میزاب کی بدگمانی بوحتی گیا۔
جاتا، جس سے میزاب کی بدگمانی بوحتی گئا۔
''اپرین!' میزاب نے توب کر اس کے

"ابریق!" میزاب نے ترثب کراس کے مرد اس کے مرد اس کے ماتھ سے کیے، وہ اسے اپنے سامنے شرمندہ نہ دکھ کی گئی کہ اس نے دل میں خواہ مؤاہ برگمانی پال کی تھی کہ اس نے دل میں خواہ مؤاہ برگمانی پال کی تھی، محبت میں برگمانی زہر قاتل ہوتی ہے، وہ تو سرتا پاصرف اس کا تھا۔

قاتل ہوتی ہے، وہ تو سرتا پاصرف اس کا تھا۔

""تم وعدہ کر آئندہ میرے بناہ اسائمنٹ

''تم وعدہ کرآئندہ میرے بناہ اسائمنٹ کمل نہ کروگی۔'' دونوں کا ٹا پک بکسال تنے ابریق نے اطمینان بحری دلکش بنسی سے اپنی بکس کمول لیں، وہ اس کی شکت جاہتا تھا میزاب کے لئے بھی کافی تھا، اس کے چیرے پر محبت کا مان بمرحمیا۔

\*\*

"آپائیس بہال مزیدایک ہفتہ لگ جائے گا خلیل کوکوئی ضروری کام پڑتیا ہے،آپ ایہا کا خیال رکھنے گا۔ خلیل مساحب کو کھر محکے کی خیال رکھنے گا۔ خلیل مساحب کو گھر محکے کی طرف سے بلا تھا انہوں نے لا ہور میں پراپرٹی خریدی ہوئی تھی وہ جائے گئے کہ وہ پراپرٹی خی کر ایکھی اور تھی ان کی اکلوتی اولادتھی ان کا فاصلہ کو ہدایت کی، وہ ان کی اکلوتی اولادتھی ان کا فاطمہ دو پریشان یا اداس ہونا فطری تھا، قاخرہ بھی ایپ والدین کی اکلوتی اولادتھی جبہ خلیل اور قاطمہ دو والدین کی اکلوتی اولادتھی جبہ خلیل اور قاطمہ دو الدین کی اکلوتی اولادتھیں جبہ خلیل اور قاطمہ دو الدین کی اکلوتی اولادتھیں جبہ خلیل اور قاطمہ دو الدین کی اکلوتی اولادتھیں جبہ خلیل اور قاطمہ دو الدین کی اکلوتی اولادتھیں جبہ خلیل اور قاطمہ دو الدین کی اکلوتی اولادتھیں جبہ خلیل اور قاطمہ دو الدین کی اکلوتی اولادتھیں جبہ خلیل اور قاطمہ دو الدین کی اکلوتی اولادتھیں جبہ خلیل اور قاطمہ دو الدین کی اکلوتی اولادتھیں۔

" بھائجی آپ بالکل فکرنہ کریں بھلا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے۔" فاطمہ کو بٹی کی شدید خواہش تھی محر اللہ کی مرضی نہ تھی وہ ایر این کی بدائش پر مجھ ویجیدگی کی بناء پر دوبارہ ماں نہ بن ملیس ، انہوں نے دلاسا دینے کے بعد الوداعی

حضا (53 مالج 2015

اریق ہے کہیں۔ 'وہ اس کی قربت سے تھرارہا قا، وہ اپنے دل کو بھٹل سمجا پایا تھا ای اس کے اسے ٹوکا، ایما کا منہ لنگ گیا، اس کی کائے وین جھٹی پر تھی، ایر ایق میزاب کے ساتھ یو بینورٹی بس پر یو نیورٹی جاتا تھا، عاذب کے اٹکار کا مطلب اس کی جھٹی تھا اور وہ جھٹی نہ کرنا جا ہتی

"اس کی جیوڑ دیتا ہوں۔" اس کی نظر جو جی ایس کے میں چیوڑ دیتا ہوں۔" اس کی نظر جو جی ایسا کے اترے چیرے پر پڑی اس کا دل یاغی ہو گیا، وہ اس کی اتری شکل شدد کیوسکا

" تعنک بوسو کے عاذب بھائی!" وہ گلاب کی نازک کلی کی مائد خوش سے کمل آخی، عاذب کے لیوں پر لفظ بھائی نے درزیدہ مسکرا ہے بھیر دی، وہ درددل دہا تا گاڑی گیٹ سے ہاہر لکا لئے

اندائا ہیں ندگار کے کوئی مخص ایدا ہوا کرے
جو بیرے لئے می بھی کرتے جو جھے می سے باتیں
کیا کرے
جو بیرے لئے می بھی کرتے جو جھے می سے باتیں
کیا کرے
جو بات بے بناہ بھی بہتی اثاراداس
جو بھی دوئے جائے دیے قدموں ، میرے بیٹھے آکر
جا کرے
میری جا جیں ، میری قر بتیں ، کوئی یا در کھے قدم
قدم
میں طویل سنر میں ہوں آگر ، میری واپسی کی دعا
میں طویل سنر میں ہوں آگر ، میری واپسی کی دعا
میں طویل سنر میں ہوں آگر ، میری واپسی کی دعا

اس نے جونمی سبز فینہ کاٹا ماحول تالیوں کے شور سے کوئے اٹھا، مقامی کائے میں ماسرز کا ایک ڈیپارٹمنٹ تعمیر ہوا تھا جس کلاسز کے لئے الگ ڈیپارٹمنٹ تعمیر ہوا تھا جس

کلمات اداکرتے ہوئے فون بند کردیا۔ ''کیا ایما یاد آری ہے۔'' فاخرہ نے فون بند کرکے آتھ میں موعری تو پاس بیٹے طیل ہو چھے بناء نہ رو یائے تھے، ان کے لیوں پر رنجیدہ مسکرا ہٹ بھر تی۔

"ایما کے جانے ہے کمر کتنا سونا ہو کیاہےنا۔"ان آواز میں کی مل کئی۔ "ہاں بہتو ہے۔" خلیل بھی اداس ہو گئے، انہوں نے تا تدکرتے ہوئے اپنی عیک درست

ک، ماحول پر مگدم پوجمل پن آن گرا تھا۔ ملا ملہ بلا

"عاذب بھائی!" اے آفس کے لئے جلدی لکتا تھا، سودہ ناشتہ کیے بنا آفس جانے لگاعاذب گاڑی پوری ہے تکال رہا تھا کہ ایہا پھولی سانسوں سے دوڑتے ہوئے اسے آوازیں دہی ہوئی آئی، اس نے گاڈی روک دی۔

" و سوال جوز دیں۔" و سوال جوز دیں۔" و و سوال جواب کے بناہ دھول جاتے ہوئے گاڑی میں بیٹے گئی، عاذب کا دل جب سے اسے دعا دے کیا تھا، وہ سارا دن تھا وہ اس لڑی سے کترانے لگا تھا، وہ سارا دن آفس میں معروف رہتا اور گھر آ کر ڈزکرتے ہی آفس میں معروف رہتا اور گھر آ کر ڈزکرتے ہی آب کہ بیٹھتا جہاں سے ایہا کا چرہ واضح نظر نہ آب آ دھ بار سلام دعا سے زیادہ بات جیت نہ ہوئی تھی، وہ ایر ای سے خاصا فریک تی اور اپنی فرمائیں بھی ای سے فاصا فریک تی اور اپنی فرمائیں بھی ای سے فلکو کی میں فریک بی خاصا فریک تی ہوئی تی ہی اور اپنی فرمائیں بھی ای سے فلکو کی اور اپنی فرمائیں بھی اور اپنی فرمائیں بھی اور اپنی فرمائیں بھی اور اپنی فرمائیں بھی اور اپنی فرمائی میں فریک بی کا کہ سے فلکو کی ای سے فلکو کی کا کی سے کھککو کی کا کی ہی ہوئی تھی ہوئی تھی ، وہ گاڑی میں بیٹی تو عاذب لو بھی ہوئی تھی ہوئی تھی ، وہ گاڑی میں بیٹی تو عاذب لو بھی کو یو کھلا گیا وہ اسے کا نے ڈراپ کرنے پرلیٹ ہو

سکا تھا۔ ''دیما! مجھے آفس جلدی پنجنا ہے آپ

عندا 54 مارچ 2015

روبیہ نے ڈیپارٹمنٹ کے افتاح کی خوجمری سائی تو وہ دولوں مارے استیاق کے چلی آئیں، روبیکانی دیر سے زارون کی وجامت کی تعریفوں میں بطب اللمان می جس سے عروہ کوفت محسوس کر

ری تھی۔

در عروہ تم کتنی ہد ذوق ہو یار ..... ' ذوبیہ

نے اے ٹو کتے ہوئے آکسیں گئے کرتاسف سے

ہات ادھوری چوڑ دی، خالبا اسے زارون کے
شایان شان الفاظ نہل سکے تھے، وہ بھٹل صن

کی دیوی نے نظر چرا کر بلیٹ کیا اسے بہال اینا
اوراس معموم حسن کا تماشانہ لکوانا تھا۔

ساجدہ اور حنیف کو قدرت نے ارشد اور عائشہ ہے توازا تھا، انہوں نے دونوں بچ ل کوناز ولعم بسے بالا تھا، ارشد اور فاطمہ کی اکلونی اولاد زيندايرين تفاجيكه عائشه اورشابدكي دو رشيال، ميزاب عروه اورايك بيناعا ذب تقاء شايد كوالد طنیف کے دوست تھے، عائشہ شادی کے بعد جلدی سرال ے الک ہو کی تھیں، شاہد نے کی يرس سارت كي مرقمت نے ياوري ندى، بالآخرانبول نے بیوی کے کہنے پراینا سرمار ارشد کے برنس میں الویسمعث کردیا، شومی قسمت شاہد كوسانحه دارى راس آسكى اور ال كا بچما كيما سرماية حريد يم ياد موت سے فكا كيا، عا تفرت ابتداه يسسرال كترعب الك كمرايا تما يحروه ساسرى وحد كے بعد يے ى آن بى تى، بوں نے جلد ایک دوسرے کو تول کر لیا تھا، عاذب سب سے بدا تھا، ميزاب اور اير بق ميں محن ایک ماہ کا قرق تما میزاب اکثر ایر بق پر ایج بوے بن کارمب جمارتی تمی مرابر بق اس كروب على ندآتا ، عروه سب عي وفي اوركم مجر کی لاؤلی تھی، ساجدہ نے شوہر کی ڈیتھ کے

یں شہر کے بخیر حضرات نے بی کھول کر حصد ڈالا تھا، ملک غربر نے اس ممن میں خاصا بیسے فرج کیا تھا، ملک غربر کمل نے ڈیپارٹسنٹ کی تجیر کھل ہونے کی برخمل ان حصوصی مدھو کیا تھا، انہوں نے اپنی بے بناہ معروفیات کی بناہ پر کہا ہوں ہے بناہ معروفیات کی بناہ پر کہا ہے معذرت کرلی کہ آئیس ڈائی تشہر خاص بہند نہ تھی کر برخیل کا امرار بڑھتا گیا، ناچارائیس نادون کو جمیجتا بڑا ڈارون کا برخیل نے اپنے اندون کو جمیجتا بڑا ڈارون کا برخیل نے اپنے شاف اور چند طالبات کے ساتھولی کر کر بحثی شاف اور چند طالبات کے ساتھولی کر کر بحثی زارون نے بھال خصر تقریر کے بعد رینے بھی نسوال پر ڈور دیا اس کی خصر تقریر کے بعد رینے بھی نسوال پر ڈور دیا اس کی تعدر تیز بھی نسوال پر ڈور دیا اس کی تعدر تیز بھی نیوں پر زور دیا اس کی تعدر تیز بھی بھی نسوال پر ڈور دیا اس کی تعدر تیز بھی بھی نام تیوں سے کیا گیا

روں ہے گئے اپنی اس کے لئے اپنی اس کے لئے اپنی اس کے لئے اپنی اس کے بیاتھا، اور کوفت زوہ ابجہ نیا تھا، اس کے بوجہ نیا تھا، اس کے بوجہ نیا تھا، اس کے بوجہ فرارک کئے اور نظر ساری دنیا ہے۔ سے بیزار بیٹی عروہ پر پڑی، وہ رائل بلیو شینون کے وائٹ بلی شینون کے وائٹ برل کی جولری میں میک اپ کے نام ارسوٹ اور وائٹ برل کی جولری میں میک اپ کے نام ارس کی تی دارون کا دل بہلی مرجہ او کھڑایا، وہ پورپ میں حسن کی فراوالی بہلی مرجہ او کھڑایا، وہ پورپ میں حسن کی فراوالی میں می مردون کا دل بہلی مرجہ او کھڑایا، وہ پورپ میں حسن کی فراوالی میں مردون کا دل بہلی مرجہ او کھڑایا، وہ پورپ میں حسن کی فراوالی میں مردون کا دل بہلی مرجہ او کھڑایا، وہ پورپ میں حسن کی فراوالی میں مردون کی فراوالی کی بیٹ فرینڈ میں میں میں مردون کی میں اسے اس کی بیسٹ فرینڈ میں میں میں فرینڈ میں میں کی بیسٹ فرینڈ میں میں میں فرینڈ کرنا جا ہی تھی اسے اس کی بیسٹ فرینڈ میں میں میں کی بیسٹ فرینڈ کرنا جا ہی تھی اسے اس کی بیسٹ فرینڈ

حيا 55 مارچ2015

بعد بچوں کوز مانے کی سردوگرم ہوا سے بچائے رکھا تھا۔

\*\*\*

"ارشد میری ایک بات مانو کے۔" ساجدہ بیلم کو ہارٹ افکیک ہوا تھا، وہ روبصحت ہو کرآج بیکم کو ہارٹ افکیک ہوا تھا، وہ روبصحت ہو کرآج بی کھرآ کیں تھیں، تمام افراد خاندا نمی کے کرد جمع تھے، فاطمہ کے ہاتھ ہے سوپ بیٹی ساجدہ نے بیٹے سے التجاکی، انہوں نے اشارہ عزید سوپ بیٹے سے انکار کردیا، فاطمہ بیالہ سائیڈ ٹیمل پردکھ محرکشو سے ان کا منہ صاف کرنے لکیں۔

"بیناتم ایراق اور میزاب کا میری زندگی میں نکاح کر دو جھلے رحمتی میرے بعد کرتے رہنا۔" وہ دونوں انہیں بے حدیبارے تنے ان کی دلی خواہش تمی کہ وہ اک رشتے ہے ہڑ جائیں، انہوں نے برسوں اپنی دلی مرادکولیوں تک آنے سے دوکے رکھا تھا وہ دونوں کی اسٹڈی کمپلیٹ سے دوکے رکھا تھا وہ دونوں کی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے تک یہ ذکر نہ چھیڑنا جائتی تھیں مرائیں ہوئے تک یہ ذکر نہ چھیڑنا جائی تھیں مرائیں ہوئے الیادی نے سہادیا تھا۔

" آپ کو چھے تیں ہوگا ای۔" ارشدنے محبت سے انہیں اپنی پناہ میں سمیٹ لیا، ایر این کی شوخ نگاہیں بار بارمیزاب کے چیرے کا طواف کرری تعین میزاب سے وہاں بیٹھنا دو بحر ہو کیا وہ نامحسوس طریقے سے اٹھ گئا۔

"بیٹا تو بچھے ٹال رہے تا۔ "انہوں نے گلہ آمیز آبدیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔

" الكل بيس اى من آپ كا درازى عمر كى دعا ما تك رہا ہوں۔" انہوں نے نرى سے وضاحت دى، عائشہ كى بحى بى دلى خواہش تحى ابر اِن انہيں بھى بہت بيارا تھا۔

" فاطمه تم مجھے بتاؤ کیا جمہیں اس رہتے پر کوئی اعتراض ہے۔" انہوں نے بہو کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔

"ای میں نے ابھی ایریق کے لئے کی لڑک کا یوں نیس سوجا ہے مگر میزاب کھر کی دیکھی بھالی نگی ہے جھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔" فاطمہ نے ممل معاف کوئی سے ساس کا ہاتھ محبت سے تھام لیا۔

"دلن محرآج شام بى ايريق اور ميزاب كا تكاح موكاء" انهول في مطمئن موتے موئے اپنا فيصله سنا ڈالا ، ان كى عجلت برجمى جيران ره محتے جبكه ايريق كا ول خوشى سے للدياں ڈالنے كو جا با

"شاہر میں تم سے میزاب مانگی ہوں ایر این کے لئے۔" اچا تک ساجدہ نے مجھے خیال آنے پر دامادہ سے یا قاعدہ رشتہ مانگا۔

"آپ جھے شرمندہ مت کریں ای، آج شام کو تکاح ہوگا۔" شاہد نے شرمندگی بجری اکساری سے رضامندی دے دی اور پھرای شام دولوں کا تکاح کردیا کمیا تھا۔

\*\*\*

مج سحر کے وقت سب کی آگھ فاطمہ کی وقت اللہ کے وقت اللہ کے وقت اللہ کی مناجدہ بیلم تہد کے وقت اللہ کی عادی تعین، وہ نماز نجر کے بعد وظائف و افکار میں کافی دیر تک مشغول رہتیں، میچ فاطمہ نماز مجر کے لئے جاکیں تو آئیس سوتا سجھ کر وضوکر نے جاکیں تو آئیس سوتا سجھ کر وضوکر نے جاکیں تو آئیس سوتا سجھ کر وضوکر نے فارغ ہو تیں تو آئیس وسو سے فارغ ہو تیں تو آئیس وسو سے فارغ ہو تیں تو آئیس وسو سے ستانے کے۔

"مائی ای کمی ای دیر تک نہیں سوئیں۔" مائٹہ نے آکران کے کمرے کا بند دروازہ دیکھتے ہوئے تشویش بحری جرت کا ظہار کیا، دہ دونوں اکٹی اعدا کی ای کا طربہ آگے تھیں اندر کئیں فاطمہ آگے تھیں ان کی جونی ای پرنظر پڑی ان کے حلق سے چیس ان کی جونی ای پرنظر پڑی ان کے حلق سے چیس مائٹہ دال کر آگے پڑھیں، وہ بے میں مواقعہ دال کر آگے پڑھیں، وہ بے

مارچ 2015

بلاشہوی تی ، کالی ہو بنارم ش حسن وسادگی کا حسین امیراج لگ ری تی ، وہ اپنے ساتھ موجود اللی سے باتوں میں کوئی ، وفعا اس کی نظر آئی ، وارن کو اس کی آخوں میں بیجان کے رنگ ابھر نے جو اسکے لیمے محدوم ہو گئے وہ اس کے چرے کی محمدوم ہو گئے وہ تارات نہ بھان سکا، اللی گاڑی ٹریف کلیئر ہوتے وہ بوتے ہی جا بھی گئر اس نے چرے کی محمد میں نے ہوئے وہ تارات نہ بھانی سکا، اللی گاڑی ٹریف کلیئر ہوتے ہی جا بھی تھی ،اس نے ہوجیل سائس لینے ہوتے ہی جا بھی تھی ،اس نے ہوجیل سائس لینے ہوتے ہی جا بھی تھی ،اس نے ہوجیل سائس لینے ہوتے ہی جا بھی تی راہ پر ڈال دی۔

"ممانی بیکلاک کیماہے؟"ایرین کوشاپ میں ایک وال کلاک پند آیا تو اس نے فاخرہ کو دیکھایا، فاخرہ کو بھی کلاک بے صدید آیا تھا۔

"بہت بیار ہے تم یہ پیک کروالو، میں ذرا کوئی اور چیز دیکولول۔" فاخرواسے کہہ کر کھر پلو اشیاء کے میکن کی طرف بڑھ کئیں جہاں چین کے تمام آسمور تھے، ان کی شاپیک میں جار کھنے لگ مجے تھے۔

"ابر این تنهاری فیوج بلانگ کیا ہے؟" وہ شاپرز سے لدی پیندی گاڑی کی طرف برخیں۔
"میں فار ماسونک میں ایم فل کر کے اپنی فار ماسونک میں ایم فل کر کے اپنی فار ماسونک میں بنانا جا ہتا ہوں۔" ابر این نے تمام سامان تھیلی سیٹ پر رکھ کر ڈرائیونک سیٹ سنجالی فاخرہ بھی فرنٹ سیٹ پر آن بینیس۔
سنجالی فاخرہ بھی فرنٹ سیٹ پرآن بینیس۔
"زیردست بیٹا! تم اپنا پرنس کرنا جا ہے

سده کاریٹ پر اوعظی پڑی تھیں ان کے تریب کاس بھی کرا ہوا تھا، وہ رات کے کسی پہر پائی پینے کے لئے اضیں محرموت نے انہیں مہلت نہ دی، لو بحر میں بھی ان کے کمرے میں جمع ہو مجے، رات کو بھی ان کی نکاح کی جلت پر جران شخصہ رات کو بھی ان کی نکاح کی وجہ بجھ میں آتھی رخصت قریب ہے۔ رخصت قریب ہے۔

یوندرش سے ان دونوں کے تمام کلاس فیلوز اور نیچرز اطلاع ملتے ہی تعزیب کے لئے آگئے شخصہ وہ دونوں نکاح کی خوشی کو بچے طرح انجوائے مجمی نہ کریائے شخصے کہ انہیں ساجدہ بیٹم کی دائی جدائی کا صدمہ سبتا پڑھیا تھا۔

\*\*\*

زمانے کو جلنے دو چکو ایک ساتھ چلتے ہیں اس دنیا بسانے کو چلو ایک ساتھ جلتے ہیں ہمیں جیون کا ہر لور تمہارے نام کرنا ہے ہیں دعدہ نبھانے کو چلو ایک ساتھ چلتے ہیں سناہ ل کے چلنے سے مقدر جاگ جاتے ہیں سناہ ل کے چلنے سے مقدر جاگ جاتے ہیں کی بات آزمانے کو چلو ایک ساتھ چلتے ہیں مراثی تیاری ہے مطمئن نہ ہو پارہا تھا، اس نے اور کی تیاری سے مطمئن نہ ہو پارہا تھا، اس نے اینا تقیدی جائزہ لینے کے بعد تیاری سے مطمئن ہو کر پرفیوم کا مہرے کیا، برفیوم کی خوشبو اینا تھیدی جائزہ لینے کے بعد تیاری سے مطمئن ہو کر پرفیوم کا مہرے کیا، برفیوم کی خوشبو اینا تھیدی جائزہ لینے کے بعد تیاری سے مطمئن ہو کہ کر پرفیوم کی خوشبو اینا کے دابداری تک بھی تھی تھی ،اس مرائی کی خوشبو کے درست واج کلائی پر باعرمی اور اپنا لیپ ٹاپ مرائی کے درست واج کلائی پر باعرمی اور اپنا لیپ ٹاپ درموبائل لے کرگاڑی ہیں آفس کی طرف روانہ ہو درموبائل لے کرگاڑی ہیں آفس کی طرف روانہ ہو

مبح کے وقت مڑکوں پرٹریفک روال دوال محمی، سب کواپی منزل پر پہنچنے کی بے قراری تھی، وہ معروف شاہراہ سے پوٹرن لینے کے لئے جوہی رکا، وہ بے بیٹی سے قریبی گاڑی میں جما تکنے لگا،

عند 57 مارچ 2015

ہو۔'' فاخرہ نے اسے بے مداؤمنی لگاہوں سے دیکھا، ایر ایل نے گاڑی کمر کے رہے پرڈال دی محی۔

" تی ممانی ایسا بی ہے۔" ایر این کی نگا ہیں سامنے روڈ پر مرکوز خیس وہ مختاط ڈرائیونگ کررہا تھا، فاخرہ کواس کی سحرانگیز فخصیت اور باوقارا عماز متاثر کر کیا تھا۔

" تم این فیلی کا برس کوں نہیں سنجالتے ہو۔" کاڑی میں چھ لیے خاموی ری سنجالتے ہو۔ " کاڑی میں چھ لیے خاموی ری جوج فاموی ری جے فاقرہ نے اور اور اور ای کی گہری پرسوج نظری ای پرجی تعیم، وہ کروڑوں کی پراپرٹی کا تنظری ای پرجی تعیم، وجاہت، ذہانت اور قد بت میں بھی کوئی کی تہ تھی، ان کے ذہان و د ماغ میں سوجیں انجر نے لیس، وہ آئیڈ بل خصیت کا مالک موجی انجر نے لیس، وہ آئیڈ بل خصیت کا مالک تھا، لیسا ہم سفری ہوتا جا ہے مد تھا، دوہ آئیڈ بل خواجے کے بے حد مد تھا، دوہ آئیڈ بل خواجے کے بے حد مد تناسب لگ رہا تھا، مسئلہ مرف اس کے نکاح کا مناسب لگ رہا تھا، مسئلہ مرف اس کے نکاح کا مناسب لگ رہا تھا، مسئلہ مرف اس کے نکاح کا

"ممانی بیمراشوق ہے۔" ایر ای نے ان کی بات کا برا مانے بغیر نری سے جواب دیا، ان کا د ان شاطراندا عداز میں سوچے لگا کوئی بھی ایر ایق کودا مادینا کر فخر محسوس کر سکتا تھا، ان کے لوں پر پرامرار وہسیم مسکرا میں بھر گئی۔

" تے ہے ایمانی کرری ہو عروہ" ایماکی دور دار ہے تما آواز پورے ہال میں جمر تی وہ عروہ اور دار ہے تما آواز پورے ہال میں جمر تی وہ عروہ دور دار مین اس کے ساتھ ل کرلڈو کھیل ری تھی، عروہ نے ہوئے موقع پاتے ہی ایمانی کرتے ہوئے موقع پاتے ہی ایمانی کوٹ کھسکالی تھی، ایمائے جو تھی اس کی ایمانی جمانی اس نے شور مجاؤالا ، میزاب کے معاطی کی تو جر رہ تھی سووہ دونوں کی افزائی میں معاطمی کی تو جر رہ تھی سووہ دونوں کی افزائی میں خاموش تماشانی بنی جمی سووہ دونوں کی افزائی میں خاموش تماشانی بنی جمی سووہ دونوں کی افزائی میں خاموش تماشانی بنی جمی سے

"میں نے کوئی ہے ایمانی تین کی ہے۔" عروہ مساف مرکئ، وہ انبہا سے بمیشہ للرہ میں ہار جاتی تھی، اس نے جینے کا غلامل ٹکالا تھا،عروہ بھی اس کی طرح او کچی آواز میں یولی وہ دب کر ہارنا شہر جاہتی تھی، وہ ڈھٹائی سے اپنی ہے ایمانی پر ڈٹ کئی۔

"يهال تمهاري ايك كوث تقي وه كهال الميم" اليه كوث تقي وه كهال الميم" اليهائي وكال الميم" اليهائي وكال الميم" اليم يمول عروه كلا كيسے بحول الميم" تقي مي وه بعلا كيسے بحول الميم" تقي مي

"ميزاب باقي آپ بتا كي ايها كو يجيلے
باقي من سے كوئى چكا آيا ہے۔ "ايها نے اپنی
براب كو بمي تصيف ليا جو القلق سے
بيشى دولوں كا تماشا د كيورى تمين بيزاب كو ياد آ
كياس نے عرده كى كوٹ بي دريال مارى تمي اور
كياس نے عرده كى كوٹ بي دريال مارى تمي اور
اسے واقعى تن الجي تك چكا بحى نہ آيا تھا، عرده
نے اس كى آتكموں ميں جي سوج پڑھ كراسے
آتكموں ميں كرنے كا اشاره كيا، ميزاب سخت
بذيذب ميں پڑھي عرده اسے متواتر اشارے كيے
بارى كى كو كرائيا كارخ ميزاب كي طرف تھا
اس كے ده عرده كياشار سے دركم يائى۔
اس كے ده عرده كياشار سے بي ميزاب كي طرف تھا
اس كے ده عرده كياشار سے بي ميزاب كي طرف تھا
اس كے ده عرده كياشار سے بي ميزاب كي طرف تھا
اس كے ده عرده كياشار سے بي ميزاب كي طرف تھا
اس كے ده عرده كياشار سے بي ميزاب كي خو كہنے سے
اس ميزاب كے بي كي كينے كياس

"اللام عليم!" ميزاب كے پي كي كينے ہے ملح عاذب آئس سے لوث آيا، وہ كوث اتاركر ٹائى كى ناث دھيلى كرتا وہيں بال ميں صونے پر

"وطیم السلام!" تینوں نے با جماعت جوایا سلامتی بیجی ،اس کی آمہ ہے الوائی تھم مئی ،میزاب بھاک کر بھائی کے لئے پانی کا گلاس لے آئی۔ "تتا کیں نے میزاب باجی۔" وہ عاذب کو پانے دے کر آئی تو ایما نے الوائی کا ٹوٹا سلسلہ جوڑا۔

"ہم دوبارہ بمائی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔"

تقنيا (

FOR PAKISTAN

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



معصومیت و بحولین نے اسے پرسکون کردیا۔
دوجمیں وہ آج کیے یاد آگیا۔ اس نے
بظاہر عام مرکھو جے والے اعداز میں پوچھا، کہیں
دوئی ہوئی تی، دہ کائی تی، ان دولوں میں خاصی
دوئی ہوئی تی، دہ کائی سے آکر سارا دفت عردہ
کے ساتھ کر ارتی تھی۔

"اوہو، تو حمیں بھی یاد ہے وہ۔" ایہائے اس کے دل کی چوری کچڑ کی تھی، اس نے اسے شوخی سے چھیڑا، الن دونوں کے درمیان زارون کا ذکر بہلی مرجبہ آیا تھا۔

"وہ بہت ہیندسم ہے میہ ماننے کی بات ہے۔"عردہ نے تھلےدل سے اعتراف کرلیالیہا نے اسے معنی خیز شوخ ممری تگاہوں سے تھورا ت

"نہ جانے وہ کی سے جبت کرتا ہو یا میر ڈ ہو؟" عروہ ایہا کی شوخ کھوری سے فائف رخ موڑی، دل میں اضحے وسوسے اسے ہراسال کرنے کے تنے، دل کسی ضدی بچ کی طرح مجلے جا رہا تھا، اس نے ذہن میں بارہا آنے والے خیال کو جھک کرخودکو بہلانے کی کوشش کی محمی لیکن دل اسے اک انجانی دنیا میں بے جانے مروہ نے بے ایمانی کی انہا کرتے ہوئے لڈو پلٹ دی جبراس کی بات پرعاذب چونک کیا۔ "پارٹنز پارٹنز بھائی۔" عروہ نے معصومیت سے عاذب کو دیکو کرآ تھیں شیٹا کیں، میزاب اورانیہا بھی اسے دلچیں سے دیکھنے کیں۔

موده نے بہن تمبارے ساتھ فہیں کھیلوں گی۔'' عردہ نے بہن کا بازد پکڑ کرانیہا کواکڑ دکھائی آخر اس نے اس سے جیت جانے کا سنہراموقع چین لیا تھا، میزاب اور انیہا کی دد جبکہ عردہ کی ایک سموٹ (بے ایمانی کے بعد)رہ گئی ہے۔ سموٹ (بے ایمانی کے بعد)رہ گئی ہے۔

" بحصی تمهارا پارٹیز بننے کا کوئی شوق بیل ہے۔" دومیری سمت انتہا تھی جو بھی کی کے راب شی نہ آئی تھی اے عروہ کی بلاوجہ کی اکر اگ آگھ نہ بھائی اس نے دوہدو جواب دیتے ہوئے عاذب کا بازو پکڑلیا، عاذب ساکت رہ کیا۔

یونی اداس ہے دل کے قرار تعودی ہے فیر استوری ہے نظر ملا کے جس تم سے گلہ کوئی کروں کیے تمہارے دل ہے جس استفاد تعودی ہے بیرا اختیاد تعودی ہے بیرا اختیاد تعودی ہے بیل انتقاد تعودی ہے بیل انتقابی تعودی ہے بیل انتقابی تعودی ہے بیل انتقابی تعودی ہے بیل انتقابی کی خودی ہے بیل انتقابی کی خودی ہے بیل انتقابی کی خودی ہے دربرد بچھ کو میری حاش میں پاکل بہاد تعودی ہے نہ جانے کون بیاں اپنا کے جھود جائے نہ جانے کون بیاں اپنا کے جھود جائے بیاں کی کا کوئی اغتباد تعودی ہے دونوں شام کوا کو واکس کے لئے کالونی کی دوؤد

دونوں شام کو اکثر واک کے لئے کالولی کی روڈز ناپاکرتی تھیں، شام کوکالوئی کی شن روڈ براکادکا لوگ ہوتے تھے، ایما کو واک کا چکر کمل کرکے کالونی کے آخری سرے برموجود کوشی کے لان سے جمائتی کائی مجولوں کی نیل سے مجولوں کا

حَنا (59 مارچ2015

ى بعند تقا، جہاں خواب و سراب تنے، وہ خود کو سرابوں کےحوالے نہ کرنا جا ہی تھی۔ مرابوں کےحوالے نہ کرنا جا ہیں تھی۔

''عاذب بھائی! آپ میرے ساتھ ذرا مارکیٹ تک چلیں۔'' وہ آفس سے ابھی لوٹا ہی تھا کہ ایما مجلت میں جلی آئی، اس کے ہاتھ میں دو شاچک بیگز تھے، وہ جننا ایما سے کترا تا تھا، وہ اتنا بے لکلنی سے اس کے سامنے آ جائی، دراصل اسے بیغلاجی ہو چکی تھی کہ وہ ایر اس سے انہج ہے، اس کے ایر اس سے فریک نیس بھی کم ہو چکی مونے سے اسے ٹائم نہ دے پارہا تھا۔ ہونے سے اسے ٹائم نہ دے پارہا تھا۔

"سوری ایما ایمرے پاس ٹائم ہیں ہے۔" عاذب سے معذرت کر لی، وہ اس سے جان چیزانا چاہتا تھا، ایمیا کواپے شوز بدلوانا ہے۔ "تم ایر ایق کے ساتھ جلی جاؤ۔" ایما کے چیرے پر مایوی پھیل گئ، اسے شوز چینج کروائے کے ساتھ بینڈ بھی مجی خربدنا تھا، عاذب سے اس کی مایوی نہ دیکھی گئی تو اسے نہ چاہتے ہوئے محمی مشورہ دیے ڈالا۔

روس کے باس میں نہ آئی۔ انہانے نروشے لیجے میں رکھائی میرا جواب دیتے ہوئے بلٹ کی، نہ جانے عاذب کواس سے کیا دشمنی تمی وہ اس سے ہیشہ کترا تار ہتا تھا، وہ بخت بددل ہوکر گئی تھی۔ میرے باس مجبوری میں آئی میں۔ عاذب کی رنجیدہ نظروں نے اس کا دور کسی پیچھا کیا تھا۔

سی بینیا میاها۔ ''تم کی بیں پر۔'' وہ ضصے سے تن ٹن کرتی کرے میں داخل ہوئی، اس نے شاپرز بیڈ پر شخے ادرخود دھی سے بیڈ پر ڈھے گئی، ڈائجسٹ کے مطالعے میں کمن عروہ نے چونک کرمرا شایا۔

"منع كردياتهارك بعالى ، مخرم كے پاس وقت بيں ہے۔" انها كافعے سے براحال تعالى نے غصے سے يوں دانت كيكيائے جيے دائوں

سے عاذب ہو۔
"وہ تھک کے ہوں سے تم کل جلی جاتا۔"
عروہ نے نورا بھائی کی جاءت کی، عاذب نے کا کیا
شام کے کمر لوقا تھا، اس کا واپسی پر حکن سے برا
حال ہوتا تھا، وہ ڈنر کے بعد جلدی سو جاتا تھا،
عاذب ویسے بھی خواتین کی شاچک سے خار کھاتا

"تہارے ہمائی خودکو بچھتے کیا ہیں؟" ایہا کا غصر کی طور کم ہونے کا نام بی نہ لے رہا تھا اس نے کراؤن کے مہارے اٹھتے ہوئے تی ہے عود میں دھیا

عردہ سے پوچھا۔ مردہ سے بوجھا۔ بہت اجھے ادر فرینڈ لی تجرکے ہیں۔"عردہ نے حل سے اس کا غصہ شنڈا کرنا جاہا، وہ دونوں بینس عاذب کی نے حد لاڈ لی تعیں اور اس سے بینس عاذب کی نے حد لاڈ لی تعین اور اس سے بینس عاذب کی نے حد لاڈ لی تعین اور اس سے ایک لفظ بھی سننا مشکل لگ رہا تھا۔ ایک لفظ بھی سننا مشکل لگ رہا تھا۔

"تم كمتى موتو مان كيتى مول ورنه وه لكتے تبل بل-" ليها نے كندھے اچكاتے موئے ڈائجسٹ كمول لياعروه كواس كى بات سخت ناكوار مرزى مرده چپ رى۔

مارچ 2015عال 60 مارچ 2015عا

"میں نے تم سے کوئی کام کہا تھا۔" شعیب دومنٹ بعد اس سے سامنے تھا، وہ دونوں کلاس اللہ معیب فیا، وہ دونوں کلاس فیلوز تھے،شعیب اس کی کمپنی میں جاب کرتا تھا، وہ بے حد ذہین نوجوان تھا، زارون نے اسے بہترین بیلری پرر کھالیا تھا۔

"بارا بجمے پجودن دوبیاتنا آسان کام بیل ہے۔" شعیب نے لاجاری سے اس کی علت پر اسے ٹوکا، زارون نے اسے عروہ کو ڈھوٹٹرنے کا ناسک دیا تھا، اس نے شعیب کوعروہ کے کالج اور تاسک دیا تھا، اس نے شعیب کوعروہ کو ای کالج کی جب سجیکٹ کا نام بتایا تھا، اس نے عروہ کو ای کالج کے بو بیغارم اور سجیکٹ کے خصوص دو ہے گی وجہ کے بینچانا تھا اور شعیب کو تفصیلا اس کا حلیہ بتا کر سے پہنچانا تھا اور شعیب کو تفصیلا اس کا حلیہ بتا کر اسے ڈھوٹٹرنے کی ذمہ داری سونی تھی۔

"الو جلدی کچھ کریار!" زارون نے منت ایمری نظروں سے التجاکی، وہ عجب جنوں ساہوتا جا رہا تھا، اسے ہرسمت اور ہر شے بیس عروہ کا چرہ نظر آتا تھا، کھر بیس اسے پہندگی لڑکی اپنانے کی مکمل آزادی تھی مگر مسئلہ بیہ تھا کہ وہ لڑکی پہند کرنے کے باوجوداس سے انجان و ناوا قف تھا، ایس کے دل کی الیمی حالت پہلے تو کھی نہ ہوئی

دونوں ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیا، وہ اس کا دونوں ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیا، وہ اس کا شریک راز تھا اور اس کی جرمکن مدد کی بحر ہور کوشش کر رہا تھا کر اسے نی الحال کامیابی نہ کی تھی، وہ دوبارہ کائے کے کارک کے پاس کیا تھا جس نے اسے کسی بھی لوگ کا ایڈریس یا ملوائے جس نے اسے کسی بھی لوگ کا ایڈریس یا ملوائے میں تاکام رہا تھا، زارون نے سردا ہ بحری شعیب نے رہی ہے اس کاہا تھ دہا کرچھوڑ دیا۔

نے زی سے اس کاہا تھ دہا کرچھوڑ دیا۔

میں تاکام رہا تھا، زارون نے سردا ہ بحری شعیب نے رہی ہے۔

" فاطمة ترخ يجه عجلت كامظامره بيل كيا-"

سے خبر ہوگئ، وہ دولوں ایک دوسرے کود کھے کررہ مجھے۔

ے اسدے غصے سے لال بمبعوکا چیزے کودیکھتے اسدے غصے سے لال بمبعوکا چیزے کودیکھتے ہوئے اپنی مخت مٹانا جابی، اس نے اسد سے بحوی کوئی بات نہ جمپائی تھی، اس نے اسد سے کی حقی بات نہ جمپائی تھی، یہ پہلاموقع تھااس کی حقی اور غصہ بالکل جائز تھا، دراص وہ دونوں ایکر احر کے قریب کوئی ''سکینڈل'' کریٹ نہ کرنا جائز تو ان کی کزن شپ جا ہے تھے، اکثر کلاس فیلوز تو ان کی کزن شپ جائے تھے، اکثر کلاس فیلوز تو ان کی کزن شپ جائے تھے، اکثر کلاس فیلوز تو ان کی کزن شپ جائے تھے، اکثر کلاس فیلوز تو ان کی کزن شپ جائے۔

یا ہے۔ اسد نے بل ہر میں تفکی بھلادی
ان کی بات ہمی معقول تھی ساجدہ بیلم تو اسد سے
ہمی ایر بن کی طرح محبت کرتی تھیں۔
"خیر میر کی طرف سے تم دولوں کو شے سنر
کی بہت مبارک ہو۔" اسد نے ظوم دل سے
دولوں کومبار کہاددی تھی، وہ دولوں مسکراد ہے۔
دولوں کومبار کہاددی تھی، وہ دولوں مسکراد ہے۔

"شعب کوا عرائیجیں۔" زارون نے انٹر کام برائی پرشل سکریزی کوتا کید کی اور ٹیل کے گرد کھوم کر دائیں سائیڈ رکھے صونے پر آن بیٹا۔

عصال 61 مال 2015

"کیاجہیں میزاب پندھی۔" وہ آسانی سے ہمت ہارنے والوں میں سے نہمیں وہ حتی متجہ تک پنجنا واہتی تھیں تا کہوہ جانے سے پہلے انات کا یا تھی سکیں

ابناز پ کایا پینک سیس۔ " بما بھی حقیقت او بیے کہ وہ مجمے بطور خاص پندنہ می مروہ کمر کی دیکھی بھالی چی ہے ای کئے مجھے کوئی اعتراض بھی نہ تھا۔" فاطمہ کے کیج کی زی اہمی بھی پرقرار تھی، ان کی سجعہ میں فاخره كي تفتلوكا مقصد نه آرما تما، وه مجمد الجدي تحيس ، انبول نے بھی يوں بطور خاص اليس نه كريدا تفاء دونول كے درميان دائع براسرار يجن بمرى خامشى تجيل كئ، قاطمه كى الجمن يوسي كلى-"بعابمی آپ ہے سب کول پوچوری ہیں۔" قاطمہ نے کن الحیوں سے الیس و یکھتے ہوتے بظاہر عام کچ علی چرے پر حرابث طاری کرتے ہوئے ای اجسن دور کرنا جائی می ووان لوكول من سے نہميں جودومرول كى بالوں من جيمتى ازخودا خذكر كرراني كايما وينالية يں، ووس جواور ساف تحير كى مالك ميں ان كى عادت مى كدوه ول ين آنى بات ديانى شريس، ان کے خیال میں دل میں وسوے یال کر بعض پدا کرتے ہیں بہر ہے کہ دوسرے بندے ے صاف بات کر کے حقیقت جان کی جائے۔ "فاطمهم توعملنديمي أكرامال عجلت وكمعارى تحیں و حمیں و کم از کم مجیداری سے کام لیا واے تھا۔" قافرہ نے موقع یاتے عی کاری مرب لگائی، وه بالآخراسيخ دل کی جلن و کرمن کو

''کیا مطلب بما بھی!'' فاطمہ کے ماتنے پر نا کواری کی کئی سلولیس پڑگئیں، انہوں نے لیج میں کی تھلنے سے بمشکل روک تھی، وہ حقیقا سخت منذ مذہب تھیں،

و کس بات کی علت ہما ہیں۔ والممہ کے بر مساف کرتے ہاتھ دک سے دوا ہمی نظروں سے فاخرہ کو مساف کرتے ہاتھ دک سے دوا ہمی نظروں سے قاخرہ کو دیکھنے لکیس جن کے چرے پر سوری کی کری لکیر تھی دو کھنے فاص بات کرنا جا ہی مدا ،

"ایر این اور میزاب کے اکاح کی۔" فاخرہ
نے بظاہر عام سے لیجے بیں بات کمل کر کے ان کا
رومل جانچنا جا ہا تھا، فاطمہ نے بھی ان کے
سامنے میزاب سے اپنی دلی وابستگی کا اظہار نہ کیا
تھا اور نہ ہی انہوں نے بھی میزاب کو انہیں
خصوصی پروٹوکول دیتے دیکھا تھا، انہیں ان
دونوں کے تعلقات کا بالکل اعدازہ نہ تھا، درامل
دونوں کے تعلقات کا بالکل اعدازہ نہ تھا، درامل

" عجلت کیسی بھا بھی! جب بے جوان ہو جا کیں تو انہیں بیابنا تو ہوتا ہی ہے۔" قاطمہ کے چرے پرزم دھیمی سکرا ہٹ بھر کئی ان کے لیج میں محبت دشفقت چھپی تھی۔

تقنيا (62 مارچ2015

المحالب بية فاطمه! الرحميس كمرى بجي كو الكوتى به بنانا تفاقو ابها بهي تو تمهارى بجي الكوتى بهو بنانا تفاقو ابها بهي تو تمهارى بجي الكافر بلى تعليه سے باہرا كئي، فاطمه كادل دھك سے دہ كيا، فاخرہ نے اكلوتى بهو بونے كے بات ناز بردارياں القوائی تعيم وہ چاہتی تعمل دہ چاہتی كى كى اكلوتى بهو ہے ، وہ الن كى تار وہ ميں بلى بوحى بجى تى كى الن كى خواہش تمي نازوں وہم ميں بلى بوحى بجى تى كى الن كى خواہش تمي نازوں وہم ميں بلى بوحى بجى تى كى الن كى خواہش تمي نازوہ ميں بلى بوحى بجى تا تم رہيں، ناخرہ النس سوچوں ميں كمرا جيور كر وہاں سے فاخرہ النس سوچوں ميں كمرا جيور كر وہاں سے فاخرہ النس سوچوں ميں كمرا جيور كر وہاں سے فاخرہ النس سوچوں ميں كمرا جيور كر وہاں سے

المرائح المرا

ورکون کیا میں جہیں تائم بین دیا ہوں۔"
ار این نے مسکرا کر ایہا کا گلہ دور کرنا جاہا وہ
اسٹری میں بزی ہونے سے ایہا کو پہلے بینی
مینی ندوے یا تا تھا، اس کا حکوہ بجا تھا، ایہا کے
جہرے پر بچکانہ معمومیت تھی جس نے میزاب کو
خفیف کردیا، اسے بے ساختہ ایر این سے اپنی تھی
یادا تی تھی۔

یادآ می می ۔ "جلیں پر آج آئسکریم کمانے ملے یں۔"ایمانے خوشدلی سے فرمائش کی وہ جوش میں کیڑوں سے مومک پھلی کے چیلے جماڑتی ہوئی

کھڑی ہوگئی۔
"اور کے چلو۔" ایر این تیار ہوگیا۔
"میزاب آئی اور عروہ آپ بھی ہمارے
ساھ چلیں تا۔" ایہا نے ان دونوں کوشس بیٹا
و کیدکر جیرانی سے کہا، ان کا جانے کا بالکل موڈنہ
تھا میزاب کو کھانے کی تیاری میں ای کا ہاتھ بٹانا
تھا اور عروہ کا لیند بیرہ ڈرامہ لکنے والا تھا۔
تھا اور عروہ کا لیند بیرہ ڈرامہ لکنے والا تھا۔
"" دونوں نے تری سے اٹکار

" من میں بھی نیس جاری ہوں۔" وہ روشہ کرمنہ مجلاتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئی۔ "ارے تم تو جاؤ۔" دونوں بخش مکا ایکا اک دوسرے کی صورت و کیمنے لکیں، میزاب نے اے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔

'' میرآپ بھی ہارے ساتھ چلیں۔'' ایہا نے جبٹ فرمائش کر ڈالی میزاب نے ابریق پر نظر ڈالی جس کی خاموش نگاہیں بھی ایہا کا نقاضا دہراری خیس ناچاراہے افسنا پڑا، ابریق کا چیرہ خوشی سے کمل افعا۔

" حینک یومیزاب آئی!" ایما حبث ای کے گال چوش اس سے کیٹ گئی جبکہ اعر آئی فاخرہ میں آخری دوجملوں سے بی ساری چوکیشن سجھ گئی تعیں، آبیں آئی نادان بنی پرشد بد خصر آیا تھا، وہ دل میں کڑھتی بلٹ کئیں۔

المرائع المرا

"كيا موام مما!" انبول في اس آت

ی لتاڑتے ہوئے خشکیں نظروں سے محورا تو وہ پریشان ہو گئی، خلیل واش روم میں تھے، فاخرہ مطمئن تھیں کہ انہیں بٹی سے بات کرنے کے لئے تنہائی میسرتھی۔

منگ رہ گئی، فاخرہ نے اسے بھی نہ ڈا ٹا تھا اسے مال کی محض میزاب کوساتھ لے جانے پر ناراضکی محمد نہ آئی وہ نافہی ہے ماں کو دیکھے جارہی تھی

جن کاچیرہ غصے کی زیادتی سے سرخ پڑھیا تھا،ان کی آنکھوں میں چھپی غصے کی لالی نے ایہا کو سراسمیہ کردیا تھا۔

"مما! ایریق مجھے لے کر جا رہے تھے تو مجھے میزاب آپی کے بغیر جانا مناسب نہ لگا۔" ایریق نے اسے جانے کی آفر کی تو اسے واقعی می تنہا جانا آکورڈ لگا تھا اس لئے اس نے میزاب کو مجمی جانے پر داضی کیا تھا، اس نے نری سے چائی سان کی۔

ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، انین مجھ نہ آئی کہ وہ ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، انین مجھ نہ آئی کہ وہ این کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، انین مجھ اکیں، اینا کے این نادان ومعموم بٹی کو کیسے سمجھا کیں، اینا کے مال ماتھ پر تا کواری کی لہریں انجرآ کیں، اے مال سے بیاتو تع نہ تھی۔

"دمما! آپ کہنا کیا جاہتی ہیں۔" وہ نا گواری سے انہیں ٹوک گئی۔

"بينا الم مجددار موجهين الريق كماته المريق كماته المريق كماته المريد على المريد كا دل بني كى المراق المريد لين كوچا الموان الرائي اور بمولين براينا سر پيد لين كوچا الموان كى بات نه مجدري من يا جروه ، مجمنا نه چائى المريد كيمنا نه چائى م

"مما آپ بالكل غلاسوية ربى ييل-"وه

او بحرین بات کی تہد تک پہنے گئی اے مال کی
بات اور تفاضے نے مششدد کردیا تھا، وہ بیرڈ تھا
اور مما جانے ہوئے بھی انجان بن ری تھیں، وہ
ضعے سے تن فن کرتی اٹھ کر چلی گئی، قافرہ نے اپنا
مریکڑلیا، ان کا ذہن تیزی سے تانے بانے بن
دہا تھا، رفتہ رفتہ ان کے چیزے سے تشویش کم
ہونے گئی۔

''وہ ناسمجھ و نادان ہے، وقت کے ساتھ سمجھ جائے گی۔'' ان کے چیرے پر گیرا اطمینان اور لیوں پرآسودہ مشکرا ہٹ تھیلنے گئی۔ لیوں پرآسودہ مشکرا ہٹ تھیلنے گئی۔

"عاذب بمائی! کیا آپ جھے سے خفا ایس۔"اس روز طلل اور فاخر واپنے گھر شفٹ ہو رہے ہے، عاذب کا دل ایسا کے جائے کے تصور سے بی مجھ سے بی مجھ سے اواس تھا، سارا دن سامان کی منتقل میں گزر کیا تھا، فاخرہ ہفتے ہمر سے روز انہ جا کر وہاں ملاز ماؤں سے صفائی کروار بی تھیں، ان کی دوبارہ فاطمہ سے بات نہ ہو گئی تھی، فاطمہ کا روبہ ہمیں اور نہ بی ایسی اپنی بے بناہ معروفیات میں تھیں اور نہ بی انہیں اپنی بے بناہ معروفیات میں ان کے جواب لینے کا موقع مل سکا تھا، وہ اسی پر مطمئن تھیں کہوہ فاطمہ کے ذہمن میں بات ڈال مطمئن تھیں کہوہ فاطمہ کے ذہمن میں بات ڈال محلی بی بی بیا جواب اواس تھا اپنے کمر سے میں این فائل بین عاذب اواس تھا اپنے کمر سے میں این فائل بین عاد بیا ہی بیا اپنی بیا ہی بیا ہی بیا ہی آئی۔

" دو اٹھ بیٹیا ادر زی ہے اس کا گال تھیا دو گا۔" وہ اٹھ بیٹیا ادر زی ہے اس کا گال تھیکا دو کسی نفے بیچ کی مانٹد لگ رہی تھی اس کے چیرے کی معصومیت و بچولین تھا

معصومیت وبھولین تھا۔ "آپ جمعہ سے کمنچ کمنچ کیوں رہبے ایں۔" وہ ذراملمئن نہ ہوئی، اس نے بینی سے سوال کیا، اس کی آنکمیں بے بینی سے حربیہ مجمل کئی وہ اسے بھلا کیا بتاتا، وہ تو اس کے

عضا 64 مارچ2015

سائے سے بھی تحبرا تا تھا۔

"ایما بیٹا!" فاخرہ اسے آوازی دے رہی تھیں سب کھروالے انیس الوداع کہنے کیٹ پر جمع ہے۔ مرف عاذب غائب تھا، ایما نامحسوں محری عاذب غائب تھا، ایما نامحسوں مربی عائب کی کرے میں آمجی، مربی عائب کی کرے میں آمجی، جلدی اس کے کمرے میں آمجی، جلدی اس کے نام کی لیار پڑنے کی تو اے جانا جلای اس کے نام کی لیار پڑنے کی تو اے جانا پڑا۔

"آپ ہمارے محمر ضرور آیے گا عاذب بھائی۔"انہانے پرزوراصرار کیااس نے مسکراکر سراثبات میں ہلادیا۔

\*\*\*

"فاطمہ! ماں بی کافی تیز اور جالاک ورت
تعیں ، انہوں نے بنی کوبھی پہیں سینل کروالیا اور
توای کو بھی تمہاری جائیداد کا مالک بنا ڈالا ، بھی
پیچنووہ ماں بیٹیاں لے اثریں بہمارے ہاتھ بھلا
کیا آیا۔ "خلیل اور فاخرہ نے نے کمرکی خوشی
بیس دعوت دی تھی ، مہمان جا بچے تصالبتہ عائشہ
اور فاطمہ بچوں سمیت رات تھرنے کے لئے رک
اور فاطمہ بچوں سمیت رات تھرنے کے لئے رک
توب انجوائے کردی تھی۔
خوب انجوائے کردی تھی۔

عاتشكا إىسرال مىكى سےندى تى،

وہ الگ ہوکران کے ہاں آخی تھی امال بی نے انہیں کھ اور کاروبار میں حصد دیا تھا۔

اليس محراوركاروباري حصدوياتها
" بها بمي سيخ كهدرى بيل-" بقرير يقطره ورد كرية الله بيل بحق بوست كى نرم انسان سيل، انسل فاخره كي بات بالكل درست كى نرم انسان سيل، انسل فاخره كي بات بالكل درست كى نرم انسان سيل، انسل فاخره كي بات بالكل درست كى نمي، امال بى ني عائشه كو ان كاجن بحى ديد والا تقا، وه ايسا سوجة بوئ امال بى كاتمام ترخيبيس اور شفقتيس بيلى خيال تك ندا يا كراكروه وولول مال بني بل كران كي خلاف محاذينا لينس تو دولول مال بني بل كران كي خلاف محاذينا لينس تو دولول مال بني بل كران كي خلاف محاذينا لينس تو دولول مال بني بل كران كي خلاف محاذينا لينس تو دولول مال بني بل كران كي خلاف محاذينا لينس تو دولول مال بني بل كران كي خلاف محاذينا لينس تو دولول مال كي بيا وران كاكران كي خلاف محاذينا لينس تو دولول مال كي بيا

本なな

کے دور ہمارے ساتھ چاو
ہم دل کی کہائی کہددیں سے
سمجھے نہ جے تم آتھوں سے
وہات زبائی کہدیں سے
پولوں کی طرح ہونٹوں پہ
اک شوخ تبسم بھرے گا
دجیرے سے تبہارے گاتوں بی
اکسیارو قائم کیا جاتو ۔۔۔۔!
اقرارو قائم کیا جاتو ۔۔۔۔!
ہم ذکر کریں سے غیروں کا
اورائی کہائی کہددیں سے
اورائی کہائی کہددیں سے

تو کیوں؟ تومير بالول كانغهب كوئى اورحهيس مخلاات E 7503 و بیون، او مری نظر کا آئینہ ہے کوئی اور حمیس دیکھے · 50x3 و بیدن. او مرف میری دعاہے کوئی اور جہیں ماسکے و کیوں؟ الومرف میری دعری ہے کوئی اورطلب کرے 5053 تو بیوں؟ تومیرے دل کی تمناہے بچھے کوئی اور آرز و کرے تو کیوں؟ تو میری خواہش ہے بچے کوئی اور پائے

"درارون من تهای جلدشادی کرنا جائی موں بیٹا اگر تمہاری کوئی پند ہے تو مجھے بتا دو۔" مك ماحب يولس اوريردو عفة كے لئے بيرون ملک کے ہوئے تنے زارون نے نہایت ذمہ داری سے ان کی تیرموجودگی میں ان کا پرنس سنبالا موا تقا، ڈاکٹک تیل پر ناشتہ کرتے زارون كويانى ينة الجيولك كمياء وه مال كى بات ير عران كى صورت و يكف لكا،اس كے ياس مال كواعي بهند يح متعلق بتائے كو يكھ نہ تھا اور بہند کے بغیر زعری گزارنا اس کے لئے سوبان روح

"اما! محصور مورى ب-"ووال كى بات ئ ان ئ كرنا اله كركوث يمنخ لكار "بيغوز ارون ر" أنين اس كى ب نيازى يرت يره كى وه ان كى كى بات كو بجيد كى سے نہ کے رہا تھا اور شادی کا نام سنتے ہی بدی کئے لگا تھا، ان کے سوشل سرکل میں ان کی نظر میں کئی رہتے عاذب نے چوتک کراہے دیکھا غالبا اے جی نينرينه آري مي وه لادُرج مي روتي و يكه كر چل آئی می، وہ لیپ ٹاپ پر جک کی، عاذب کے جواس ساتھ چھوڑتے کے بدی بدی دس آهمين، مراحي دار كردان، كداز موند، مرخ و سغيد رحمت ووبلاشبه بے حد حسين محى عاذب كادل اداى كى دىيزتىدى دوبىناكا-

"كيها آب الجي تك سوتي ليس إلى" عاذب نے ہوتی میں آتے ہوئے اس کے دھش الي سے بھل نظرين چاتے ہوئے كوئے لج عن سوال كياء وه نجائے كول بارباراس سے عراجانی می ووواس سے کریز کی تی رابس ایناتا محروه كريزكي ديواري كرات يركى موني مى " نيل - "و ومخفرا جواب دي كرمين بك میں کھوٹی رہی ،اس نے محبت کھوٹی محی مراس کے چرے پر میں احساس نارسانی نہ تھا، وہ ہروفت بھی معملاتی رہتی، وہ اس کے چیرے کو بغور محوج رہا تھا کہ اس نے چونک کر عاذب کو دیکھا، عاذب نے کڑیوا کرنظریں پھیرلیں،ایہا

فم لمک کرانے دیکھنے گی۔ "عاذب ہمائی! کیا میں آپ کو بری لکی مول؟" ليها مال كي طرح منه يحث اور صاف بات كهددين كاتل كي وه عاذب كروك روے کو یا لکل نہ بچھ یائی می وہ بچیر لی ای دولوں . بہنوں سے بالکل مختلف تھا، وہ دوتوں جلد کمل مل جانے والی سی اس نے عاذب کو بھی کسی سے فرى موكريا تنس كرتے شديكما تقا۔

"جيس\_" اس كے سوال نے عاذب كو الإيداديا،اےاس لاک کا سامنا كما دناكا مشكل رين امر لكنا تها، الطلح بل نجانے كيا موا ايما كي بھى كي سنے بناء الله كر جلى كى، عاذب عالمى سے اے كافتش ياد يكتاره كيا۔

66 مارچ2015

( JeU?

اعداز مي ميزاب ك لي مخصوص عبت والرجوي بھی مفقورتھی، وہ کانی در ہے معروف تعین محلن ان کے چرے سے متر تح تھی، وہ بریانی کودم ک لكا كركوفة كامعالى بنائے لليس، توميزاب نے ان کے ہاتھے ہے سالن کا چچے لے لیاس سے ان

كى ملن شەرىلىمى كى-

"تم رہے دو میں کرلوں گی۔" فاطمہ نے تقريبا جين كاعداز من في والس اللياان كا لجه دهميا مركمردا نقاه ميزاب متحيرره كل انبول ن بلے بھی اس سے اس کی سیات نہ کی گی، فاطمه کے چرے سے چلتی بحری بےزاری نے میزاب کوطول کر دیا، وہ نجانے کیوں اسے بدلی بدلی لک ری میں ، وہ پہلے کی طرح نہ تو عائشہ کے ياس ممنول بين كرلا يعنى بالنيس كرتي تحيس اورت عیاس کے لئے کر بھوٹی دکھائی میں۔

فاطمه بإزى كانتار تمي وواس يكسر تظرائداز كيئة كمانا بنائے ميں يول من سي جيسے وه موجود نه ہو،ميزاب بوجمل دل سےلوث كئ\_ \*\*\*

موسم بي حد خوفكوار تها مشندى ميشى موا بر طرف جموم ربی می ،خوشبوؤں کے قافے ہوا کے دوش مليتے ماحول كومعطر كررے تھے، آسان سے بوعدا باعدى كرنے كى ، وہ بارش كى ديوانى مى اور اے بارش میں نہانا بے صدید تھا، وہ وسیع لان کے کنارے بمامے کی سرمیوں پر کھڑی پار ے كدما تكائے موجوں على كم مى يوعدا باعرى جلدي مم كل، وه في في كر قدم افعاتى لان شر

ہوا کے شریر جمو کے نے اس کے بال بھیے دي،ال نيال سيث كر يج عن معبولي سے جكڑے، آسان ير يرعدے اسے آشيانوں كى مت ورواز مع ال نے چیزی بیک سے م

تے بلکہ کی بیمات تو البیں اپلی بچوں کے لئے واضح اشارہ دے چی تعیں لیکن وہ بینے کی مرضی كي بغيركوني فيعلد ندكرنا جامي ميس ان كاعميه بالكل فطرى تماء ناجارات بيثعنا يرار

" بحصائي بنديتاؤ-"وواس كريزے بعانب چی میں کہ وہ کسی کو پند کرتا ہے، انہوں نے سید مے الفاظ میں ہو جھا تو وہ زنجید کی ہے سر جمكا كمياء وه خوداس كيمتعلق وكحدنه جانتا تيااورنه ى شعيب نے اسے كوئى معلومات فراہم كرتميں وہ ماما کی خود پرجی نظروں سے مجبرا کر پہلو بدلنے

"زارون!" ممانے اس کی خاموتی ہے لي كريسي اعراز من توكا-

ومما ين خوداس كمتعلق كحربيل جانا مول-" زارون نے بالآخر بحرمانہ اعداز میں اعتراف كرليا-

"بينا ازعرك يون نيس كزرتي ہے۔" وه يريشان مولئين وه شو ہراور بينے كے آفس جائے کے بعد ساراون کمر میں تنہا بور ہو جاتی ہیں الہیں سوشل ایکی شیز سے زیادہ دیکی شدمی وروہ اپنی تنہائی اور پوریت دور کرنے کے لئے زارون کی جلد شادي كرنا جا التي تعيس مروه اكلوتي اولا ديرايي مرضى نائموينا عامى سي

"ما الجمع در مورى ب-"ووال كامريد كوئي بات من بغيرة فس جلاحميا، جبكه وه يريشاني -リナンショー

\*\*\* "مماني! آب بينيس مي كرتي مول-" فاطمہ کن میں کھانا تار کر رہی میں ایر اق نے مانی اور کوفتہ کی فرمائش کی میں، کن سے اسمی اشتها أنكيز خوشبونيس ميزاب كوهيج لانيسء فاطمه نے اس کی آمد کا محمد خاص توس شالیاءان کے

67 ) مارچ2015

اس كے سائے سے بھی بھا گا تھا اور وہ ..... وہ کنی نا دان تھی کہاں نے بناہ سو ہے سمجھے مجت كی خار دار وادى بيل قدم ركھ ديا تھا اور دل ..... دل اس كى سلات كاشدت سے تمنائی تھا اور آ تكھيں اس كى سلات كاشدت سے تمنائی تھا اور آ تكھيں اس كى ديدكى بياى تھيں ، اس كے اس كے گالوں پر بہنے لكے۔ آتكھوں تيزى سے اس كے گالوں پر بہنے لكے۔

''میزاب بیٹا! تم جھے پھے پریٹان لگ رہی ہو۔'' عائشہ نے بنی کا بچھا چرو دیکے کر محبت بحری تشویش سے استفسار کیا ، وہ پچھ بچھی می رہنے لگی تمی ، فاطمہ کا رویہ بھی ان سے پچھی کھنچا تھا، وہ بھا بھی کے بدلے رویے سے پریٹان تھیں کہ میزاب کی پریٹانی بھانی نہ تھیں۔

"مما فاطمه ممائی کا رویہ کچے بدل کیا ہے نا۔" میزاب نے مال کی جدردی یا کر اپنا دل کھول کررکھ دیا، عائشہ کی پریشانی بوجہ گئی، وہ میزاب ہے بھی کھنی رہنے گئی تعین انہیں میزاب ہے بھی کھنی کہنی رہنے گئی تعین انہیں بالکل جرزہ می آخرایا کیا ہو گیا ہے کہ وہ بدل کئی بین عائشہ کا ذہن بری طرح الجھ کیا۔

" من میں بیٹا تہاری غلاجی ہے، وہ تو تمہیں ہے۔ جد چاہتی ہیں۔ "عائشہ بیٹی کو پر بیٹان نہ کرنا چاہتی میں ای لئے معلیا جموث کا سارالیا۔

" مما! آپ مائیں یا نہ مائیں ، کہیں کچے غلا مردر ہے۔ " میزاب نے مال کی ہات رد کر دی، وہ روزانہ فاطمہ سے ملنے جاتی تھی انہوں نے دوبارہ اس سے روڈ کی ہات نہ کی تھی مر پہلے جیسی دوبارہ اس سے روڈ کی ہات نہ کی تھی مر پہلے جیسی پر جوش محبت بھی قصہ پارینہ بن گئی تھی، پھر میزاب اسے کیسے اپناوہ مم مان لیتی ، ایسا دوجار بار میزاب اسے کیسے اپناوہ مم مان لیتی ، ایسا دوجار بار میں میزاب اسے کیسے اپناوہ مم مان لیتی ، ایسا دوجار بار میں گئی ہار ہوا تھا۔

'' ثم فضول ہاتوں کو ذہن پر سوار نہ کیا کرو۔'' وہ غصے سے بٹی کوڈ پٹتی نماز عصر کے لئے اٹھ کئیں غالبًا وہ خود کو جبٹلانا چاہتی تعیس مربعض نکا کر آنگلیں بند کر لیں، بند پلکوں کے پیچے عاذب کا وجیہہ چہرہ چم سے آن تشہرا، اس نے محبرا کرفورا آنگلیس کھول دیں۔ ''ابھا!'' سامنے برآمہ سے میں عاذب کھڑا

اسے ہاتھ کے اشارے سے بلار ہاتھا۔
بلیک بینٹ اور لائٹ براؤن شرٹ بین اس
کا دراز قد نمایاں تھا، کوری رگات، کھڑی تاک،
سلیقے سے جے بال اور حکیے نقوش، وہ نجائے
خوبر دوجیہہ حقیقا تھایا اسے بی لگ رہا تھا۔
"کنیما!" وہ بے بینی سے اسے دیکھے جا
دی تی کہ اس نے دوبارہ ہاتھ سے اشارہ کیا وہ
دوس کے بعد دوبارہ ان کے ہاں نہ آیا تھا اور نہ
بی اس نے بلٹ کراس کی کوئی خبر کی تھی وہ بے
بین نہ ہوتی تو کیا کرتی، وہ یقین کی مزلوں سے
بین نہ ہوتی تو کیا کرتی، وہ یقین کی مزلوں سے
گزر کراس کی سمت بڑھنے کوئی کہوہ بکدم غائب

''ہاہ۔'' اس کا دل دھک سے رہ کمیا وہ جیرت کی اختیا پر تھی کیا گمان اسے پر فریب یا طاقتور ہو سکتے ہیں کہ انسان انہیں حقیقت شجھ میں میرے دور پر انوں کی طرح کر آلمہ نے ایک میرے سے دوسرے سرے سے کی بار بھا گی گروہ وہاں ہوتا تو نظرا تا تھا۔

"عاذب!" وہ تھک کر برآمدے میں مختوں کے بلی بیٹے گئی، آنسواس کی آنکموں سے بھل بھٹے گئی، آنسواس کی آنکموں سے بھل بھل بھل بھٹے گئے، وہ جس حقیقت سے فرار حاصل کرنے کوخود کوئی بار جھٹلا چکی تھی، وہ فریب شہرت سے دلانے گئی، اسے لا کھ یاد کرنے پر بھی کوئی ایسا بلی یادنہ آیا تھا جب عاذب نے اس سے فرینکلی گفتگو کی ہواس کی یاد داشت میں کوئی ایسی ساعت محفوظ نہ تھی، جب عاذب نے اسے بھر پور کمپنی دی ہو، وہ تو

ومالغ 68 مالغ 2015

"میزاب اورایرین کا فائل ایگزامز تریب بے اس کے بعد دیکھیں گے۔" فاطمہ کا انداز ماف ٹالے کا تھا، عائشہ نے بھابھی کے ساتھ ماف ٹالے کا تھا، عائشہ نے بھابھی کے ساتھ یرسوں گزار سے تھے، وہ ان کی مزاج آشا تھیں، ان کا شک درست تھاان کا دل اندر سے دکھ کررہ میں م

" بھائی ایج رحمتی کے بعد ایکرامردے
ایس مے۔" ماکٹھ نے اپ دکھ پر قابو پاتے
ہوئے تفاضا جاری رکھا، وہ ہمرم نہ کھونا جائی
میں بعض اوقات ہم موضے سے رہنے ناطے
روئی کے گالوں کی طرح کھرجاتے ہیں۔
" جھے اپ نے کا اکثر کم ریکارڈ خراب
الکارکردیا، عالی چیل رہ کئی۔
الکارکردیا، عالی چیل رہ کئی۔

" فرما آپ زارون سے بات کریں کہ وہ ای ضد چور دے۔ " وہ سے بی وطن لوئے تنے وہ فریق مور دے۔ " وہ سے بی وطن لوئے تنے وہ فریق ہوگر لا دُرق میں بیٹے نوز چینل سرج کر رہے کہ صدیقہ ان کے لئے چائے لے آئیں، انہوں نے ان کی واپسی کا بے چینی سے آئیں، انہوں نے بات نہاں تھا۔ انظار کیا تھا، وارون ان کی کوئی بات نہاں تھا۔ انظار کیا تھا، وارون ان کی کوئی بات نہاں تھا۔ کا محت میں ماری بات نہا نے کا گوٹ ہوئے کی وی آف کر دیا اور ہم تن کوئی ہوئے جوابا وہ انہیں ساری بات بتانے کی گئیں۔ کوئی ہوئے جوابا وہ انہیں ساری بات بتانے کی انہیں ساری بات بتانے کی انہیں ساری بات بتانے کی گئیں۔

"مول-" تذریصاحب نے پوری یات س کر پرسوچ منکارا بحرا، ان کے ماتھے پرسوچ کی می سلوٹیس میں اور ذہن کسی محری سوچ میں مم تھا۔

"آپ کیاسوری رہے ہیں۔"ان کی خاموثی طویل ہوگئ تو صدیقہ نے چر کر پوچھا۔ "معدیقہ وہ ہماری اکلونی اولاد ہے ہمیں حیقیں آئی گئے اور بھیا تک آمیز سچائی لئے ہوتی بیں کہ بے بس ہوجاتا ہے میزاب بھی نماز عصر کی تیاری کرنے گئی ،نماز کا وقت تک پڑر ہاتھا۔ تیاری کرنے گئی ،نماز کا وقت تک پڑر ہاتھا۔

" بھابھی بچھے آپ سے ضروری بات کرنا ہے۔" فاطمہ طلازمہ سے سارے کھر کی مغائی
کرواری میں، وہ طلازمہ کوفرش پر کیڑالگانے کی
ہدایت کرکے ذراستانے لاؤرج میں صوفے پر
ہنیس تو عائشہ نے آئیں تنہا یا کر محمرلیا، ان کی
تبدیلی مزاج وہ بحی محسوس کر چکی میں جے انہوں
نے ابناوہم بجھ کر جمٹلا دیا تھالیکن اگرایک بات کو
دولوگ بیک وقت محسوس کردہ ہوں تو وہ وہ ہم
دولوگ بیک وقت محسوس کردہ ہوں تو وہ وہ ہم

ہے۔
"کہو۔" فاطمہ انہیں ترجی نظروں سے
دیمی خود کو ہر طرح کی صورتحال کے لئے تیار
کرنے لکیں، ان دولوں نے سدا محبت وا تفاق
ہے وقت گزارا تھا بھرالیا کیے ہوسکتا تھا کہ وہ
ان کی تبدیلی مزاج کومیوں شرقیں۔

من میں جو ہی ہوں کہ میزاب کی جلد رصی کر میزاب کی جلد رصی کر دوں۔' عائشہ لے تھید باعری، ماؤں کے دکھ کی دی کا طرح ماؤں کے دکھ کی دی کا طرح الرحے ہیں ان کا دل میزاب کے ساتھ ان کے بدلے مزاج کا ان کر بری طرح کھنگ چکا تھا، دال میں ضرور کچھ کالا تھا، انہوں نے قاطمہ سے دال میں ضرور کچھ کالا تھا، انہوں نے قاطمہ سے ڈائر مکٹ میزاب کی رصی کا فیصلہ کرلیا تھا، وہ ڈائر مکٹ میزاب کی رصی کا فیصلہ کرلیا تھا، وہ نہیں جائے میزاب کی رصی کا فیصلہ کرلیا تھا، وہ میزاب پر برااثر پڑے۔
میزاب پر برااثر پڑے۔
میزاب پر برااثر پڑے۔

میزاب پر برااثر پڑے۔ ''کہا؟'' فاظمہ کے سان و گمان میں بھی نہ تما کہ وہ رضتی کی بات کریں گی، ان کی آنکھیں بے بیٹنی ہے بھیل گئیں۔

فيا 69 مالج2015 مالج

اس پرزبردی نیس کرنی جاہے۔" غزیر جائے بی مجھے تھے انہوں نے کپ میل پر رکھے، ہونے بیٹم کو سراکردیما۔

"وہ آپ کے بے جالاؤ پیار سے ہی مجڑا ہے۔"میدیقہ بیم کپ اٹھا کر تھی سے پاؤں پیٹی مولی چلی کئیں۔

وہ گھرائی می نازش سموے کھانے میں گئن محی اس نے کن اکھیوں سے اس کا جائزہ لیا اس کے چرے سے جملکتے اعداز لا پروائی نے اسے سنجھلنے کا موقع دیا۔

"دنہیں۔" اس نے سموسے نگلتے ہوئے دو ٹوک انکار کیا تو دو چکدار براؤن فکوہ کنال آنکھیں تصور میں در آئیں، اس نے محبرا کر بجلت سموسہ نگل لیا۔

" بہا ہے عروہ محبت انسان کوخود سے یونی عافل کردی ہے جیسے آج کل تم خود سے بھی بے نیاز رہنے گلی ہو۔ " نازش نے سموسے کھا کرخالی پلیٹ اور یول سائیڈ پر رکھ کر ہاتھ جھاڑے، وہ پھٹی آ تکھوں ہے اسے دیکھنے گلی۔

"مان لوعردہ شاہد محبت تمہارے اعدبی چی ہے۔" وہ اس کی بہترین دوست می اس کی مراج آشا، وہ اس سے حریدا نکار نہ کرکی وہ اس کی نظریں جبک کئیں چیرے پر پیملی شرمیلی مسکرا ہف نے اسے حرید حسین بنا دیا تھا، دو براؤن چیکدار آسمیں تصور میں آسمی تو دل تیزی ہے۔ دھر ک اٹھاوہ محبت سے ہار چی تی اس نے میٹلائی تھی محر میں سے دھر ک اٹھاوہ محبت سے ہار چی تی ماسے خیٹلائی تھی محر میں سے دھر ک اٹھاوہ محبت سے ہار چی تی ماسے خیٹلائی تھی محر میں سے دھر ک اٹھاوہ محبت سے ہار چی تی ماسے خیٹلائی تھی محر میں سے دھر ک اٹھاوہ محبت سے ہار چی تی ماسے خیٹلائی تھی محر میں سے دھر ک اٹھاوہ محبت سے ہار چی تی ماسے خیٹلائی تھی محر

دوست کے سامنے اقرار کر بیٹی تھی، نازش نے محبت سے اس کا ہاتھ تھی تھیایا۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھی تھیایا۔

''فاطمہ! تم عائشہ اور میزاب سے پیخی کینی کیوں رہنے گی ہو۔'' وہ نماز عشاء کے بعد معمول کے وظائف سے فارغ ہو کر سونے کے لئے لیٹ کئیں، ارشد اس کے فراغت کے منتظر تنے جب ارشد معاجب نے یوچھا۔

"اوہ، تو آپ سے میری شکایت کی گئی ہے۔ "سونے کے لئے لیٹی فاطمہ کے ایروتن مجھے ان کا دل و دماغ فاخرہ کی میں تھا، وہ انہی کے دئین میں سوچنے لگی تعین وہ جتنا اس پہلو پر سوچنیں ان کے پچھاؤے میں اتا بی اضافہ ہو جاتا تھا، انہیں ساجدہ بیٹم کی چالا کی پر بھی تاؤ آتا جاتا تھا، انہیں ساجدہ بیٹم کی چالا کی پر بھی تاؤ آتا تھا حالانکہ انہوں نے ساری زندگی ساس اور نشد کی عزت کی تھی، ان کے دل کا بغض پر ھے گیا۔

"واف؟ کیا کہا تم نے؟" وہ جرت کی زیادتی سے اپنی جگہ ایک پڑے وہ عائشہ کے ساتھ روزانہ شام کی جائے ہے ہوئے کھنٹوں باتیں کرتی نہ مکی تمیں ، میزاب انہیں جائے بناکر دی تمین کی بھارارشد جلدی کمر آ جائے تو وہ بھی ان کے ساتھ جائے اور گفتگو میں ٹریک ہوجائے انہوں نے آغاز میں پچھ خاص نوش نہ لیا لیکن اب زیادہ دن گزر مجے تھے ، وہ عائشہ سے جمی نہ فاطمہ کے تھے انہوں نے بر بہیل تذکرہ بات چمیزی تھی فاطمہ کے بہیں فاطمہ کو اور سلے جو فاطمہ فطر تا نرم دل اور سلے جو فاطمہ فی عادت بے فائشہ یا امان کی روائی بہوؤں کی طرح کوئی طرح کوئی طرح کوئی صدر پرند تھی۔

"عائشے آپ سے کیا کہا ہے؟" ان

القنا)

کی برسوری نظریں انہی پر جی تغییں، انہیں جلد معاملہ بکڑنے ہے بل سلحمانا تھا۔ ملکہ بکٹر ہے

'ایہا بیاا تم اٹی کیٹر کیا کرومیری جان۔'
وہ کانے ہے آتے ہی سوئی تھی اس کی آ کوشام کو
کملی وہ ملکے کیڑوں اور الجھے بالوں سمیت فریش
ہوئے بغیر لاؤر نے میں آگئ، جہاں فاخرہ فی وی
و کھتے ہوئے آپ ناخوں کی هیپ بناری تیس،
و دو پر کو بارلر سے فیشل میڈی کیور اور پیڈی
کور کروا آئی تھیں ان کا چرو فیشل سے ترو تازہ
ملک رہا تھا، انہوں نے ابنا ہیئر شائل ہی جینے کیا
ما، نیا ہیئر شاکل ان پر بے حدیج رہا تھا، ایہا نے
مو نے برنا تکسی وہ اس کے ایک کی جینے کیا
مستی سے مو نے پر ٹائلیں پھیلا کی آتو وہ اسے
شرکے بناہ ندرہ کیس، وہ اس کے لئے کچھ سو پے
شرکے بناہ ندرہ کیس، وہ اس کے لئے کچھ سو پے
مین مروہ ناوان اور کی پھی بیجھنے پر تیاری نہ

" مما! آپ میرے لئے ایک کپ چاہے کا بوائی میں فریش ہو کر آتی ہوں۔" وہ جمائی روکتے ہوئے ایک میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ " وہ جمائی روکتے ہوئے ایک کو اس کا حلیہ نہتا بہتر تھا، اس کی شہائی رکھت کی سکھار کی حمائی نہ تھی، اس کی جلد چکنی اور بال قدرتی لیے اور سکی تھے، وہ حسن و سادگی کا مرقع محر خود سے عافل تھی، وہ اس کا تعمیلی جائزہ لیے تر جزیز عافل تھی، وہ اس کا تعمیلی جائزہ لینے پر جزیز انہیں حبیہ کرتی ایسا ان کے جائزہ لینے پر جزیز انہیں حبیہ کرتی ایسا من موجی الرکی تھی وہ خلاف موڈ کی کوئی بات کوارا یا پرداشت نہ کرتی تھی ای موڈ کی کوئی بات کوارا یا پرداشت نہ کرتی تھی ای

ا تناوی طازمہ وائے بناکر لے آئی۔
"انبہا! بیٹائم اپنے بھیجو کے ہاں کسی ویک
ایڈ رہنے چلی جانا۔" وہ کرم لوہے پر ضرب در
مرب لگانے کی قائل تھیں تاکہ لوہا جلد ٹوٹ
جائے ،ان کے ذہن میں آئیڈیا آیا تو انہوں نے
جائے ،ان کے ذہن میں آئیڈیا آیا تو انہوں نے
جائے ،یٹی کودیکھا، کھونٹ کھونٹ جائے بیٹی

کے تیور واندازی نہیں الفاظ اور لیجہ بھی جیسا تھا المال نے بھی انہیں کمریلو معاملات میں انوالو کرکے کمریلو سیاست میں نہ جموانا تھا، اس لئے انہوں نے بھی کی کمریلو معاملہ میں دخل نہ دیا تھا یہ ہوں کے بالک بین ہوتا کہ وہ لا پرواہ عادت وطبیعت کے بالک بین ہو امال کے خوش اسلونی سے ہرمعاملہ میں کرنے سے کمریلو معاملات سے برمعاملہ میں آئیں احساس کوتا ہی بھی جو کے لگانے لگا تھا، وہ انہیں احساس کوتا ہی بھی خافل رہنے گئے تھے۔ انہیں احساس کوتا ہی بھی خافل رہنے گئے تھے۔ انہیں احساس کوتا ہی بھی خافل رہنے گئے تھے۔ مال کے بعد بہن سے بھی خافل رہنے گئے تھے۔ مال کے بعد بہن سے بھی خافل رہنے گئے تھے۔ مال کے بعد بہن سے بھی خافل رہنے گئے تھے۔ مال کے بعد بہن سے بھی خافل رہنے گئے تھے۔ مال کے بعد بہن کی خاموثی سے چڑ کر رہ گئیں وہ انہیں خاص کی خاموثی سے چڑ کر رہ گئیں وہ انہیں خاص سے دیکھ کررہ گئے۔

"فاظمہ تجھے تو عائشہ سے ملے کانی دن گزر گئے ہیں۔" ان کے دل پہ بہن کی یاد نے چکی بھری وہ بس بہی کہ سکے ان کے لیج بیں پھرایا قما کہ فاطمہ کے دل پر اطمینان و عدامت بیک وقت جھانے گئی، وہ مطمئن تھیں کہ ارشد حقیقت سے لاعلم ہیں اور انہیں عدامت اپنی مجلت پر ہوئی محمی، حالاتکہ وہ بخو لی جانتی تھیں کہ عائشہ کی عادت غیبت کی یالکل بیل ہے بلکہ انہیں میزاب عادت غیبت کی یالکل بیل ہے بلکہ انہیں میزاب مجمی اس لئے پہندتھی کہ وہ عادتوں میں مال کا پر تو

ہے۔ اپ کی غلاجی ہے جس کی سے پی کھنی اس کی گئی گئی ہی اس رہتی ہوں۔ افاطمہ کی عدامت لو بحر جس رائل ہوگئی، وہ بیل چاہتی حیں کدارشدان ہے برگمان ہوں وہ سلیقے ہے معالمہ سنجالا چاہتی حین اگر ساند ہو گئی ہی مرائد نے انہیں ہے اور لائمی بھی شرق نے، جوابا ارشد نے انہیں ہے بیتی بحری نظروں ہے دیکھا، وہ دل جس بہن ہے بات کرنے کا مقم رادہ کر کے سونے کیلئے کروٹ بدل میے، فاطمہ ارادہ کر کے سونے کیلئے کروٹ بدل میے، فاطمہ

عبا (71) مارچ2015

چرے پراطمینان کی لہرا بحرآئی۔ '' چلیں ، پوائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔'' میزاب نے کمڑی پرٹائم دیکھتے ہوئے سابقہ شوخی سے اس کا کندھا ہلایا، یو نیورٹی آف کا وقت ہونے کوتھا۔

" چلیں جناب!" ایریق بھی مسکرا دیا، میزاب کے لئے اس کااطمینان عی کافی تھا۔ میز ہے گئے کہ کہ کہ

"زارون بیٹا! آج شام کو اکھے کمر چلیں اے۔" ملک تذیر اور زارون فیلٹری کا معمول کا وزٹ کررے کے اور زارون فیلٹری کا معمول کا وزٹ کررے نے وہ زارون کی کارکردگی ہے خوش ومطمئن تھے، اس نے ورکرز سے خاصی طلیک سلیک کر لی تھی ، ملک کی رائے میں ورکرز سے اچھی علیک سلیک ہے حد ضروری ہے، زارون ایجی علیک سلیک بے حد ضروری ہے، زارون ایج آفس جانے لگا تو انہوں نے بیچے سے آواز لگائی۔

''کرپایا آپ کی گاڑی؟'' وہ دونوں الگ الگ گاڑیوں میں فیکٹری آتے تھے، زارون نے الجھ کر پوچھا تو انہوں نے ہاتھا تھا کرنری سے اس کی بات ٹوکی۔

"بیٹا آج رات گاڑی پارکنگ میں رہے گا۔" وہ سر ہلا کر چلا گیا اور شام کو آئیں ساتھ کئے پارکنگ میں آئیا وہ زارون کی گاڑی میں آن بنتھے۔

"بیٹائم اپی ماں کی بات مان کیوں نہیں لیتے ہو۔" زارون نے گاڑی روڈ پرڈالی ہڑ بھک کا خاصارش تھا جیسے ہر فرد گھر جلد پہنچنا چاہتا ہو، زارون نے گاڑی رش سے نکال کرنسٹا پرسکون روڈ پرڈالی آفاز کیا۔

روڈ پرڈالی آو ملک نزیر نے گفتگوکا آفاز کیا۔
"آپ ای لئے میر بے ساتھ ہیں ڈیڈی۔"
زارون کا انجہ قدر سے جکھا ہو گیا۔

زارون کا انجہ قدر سے جکھا ہو گیا۔
"بیٹائم کے سک اس لڑی کے لئے شادی

ں۔ "دمیان سے بیٹا۔" فاخرہ زی سے اسے ٹوک کررہ کیں، درد دل نے ایما کی آنکموں میں نجی پھیلا دی، وہ عاذب کا سامنا نہ کرنا جاہتی

ايها كا باتحدارزا اوركرم جائد اس كى زبان يحلسا

"سوری مما! مجھے جیل جانا میری اساڈی ڈسٹرب ہوگی۔" ایما قطعیت سے کہتی جائے اوسوری چھوڑ کرائے کمرے میں جلی گئے۔
ادھوری چھوڑ کرائے کمرے میں جلی گئی۔
"ایما اسالی ایمار نظر اعداز کرکے جا چکی کمرے کموں انہوں نے دانت کی کہ اس کے کمرے کے بند دروازے کو کمورا کھورا کی کرفت ریموٹ کنٹرول پرسخت ہوگئی۔
مقاان کی کرفت ریموٹ کنٹرول پرسخت ہوگئی۔

" میزاب آی پریشائی جھے ہے شیئر نہ کرو کی تو کس سے کروگی۔" وہ دونوں لائبر رہی کی سٹر جیوں پر بیٹھے تھے میزاب کانی دیر سے قارمولا حل کرنے کی ناکام کوشش کر دی تھی، ایر این کانی دیر سے اسے دیکے رہا تھاوہ قارمولا درست ایلائی کرکے بھی سلوکرنے بیں ناکام تھی، و کند ذہن نہ اٹھا کر بناہ کے نومیر یکل حل کر کے نوٹ بک اس کے سامنے رکھ دی تھی، اس نے سراٹھا کر ایر این کی آتھوں میں جھا تکا، آج محبت بحری آتھوں کی آتھوں میں جھا تکا، آج محبت بحری آتھوں میں اس کے لئے مہلی بارشکوہ چل رہا تھا، میزاب کے مال اور نانی سے زعر کی کا بھی اصول سیکھا تھا کہ مورت مرد کو گھریلو سیاست سے دور رکھ کر اسے پریشانی وئینشن سے بچائے۔

نوم الجي على المجي على المجي على المجي على المجي على كرنے بي والي تعى -" ميزاب نے شوخي بجرى اللہ مستراتي آلكھوں سے اسے محورا، الريق كے مشرر مستراتي آلكھوں سے اسے محورا، الريق كے

عدا (72 مارچ 2015

نہ کرو گے۔'' ملک نذر کو بھی خصر آ گیا، انہوں نے غصے سے مگر دھیے کیج بیں اسے ڈپٹا۔ '' دو جب تک مجھے مل نہیں جاتی ہے۔'' زارون نے ان کی ڈانٹ کی بالکل پرواہ نہ کی، ملک معاصب بیٹے کی قطعیت بھرے کیج پراسے

خاموش تاسف بحرى نظرون سے دیکھ کررہ مھے۔ پیریک بلا

شام ہونے کوتھی، مما ایسے کی بار آوازیں وے بھی تھیں، سردی بڑھ بھی تھی، وہ کرم کیڑوں اور سوئیٹر سے بے نیاز لان میں چیئر پر بھی تھی، اس کا ارادہ اعراجانے کا نہ تھا دل تنہائی کا متنی تھا، اس دمن جان کی یادوں نے دل و دماغ کو جگڑ رکھا تھا، اس عاذب سے ملے کی روز گزر کھی تھے دل اس کی ایک دید کے لئے ضدی نے کی طرح مجلے جا رہا تھا، ذہن پر دور ایک تھیں۔ کی طرح مجلے جا رہا تھا، ذہن پر دور ایک تھیں۔ ابھری جو رفتہ رفتہ حقیقت بن کر آ تھوں میں انجری جو رفتہ رفتہ حقیقت بن کر آ تھوں میں مشہر نے گئی، وہ کی کل ان دونوں کو دیکھے جا

و کیسی ہوائیہا؟ عروہ آتے بی سلام دعا کے بعد خوشی ہے اس سے لیٹ گئی، ایما مارے خوشی کے روسی ہوگئی میں دہ اپنی آ کھوں میں آئی نمی جمیا تے ہوئے عروہ سے کر جوشی سے جوابا

لیٹ کی۔

در کیے ہیں آپ عاذب؟ "وہ مروہ کا

موال کول کرکے عاذب کے سامنے کی دای کی

مرح مودب کھڑی تھی، محبت کی آئی ہے چھلا

اس کے زم لیج نے ان دونوں کو چونکا دیا، مروہ

اور عاذب ایک دوسرے کود کیوکر رہ گئے عاذب

نے ساحت بجرانیما کو مجری نظرے دیکھا، انیما کا

دل شدت ہے جایا کہ بیدیل تغیر جا کی وہ یونکی

ول شدت ہے جایا کہ بیدیل تغیر جا کی وہ یونکی

اس کے سامنے کھڑا رہے، وہ اک ٹرانس میں بے

وی کے سامنے کھڑا رہے، وہ اک ٹرانس میں بے

خودی ہے عاذب کود کیوری تھی۔

''بوں ہوں۔'' عردہ نے خواہ مخواہ کھانس کرا ہے ہوش دلایا وہ مجل ہوکر حیاء سے سرخ پڑ منی، حیاء کی مگانی نے اس کے حسن کو دوآتھ بنا

دیا ما۔

۱۱ اعربیلی "اے حق میزبانی یاد آیا تو اس کی عدامت بور الله عافر و لی اے اسے و میزبانی یاد آیا تو و کیور ہاتھا، ایما البیل لئے رہائی ھے بیل آئی۔

دیور ہاتھا، ایما البیل لئے رہائی ھے بیل آئی۔

سوچا ہوگا؟" وہ خفت زدہ سوچ رہی تھی وہ ان دونوں کو لئے ڈرائک روم میل آئی۔

دونوں کو لئے ڈرائک روم میل آئی۔

سے قاخرہ بھی ایس و کھر آگئی عافر ب اور عروہ میں آئی۔

سے قاخرہ بھی ایس و کھر آگئی عافر ب اور عروہ میں آئی۔

نے بیک وقت انہیں کھڑے ہوکرسلام کیا۔

''وعلیم السلام!'' فاخرہ نے ساڑھی کا فال
درست کرتے ہوئے نخوت بجرے انداز میں
سلام کا جواب دیتے ہوئے انہیں سرتا یا محددا،
عاذب اور عروہ کے چروں پر شجیدگی چھا گئی۔
عاذب اور عروہ کے چروں پر شجیدگی چھا گئی۔
'' کسے آتا ہوا تمہارا؟'' انہوں نے کھڑے
کھڑے تا کواری سے استفساد کیا، انہیں ان
دونوں کی آجہ پیند نہ آئی تھی، انداز سراسر جان
چھڑانے والا تھا۔

"آئی ہم بہال سے گزدر ہے تھے تو ایہا ہے ہی ملے چلے آئے۔" عروہ نے سجیدگی و استحال سے ہی ملے جلے بیں جواب دیا، ماقبال سے اسکار ہاتھا اسے ان کی عادب احساس تو ہیں جس کے آریار ہوتی محسوس ہو کانے دار نگاہیں جس کے آریار ہوتی محسوس ہو مانا تھا، عاذب اسے واپسی پر لے کر قریب سے مانا تھا، عاذب اسے واپسی پر لے کر قریب سے مانا تھا، عاذب اسے واپسی پر لے کر قریب سے مانا تھا، عاذب اسے واپسی پر لے کر قریب سے مانا تھا، عاذب اسے واپسی پر لے کر قریب سے مانا تھا، عاذب اسے واپسی کے کر قریب سے مانا تھا، عاذب اسے واپسی کے کر قریب سے مانا تھا، عاذب اسے واپسی کے کر قریب سے مانا تھا، عاذب اسے واپسی کے کر قریب سے مانا تھا، عاذب اسے واپسی کی قریب سے مانا تھا، عادب اسے واپسی کر ڈالی تھی۔

"کیا ہے تک کہدری ہے انبہا۔" فاخرہ نے اس کی بات سننے کے بعد انبہا سے محکوک اعراز 73 کے احتران کی انتہا \*\*

ای روزسنڈے تھا، ارشد اور ایر این چھٹی
والے دن دیر تک سوتے رہے تھے، ارشد کو
ظلاف معمول نیند نہ آ ری تھی، وہ فرایش ہوکر
عائشہ کے پورٹن چلے آئے، وہ سب ناشتہ کر چکے
تھے، وہ بہت دنوں بعد بہن سے ملے تھے ان کا
دل ایک تی گھر میں رہتے ہوئے بہن سے دوری
برنادم تھا، عائشہ ان کے لئے ناشتہ تیار کر کے لے
آئیں ساگ کے ساتھ کر ہا گرم پراٹھے نے ان
آئیں ساگ کے ساتھ کر ہا گرم پراٹھے نے ان
عیر بوگ دی عائشہ انہیں ناشتہ دے کر
عائشہ انہیں ناشتہ دے کر

"عائشا ہم امال کے بعد ایک دوسرے سے کتنا دور ہو مجے ہیں۔" وہ بھائی کے لئے چائے بنا کرلا میں توارشد نے ان کے ہاتھ ہے چائے کا کپ تھام لیا ان کے لیجے سے رنجیدگی چھلک رہی تھی۔

" بمائی ہم ساتھ ہیں۔" عائشہ نے محبت سے ان کا مان بو حایا ان کے چہرے پہنی ہمہ وقت دمیں مسکان کمری شجیدگی میں ڈھل چکی تمی ووان سے نظریں چرا کئے دل میں احباس کونائی شدیت سے جاگ اٹھا، کہیں اک کی تمی جو آئیں اپنی کرفت میں لئے پہال تھی کا کی تمی

" عائشا تم فاطمہ سے تینی کھنی رہے گی کیوں؟" ارشد نے ان کے چہرے کو بغور کھوجے ہوئے حقیقت جاننا جائی تھی، فاطمہ تو آئیس ٹال چکی تھیں لیکن ان کا دل مطمئن نہ تھا ای لئے وہ بہن کے روہرو تھے آئیس اپنی بے بناہ معروفیات میں دفت نہل سکا تھا۔

"يماكى دو ....."

"اوہ تو بہاں میری دکا بیٹیں لگائی جا رہی ہیں۔" عائشہان سے کوئی مناسب بہانہ کرنے کو محیں کہ فاطمہ آگئیں وہ ارشد کے تعاقب میں آئی شما تقدیق مانگی تو وہ جزیز رہ گی، اسے باتوں میں کمن بالکل دھیان نہ رہا کہ وہ ان سے آمد کا مقصد ہو چھ لیتی ، وہ مما کے بدسلوک رویے کی وجہ سے قاصر تھی مماتو بہت خوش اخلاق اور مہمان تواز تعمیں مجران دونوں سے اتنی بدسلوکی اور ہکک آمیز رویہ کیوں؟

المیزروبیدیون،

دم ماعروہ جب جاہے یہاں آسکتی ہے۔

وہ مال کے رویے سے خاکف بمشکل غعہ دباتی

ہوئی نری سے کویا ہوئی، ای اثناء میں ملازمہ
چائے اور دیگر لواز مات سے بھی ٹرالی لے آئی۔

مسکرا ہمت بھمر کئی، عاذب کی پرداشت جواب
دے کئی وہ تیزی سے جائے ہے بنا چلا کیا۔

دے کئی وہ تیزی سے جائے ہے بنا چلا کیا۔

دے کئی وہ تیزی سے جائے ہے بنا چلا کیا۔

"الله حافظ ایمها!" عروه نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور الوداعی کلمات کمہ کر تیزی سے بمائی کے پیچیے لیکی۔

"ایما!" وه عرده کو کیٹ تک رخصت کرنے جانے گلی تو فاخرہ کا غیرا سان کوچیونے لگا، مگراس نے ان کے غیصے کی تطعا پرداہ نہ کی اور عروہ کا ہاتھ تھام کرا کے بورہ گئی، فاخرہ کی تصیلی نظروں نے دولوں کا دور تک تعاقب کیا، مگر وہ مجمی انہی کی بیٹی تھی۔

بھی آئی کی بیٹی تھی۔
"سوری عاذب ایکو سکی مما ....." عروہ
پورج میں گاڑی میں آئی سے ایکا مما ....." عروہ
سیٹ سنجالے عاذب سے حدرت کرنے کے
سیٹ سنجالے عاذب سے حدرت کرنے کے
لئے کمڑی سے اعراج عالیا آین وہ اس کی پوری
بات سے بغیر گاڑی زن سے بھگا لے کیا عروہ
عاذب سے شرمندہ تھی وہ ای کے بے حداصرار
پریہاں آیا تھا حالا تکہا ہے آئی میں ضروری کام
تھا اور اسے جلدی واپس آئی پنجنا تھا، ایجا ہے
دیکھتی رہی۔
دیکھتی رہی۔

عنا (74) مارچ2015

تخیں وہ دانستہ ان کی یا تیں سننے کورک می تخیں، انہوں نے زمانے بحر کی تخی لیجے وا تھموں میں سمو کی۔

"فالمرا" ارشد غصے سے فاطمہ پر کر بے جبر عائشا بی جکرین بیٹی رہیں۔

میں ہے۔ آپ بھی جمعے ڈائٹیں کے آخر بہن نے میرے خلاف پٹیاں جو پڑھا دی ہیں۔' قاطمہ ان کے غصے کی پرواہ کیے بغیر پولیس ان کا بس نہ چل رہا تھا وہ عائشہ کا خون ہی جا تیں برگمانی نے چل رہا تھا وہ عائشہ کا خون ہی جا تیں برگمانی نے ان کی آتھوں اور دل سے محبت واعماد چین لیا تھا۔

" بماہمی! میں نے کوئی پی نہیں پڑھائی ہے آپ کو ۔۔۔۔ " عائشہ نے بات حرید بجڑنے ہے پہلے سنبالنے کے لئے اپنی مغائل دیا جائی۔ پہلے سنبالنے کے لئے اپنی مغائل دیا جائی ہی بری مری ہوں۔ " ہاں ہم آت ان کی بات کاٹ کر اندر کی ہوں۔ کھولن تکالی، ارشد بھا ایکا ان کا نیاروپ د کھورے کھولن تکالی، ارشد بھا ایکا ان کا نیاروپ د کھورے

"مرى ايك بات آپ دونوں كان كول كر اس ليس ، اير اي كى شادى ايها ہے ہو كى ميزاب من ليس ، اير اين كى شادى ايها ہے ہو كى ميزاب نظروں ہے دونوں كوكڑى اللہ واللہ واللہ من كر ہے دونوں كوكڑى اللہ واللہ وكر ہے وہم برترین عائشہ دكھ ہے وہم برترین عائشہ دكھ ہے وہم برترین حقیقت كاروپ دھارے سائے آچكا تھا، ارشد كا من جرت و بے بینی ہے کھے كا كھلا رہ كيا، جبكہ من جرت و بے بینی ہے کھے كا كھلا رہ كيا، جبكہ من جرت و بے بینی ہے کھے كا كھلا رہ كيا، جبكہ من جرت و بے بینی ہے كھے كا كھلا رہ كيا، جبكہ من جرت و بے بینی ہے كھے كا كھلا رہ كيا، جبكہ من جرت و بے بینی ہے كھے كا كھلا رہ كيا، جبكہ من جرت و بے بینی ہے كھے كا كھلا رہ كيا، جبكہ من جرت و بے بینی ہے كھے كا كھلا رہ كيا، جبكہ من جرت و بے بینی ہے كھے كا كھلا رہ كيا ہے كہا كھا كا دل كی نے من جرت ہے ہیں اور ہے كہا كھا ہے كہا ہے كہا ہے كہا كہا ہے كہا ہے

ممانی کی آگھوں سے عبت دیمی تھی، ای لئے ان کی نفرت سہنا سوہان روح تھی اور ایر ایل سے جدائی کا تھور تی جان نکال دینے والا تھا، عروہ اس کے کدھوں پر ہاتھ رکھے اس کے قریب تک میں، دونوں کی نظریں ملیں، عروہ کی آگھوں میں جمہی تشویش نے اس کی تعمین تم کردیں، وہ جو بہن کو تھے، اس نے میزاب کو بچوں کی ماند سینے ہو تھے تھے، اس نے میزاب کو بچوں کی ماند سینے ہو تھے تھے، اس نے میزاب کو بچوں کی ماند سینے اس نے انگالیا، میزاب کی مہر بان آغوش کی منظر تھی، اس نے اپنے آنسوؤں کو سے دیا، عروہ محبت سے لگالیا، میزاب کی مہر بان آغوش کی منظر تھی، اس نے انگیل دیکھی اس کی کمر سہلانے گئی، دور کی سے آئیل دیکھی مان کی کمر سہلانے گئی، دور کی سے آئیل دیکھی مان کی کمر سہلانے گئی، دور کی سے آئیل دیکھی مانشہ کے دل سے اک ہوگ تھی۔

" تم این د ماغ کا فتور تکال دو اور ایل اولاد کی بھلائی سوچے" ارشد نے دو روز سے فاطمہ سے قطع کلای کرری تھی، فاطمہ اپنی من مائی برس بھی تھیں مگر دو ارشد کی عمل رضا مندی اور ابیل رام کے بغیر کچھ نہ کر یا تیں ای لئے وہ ابیل منانے کیس، ارشد بوی کے بدلے طور ابیل منانے کیس، ارشد بوی کے بدلے طور طریقے سے تخت خاکف تھے ،انہوں نے سخت خاکف تھے ،انہوں نے سخت آبیل مورا۔

"آپ میری بات سیمنے کی کوشش تو کریں ارشد۔" فالممہ اپنے موقف سے ایک اپنی پیچیے نیچے کو تیار نہ تھیں ، وہ الٹا انہیں پر جمنجعلا اٹھیں اور خلی سے منہ محلالیا۔

نظل سے منہ مجلالیا۔
"شادی بیاہ کوئی گذی گذرے کا تحیل نہیں 
ہے بیم تجر مرساتھ نبھانے کا وعدہ ہوتا ہے فاطمہ،
یمی اپنی بہن کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا چاہتا 
ہوں اور میرا خیال ہے کہ ایریق بھی ایہا ہی 
چاہے گا۔" ارشد نے تطعیت بجرے عصیلے لیج 
میں بات ختم کر کے تی وی آن کرلیا، وہ آفس

ے آکر بناہ کھانا کھائے کمرے میں ریسٹ کے
لئے آگئے تھے، ان کی تو گلر سے بھوک بیاس اڑ
گئے تھی وہ آفس میں بھی بچھے بچھے سے رہے تھے
اور فاطمہ کو کسی بات کا احساس نہ تھا، نہ رشتوں
کے تقدیس اور نہ ہی اکلوتی اولاد کی خوشیوں کا، وہ
الٹا آئیس غلا مجھے دی تھیں۔

"السلام عليم! من كيا جاموں كا ديدى!"
اريق كےكانوں نے ان كا آخرى جمله الحك ليا،
اس كے چرب بر الجھن تھى، وہ باپ كے
بريثان چرك وكيدكرتشويش زدہ تھا، اس نے
والدين كے مابين كشيدكى بھانپ لى تھى اور آبيل
سنجيدہ نظروں سے وكيدر ہاتھا۔

"ایر ان جمہیں میزاب کورخست کروانا ہے یا اسے طلاق دیتی ہے۔" ارشد نے سنجیدگ سے استفسار کیا، وہ مکا لکا رہ حمیا، وہ جرائل سے غیر متوقع سوال پر بت کی مانتدسا کت تھا۔

"دیکھا، دیکھا تم نے فاطمہ،" ارشداس کی کیفیت سے بی ایٹے سے سوال کا جواب یا مجے سے انہوں نے بھر انہوں نے فاطمہ کوشر مندہ کرنا جایا مگروہ رتی مجر پشیمان نہ ہوئیں بلکہ انہوں نے فقل سے منہ پھیر

" تم اپنے دل ہے ایما کا خیال تکال دو قاطمہ، ابریق کا ٹکاح ہوا ہے مطلق نہیں۔ " وہ چند کموں بعد اٹھ کر جانے لکیں، ارشد کی حبیہ بحری آواز نے ان کا دور تک پیچھا کیا تھا، ابریق بحول چکا تھا کہ وہ یہاں کیا کرنے آیا ہے۔ چکا تھا کہ وہ یہاں کیا کرنے آیا ہے۔

" میں ایک ہے۔ اس کہاں ہے؟" وہ آ عظی طوفان کی طرح غصے سے تن فن کرتا ہوآیا تھا، اس نے لاؤی کی اور تھے۔ اس کے لاؤی میں میٹھی عائشہ ہے ہو چھاوہ فماز عشاء کے بعد وظائف میں مشخول میں، عائشہ نے سی مائیڈ نیمل پر رکھتے ہوئے اسے متحد نظروں سے مائیڈ نیمل پر رکھتے ہوئے اسے متحد نظروں سے

المراب المحرب وقع سوچوں میں کم دور نیلے آسان پر نظری نکائے ہوئی تھی، چودہوی کانے ہوئی تھی، چودہوی کانے ہوئی تھی، چودہوی کانے اسان کے قال پر حملنت سے جا تھا، ایر بی اس نے اک جھولا روک دیا تھا، جھکھے سے ہوئے تھا، جھولا روک دیا تھا، سوچوں میں کم میزاب بری طرح چوکی تھی، ایران کی آگھوں میں خصے کی کی سرخی اور چر سے ایران کی آگھوں میں خصے کی کی سرخی اور چر سے رفتی ویرجی تھی۔ رفتی ویرجی تھی۔

" تم نے جو سے بیاسب کیوں چھپایا۔"
ایرین نے تھی سے منہ بگاڑتے ہوئے خود کو
تا بھی سے محودتی میزاب کا ہاتھ جھٹکا، زنجیراس
کے ہاتھ سے ذراسالؤ کھڑا کرچھوٹ گئ تھی،اس
کے اعماز پرجمی میزاب کو سمجھا مجھے کہ وہ حقیقت
جان چکا ہے، وہ طویل پوجمل سائس بحرتی اٹھ کر
میرس جس آئی۔

"بوقوف لڑک! تم تھا استے روز پریٹان رئی اور مجھے کھ بتایا تک نہیں۔" وہ اس کے پیچے چلا آیا ، محبت بحر بے زم دھیے پر شکوہ لیجے نے اس کی آتھوں میں نمی بحر دی، وہ اس سے نمی چھپانے کودانستہ رخ موڑ تھی۔ چھپانے کودانستہ رخ موڑ تھی۔

"میزابتم بالکل بے فکر ہو جاؤ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بھی جدانہیں کر سکتی ہے۔" وہ بھیر میں زمانے کی ، ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں

کرش ایر ایرای می معروف شاہراہ پر بے صد رش تھا، ٹریفک کا شور اور آفس کی تعکاوے نے اس پر کوفت و بیزاری طاری کر دی تھی، وہ سارا دن آفس میں بزی رہا تھا اسے عروہ نے مینے آفس آتے ہوئے اپنا ریڈی میڈ سوٹ چینے کروانے کے لئے دیا تھا، عاذب نے گاڑی بمشکل جزیش سے باہرگاڑیوں کی طویل قطار میں جگہ بنا کرلاک کی اور سوٹ لے کرا عروطلا کیا۔

"عاذب آپ؟" وہ سوٹ چینے کروا کر چھ الے بعد لوٹا تو باہر آتے ہوئے بجلت کی سے طراتے ہی الفال سے سوری کرنے کو تھا کہ ایک وہ یہ مقابل سے سوری کرنے کو تھا کہ ای کی غلطی تھی، ایک جانا پچانا لیجانا کہ اس کے کا توں سے طرایا تھا، لائٹ لیمن کار پر بلیک کڑھائی کے سوٹ میں بلوس ایما ہے حد بلیک کڑھائی کے سوٹ میں بلوس ایما ہے حد سلیقے سے دھرا تھا، کا توں میں پڑے برد پر بر بے بیلی آو برے اس کے حسن کو چار جا تھا، کا توں میں پڑے برد پر بر بر برای کو اس کے حسن کو چار جا تھا گا ہو کہ برای کو کا میں میں سے تھا جو رہے کو اس کے حسنوں اور بے عرفی کرنے والوں کو بھی اپنے میں بھلاتے ہیں۔ اپنے محسنوں اور بے عرفی کرنے والوں کو بھی اپنے میں بھلاتے ہیں۔

"عروه كيسى ہے؟" ايہائے اس كے وجيهہ چرك پر نظري كاڑتے ہوئے اك جذب سے پوچھا، عروه كاتو بس بہانہ تھا درنہ وہ تو اس سے بات كرنا جاہتى تھى، اسے مماكى بدسلوكى پر عمامت بھى تھى۔

"وہ آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔" عاذب نے نہ جائے ہوئے بھی رسما اسے عردہ کی خریت ہے۔ کا اسے عردہ کی خریت ہے گا، کی اس میں اسے ای او بین کا احساس ڈسٹے لگا، کیکن اس میں اسے ای او بین کا احساس ڈسٹے لگا، کیکن اس میں

روئے اور اے خبر نہ ہو الیا کبھی نہ ہو سکا تھا،
ابرین نے اس کے سامنے آگر اس کے پکول پہ
ج موتی اپنی پوروں پہ چن لئے، میزاب نے
نظریں اٹھا کرا ہے دیکھا، ابرین کے مجت بحرے
لیج اور مان بحرے استحقاق نے اس کی آگھوں
کی چک بو حادی تھی، اس کے لیوں پر شکراہٹ
میرے بادلوں میں چھپا چاند اپنی اک جھک
دیکھے کیا، میزاب نے دھڑ کتے ول سے نظری
دیکھے کیا، میزاب نے دھڑ کتے ول سے نظری
ج آگر تاروں سے تیج آسان پر نکادیں۔
ج آگر تاروں سے تیج آسان پر نکادیں۔

ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں بھیڑیں زمانے سے ہاتھ چھوٹ ہی جاتے ہیں دوست زدہ لچوں میں سلوٹیس ی پڑتی ہیں اک ذرای رجش سے، شک کی زرد گہنی پر پیول بدگانی کے اس طرح کھلتے ہیں زندگی سے بھی بیارے اجبی سے لگتے ہیں، فیر بن کے

کے ہیں ۔ مرکزی جا ہت کوآ سرانہیں ملکا ، دشت بے بیٹی میں داستہیں ملکا مسترانہیں ملکا ، دشت ہے بیٹی معذرت کے لفظوں کوروشی نہیں ملتی ، لذت پر رائی پھر بھی نہیں ملتی ، لذت پر رائی پھر بھی نہیں ملتی پیر کوئی ہیں واہ مرز کیسی سکڑتی ہیں واہ مرز کیسی کے گارے سے بدلی کی شی سے مارٹی کے گارے سے بدلی کی شی سے قاک اسلیکی اینٹوں سے اینٹ جڑنے گئتی ہے فاک

خواب ٹوٹ جاتے ہیں ، واہموں کے سائے سے عربحری محنت کو، بل میں ٹوٹ جاتے ہیں اک ذرای رجش ہے ، ساتھ چھوٹ جاتے ہیں

حدا (77 مارچ2015

ایہا کا کوئی تصورنہ تھا، ای لئے وہ قاربیکٹی بیمار ہا تھا۔

تھا۔ '' میں کسی روز چکرنگاؤں گی۔'' ایہا کا موڈ عاذب سے ہاتیں کرنے کا تھا جبکہ وہ عجلت میں تھا۔

"سوری ایما میں ذرا جلدی میں ہوں۔" وہ معذرت کرتا آھے ہوھ کیا ایما ہوجمل قدموں اور مضمل دل سے کلیکشن سینٹر کی طرف ہوھ گئے۔ اور مضمل دل سے کلیکشن سینٹر کی طرف ہوھ گئے۔

" کی کی کی بھائی جان بالکل آپ کی بات
درست ہے۔" فاخرہ کچے در بل دوست کے ہاں
سے لوٹی تعیں ایہا بالا کو اپنی شاچک وکھا کر جا
چی تھی، اس کی عادت تھی وہ مارکیٹ ہے آکر
اپنی تمام شاچک ڈیڈی کو ضرور دکھائی تھی، فاخرہ
فریش ہو کر ڈریٹک تیمل کے سامنے بیٹی اپنا
موبائل پر کال آئی، وہ سلام دعا کے بعد ہے بی
کوئی بات کرنے کا موقع بی نہ دیا جارہا تھا، فاخرہ
کوئی بات کرنے کا موقع بی نہ دیا جارہا تھا، فاخرہ
کے اعدد کھد بد ہونے گی انہوں نے ہاتھوں پر
کے اعدد کھد بد ہونے گی انہوں نے ہاتھوں پر
کوریکا جو انہیں بی کڑی نظروں سے کھور رہے
کو دیکھا جو انہیں بی کڑی نظروں سے کھور رہے
کو دیکھا جو انہیں بی کڑی نظروں سے کھور رہے
کو دیکھا جو انہیں بی کڑی نظروں سے کھور رہے
کے دیکھا جو انہیں بی کڑی نظروں سے کھور رہے
کو دیکھا جو انہیں بی کڑی نظروں سے کھور رہے
کے دیکھا جو انہیں بی کڑی نظروں سے کھور رہے

"جی آپ بالکل بے قکر ہو جائیں ہیں فاخرہ کو اچی طرح سمجھا دوں گا۔" انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے بیوی کو کھورتے ہوئے والی نظروں سے بیوی کو کھورتے ہوئے والف سمت یقین دہائی کروائی، فاخرہ کو بے چینی و تجسس نے گھیر لیا، انہیں شوہر کے کڑے و جارحانہ توروں نے سہا دیا تھا، وہ ساری عمرا بی من مائی کرتی آئی تھیں، تعلیل نے ان کی ہر خوا بحش پوری کرکے انہیں آسودہ زعری دی تھی، نیجتا وہ ہے دھرم و ضدی ہوگئیں وہ اپنی بات

منوائے کی اتنی عادی ہو چکی تھیں کہ وہ اکر خلیل کی خواہشات ہی ہیں پشت ڈال دیتیں، خلیل جورہ کے غلام کی ماند ان کی ہر خواہش پورک کرکے خوشی محسوں کرتے تھے، فون بند کرنے تک ان کے چہرے پرشد بیر تناؤ پھیل چکا تھا۔ منی ۔' وہ موبائل آف کرکے غصے و پشیمانی سے بوی پر کر ہے، وہ پہلی بار انہیں اسے شد بد غصے میں دیکے رہی تھیں، انہوں نے ہمیشہ خلیل کا مشفق میں دیکے رہی تھیں، انہوں نے ہمیشہ خلیل کا مشفق

روپ دیکھا تھا۔
"کیا مطلب؟" فاخرہ بکلاتے ہوئے ہم

کئیں، ان کا دل سو کھے ہے گی مانٹر کا چنے لگا،
اور حلق خوف سے سو کھ کیا، خلیل بے ہی وضیط

سے دونوں مغیباں بھینچ اپنے غصے کی شدت کم
کرنے کی نا کام سی کردہ ہے تھے، ان کا غصہ کی
طور کم ہونے کا نام نہ لے دہا تھا۔

ہاتھ ساکت تھے۔ دوظیل! آپ پلیز جھے بتا کیں تو آخر کیا مواہے؟" بالآخر انہیں ہمت کرنا پڑی ظیل کاغیر معمولی ردمل انہیں سہار ہا تھا، ان کا دل انجانے ضدشے سے دہل کر وسوسوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا کے ہاں طلیل کو مطمئن کرنے کے لئے ہزار دلیلیں محمیل مگر دو سب دلیلیں لفظ "خوف خدا" کے سامنے مجلدان سامنے مجلدان سامنے مجلول محمئے جبدان سے کانوں میں"خوف خدا" کی باز گھت کو نجے ملکی۔ ملکی۔ ملکی۔ ملکی۔ ملکی۔ ملکی۔

\*\*

"زارون بينائم كب تك مال كويزياة کے۔" ممانے اے چر میرلیا تھا، وہ مال کے مطالبے سے بینے کے لئے سے کا کیا رات کولوق اور ڈز کر کے اینے کمرے میں جا محستا، وہ مماکو ناشیتہ اور ڈنر کے وقت نظر آنا تھا اس کی کوشش ہوئی کہوہ جیسے تیسے جلداز جلد کھانا کھا کرایے كري من جا تھے، وہ معمول سے ذراليث كمر لوٹا تھا، مما اور ڈیڈی ڈرکر کے تھے، مماای کے انظار میں لاؤے میں میسی میں ان کے ہاتھ میں موبائل تما، وه غالبًا إنظار كي كوفت ہے تك آكر اسے عی کال کرنے کی تھیں، وہ چوٹی لاؤ یج میں آیا انہوں نے بلاتمہیدی بحری آتھوں سے اس سے محکوہ کیا، وہ کودیس ہوتے ہوتیاں مطانے کو بے چین میں اور وہ شادی کے نام تک سننے کا روادارنه تقاء ناچار وه مما کے قریب آگیا، وه مال كويريشان شدد مكير يايا-

درما! من آپ کو کیوں تریانے لگا ہملا۔" زارون کا لہجہ دھیما اور افسر دگی گئے ہوئے تھا، وہ دھواں دھواں آتھیں گئے پنجوں کے بل ان کے سامنے تک کیا، وہ ماں کے سامنے ہارنے لگا تھا، اس نے اجبی لڑکی کو بسارے شہر میں ڈھونڈ افغا محروہ نہ کی تھیں نے بھی اس کی مدد میں معذوری ظاہر کر دی تھی، کالج انتظامیہ اپنا ریکارڈ خراب نہ کرنا جا ہی تھی۔

"زارون! ميري جان-" مما تؤپ انھيں، وه مال تعيں ان سے اپني اکلوتي اولا د کا ياسيت بحرا جبکہ ذہن کی سوئی کسی انہونی کے زیراڑ اٹھی ہوئی محمی، انہوں نے نرمی سے خلیل کے کندھے پر ہاتھ دیکھتے ہوئے ان کا غصہ کم کرنا جاہا۔

"على اليماكى شادى مركز إيريق سےن كرول كااوراكرتم نے اس سمن میں سی سم كي من مانی کرنا جای تو جھے سے براکونی نہ ہوگا۔" حلیل نے غصے ونفرت سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا، وہ دکھ واذیت کی انتهایر تنے، وہ فاخرہ کی ہربات بخوشی مانتے تھے اور فاخرہ نے ان سے اس موضوع پر مشوره تك كرنا كوارا ندكيا تفاء إن كا غصه فطري تهاء انساني فطرت ہے وہ مل كاردمل من طابا مانكا ہے اگر دوسرا فردہمیں اکنور کرے تو دکھ واذیت روح مك الرجاني ب البيل فون ير ارشد في قاطمداور قاخرہ کی تمام کی بھٹ سے آگاہ کر دیا تعاء فاخرہ جرت کی زیادتی ہے گئے ہولئیں، وہ تمام صور تحال قابو مي كركاي اعداز مي سيل ہے بات کرنا جا ہی میں مربات سیجے سے پہلے ى بر كى مى و ملح كے براروي صے مى مور تحال سمجم لئين، وه فاطمه كي در كت كالمجي اندازه لكاسكتي تحيس ان كامشيار وحالاك ذبن كجمه مجی سوچنے مجھنے سے قاصر تھا وہ لا کھ جاہ کر بھی طلیل کا غصب کم نہ کریا تیں ،ان کے سے اعصاب نے قافرہ کی سوجے مجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب کر وس، انہوں نے درزیدہ تظروں سے اپنے مجازی خداكود يكحار

ورخلیل وه میں .....

دوبس تم صرف بید یاد رکھوں کہ ایما کی شادی ایر این سے نہ ہوگی ہم نے تمام عمرا ہی من اللہ کا میں ایر ایک میں ایک میں ایک میں نے تمام عمرا ہی میں ایک میں نے تمہیں کچھوٹو میں نے تمہیں کچھوٹو کا ایس کے ایسے کے تعلیل نے ان کی بات کا دی ان کی بات کا دی ان کی بات کا دی ان کی بات تعفر نے فاخرہ کی رہی ہی ہمت بھی ختم کردی ان تعفر نے فاخرہ کی رہی ہی ہمت بھی ختم کردی ان

عنا 79 مارچ2015

"اموں خربت؟" عاذب ان کے سینے سے کے کھان کی خوشی میں خوش ہوتے ہوئے یو جمنے لگا۔

ہے چے لگا۔ "عاذب ملک نے اپی امریکن برائج کے تمام معنوعات کا آرڈر بھی ہمیں دے دیا ہے۔ ارشدی آواز خوشی سے کیکیا گئی۔

"واقعی مامول جان-" عاذب اتی بدی کامیانی پر بے یعین تمااس کا چرو خوشی سے سرر

ا کی سے الک مائی س ۔ انہوں نے محبت سے الک کرتے ہوئے اس کا کال فری سے محبت سے محبت الک کرتے ہوئے اس کا کال فری سے محبت بیتے۔ محبت بیتے۔ محبت بیتے۔ محبت بیتے۔ محبت بیتے۔ محبت کے موسے پرآ بیتے۔

"عاذب بينا من اور تنهارے ڈیڈی ملک اید سز پر نیب کیس کی وجہ سے الیس میل مجوانے می منزبذب سے مرتبارا معورہ مائب لكلا-"ارشد صاحب انثركام يرتين كب عاے کا آرڈردیے کے بعداس سے کویا ہوئے، شابد بھی فیکٹری راؤ عرا مل کرے آنے والے تھے ان كامود البخ عائے منے كا تھا، وہ حقیقا نيب كيس كى وجد سے ملك كروب كوسيكل نه بجوانا جاہے تھے یہ عاذب ہی تھا جس نے دن رات محت كرك وقت سے پہلے ان كا آرؤر مل كر ك البيل بجوايا تقاء لمك صاحب كى كامياني كاابم راز وقت کی یابندی تمااور ارشد مینی کے وقت کی بابندى سے متاثر موكران سے مريد يركس كافيمل مر مجے تے، مک اینڈسزے پرس الیس ہے مدراس آیا تماان کی مینی نے دنوں میں کافی ترقی ك محى اور وه مينى كى نئ يرائج لا مور مى بنانا والج تع،عاذب زى سے حراديا۔

"اموں جان میں سوج رہا تھا کہ ہم ملک ماحب کو چھر نے سیل بھی بھیج دیں تا کہ ہماری اوکاڑہ دالی پارٹی بھی ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے۔" لید برداشت نه بوا تها، اداس چره، سرخ مخصیس، بنیده اب (جنهیں مسکرائے اک مدت مزر منی تمی) ممانے اس کا چره دونوں ہاتموں میں تمام کر ماتھا چو ما۔

درما! بجمے آپ کا ہر فیعلہ منظور ہے۔' زارون کی آکھوں کی ویرانی ہو ہوئی، مما کا دل تڑپ اٹھا، وہ اپنامن جا ہا فیعلہ س کرمی خوش نہ ہو پاری تھیں حالا تکہ وہ اسے ہرحال میں منانے کا تہیہ کر چکی تھیں، لیکن دل اس کی خوشیوں کے لئے تڑپ رہا تھا، انہوں نے زارون کی آگھوں میں جمانکاوہ مال سے نظریں جرا تا اٹھ کیا، مماکے چرے پر ادای تھیل کی ان کا روال روال زارون کے لئے دعا کوتھا۔

\*\*\*

"ويل ذن عاذب ويل ذن به ارشد صاحب نے اعرکام پراے ورآاے آفس بلوایا تھا، وہ جو کی آیا انہوں نے اٹھ کر وور جذبات ے اے ایے سے یے لگا لیا ان سے خوتی سنبالے نہ منبل رہی تھی،خوشی بھی تو معمولی نہ محی، ملک اینڈسنز سے ان کا معابدہ مل ہوا تو انہوں نے اپنی دوئ برائے کے لئے ارشدے حريد يميل منكوائے، ملك صاحب نے ان كے تمام يمل پندكر كے تعرب آرور مل موالو مك نے الیں امریکہ میں اٹی ہرای کے لئے تیزیک يركس كى آفركردى كى، ده جائے تے كدامر يك برایج کی تمام معنوعات ارشد صاحب کی فیکٹری تاركرے،ان كےقدم اس كامياني يرزين يزند عك رب تع مدكرو رول كامنافع تماجوار يول تك جاسكا تفارده امريكه برائح كے لئے تمام معنوعات كة رورى تيارى كا تكم دے كے تے عاذب اس خو خری سے بے خرتماوہ شامرکو خونجرى سناميك تقيه ڈھونڈے، محبت خود کومنوا کررئتی ہے، انسان دنیا مجرسے جیت جائے مگر محبت سے نہیں جیت سکتا، بیانسان کے اعدر کھات لگائے تو مجرانسان محبت کے ہاتھوں مجبور و بے بس ہوجاتا ہے۔

عروہ کالے سے لوئی تو میزاب کو خالی الذہن کود میں بک رکھے دور خلاؤں میں کھورتے بایا، اس کے چرے کی اداسی اور آتھوں میں پیلی ویرانی نے عروہ کودکمی کردیا۔

" کیا محبت انسان کو یونکی رولتی ہے؟" اس کے اغر سوال انجرا تو دل نے بے ساخت اک ہوک بحری، وہ بھی تو محبت کی ڈی ہوئی تھی، فرق صرف یہ تفاکہ میزاب حقیقت ہیں جیسی تھی تھی اور وہ اک سراب کے بیچے بھاک رہی تھی، وہ کائی جاتے ہوئے روزانہ بلا ارادہ اس چوک پر زارون کو ڈھوٹر تی تھی جہاں ایہا نے زارون کو گاڑی میں جاتے دیکھا تھا، وہ ہر چہرے میں محبوب کا چرو کھوجی تھی اور ہر لیچے میں ای لیچکو سننے کی حتی تھی۔

" مروه تم كب آئى بيا۔" عائشہ كى زم آواز في اے چونكا دياوه بناسلام كيے بي سائس بحرتی بوينارم بينے جلى كئى، عائشہ كى تقويش كرنے كے لئے جلى كئى، عائشہ كى تقويش ذره نظرول نے اس كا دور تك تعاقب كيا، وہ چيم روز سے چپ چپ اور جيمي بجمي مراح في تقويش و ادائي كو بهن كى پريشانى سے محتول كيا، فاموى و ادائي كو بهن كى پريشانى سے محتول كيا، فاموى و ادائي كو بهن كى پريشانى سے محتول كيا، فاموى كى المحتول كيا، فاموى كى المحتول كيا، فاموى كى المحتول بيا، فاموى كى المحتول بيا، فاموى كى المحتول بيا، فامان كى المحتول بيا، فيل كا المحتول بيل موج كى المحتول بيل موج كى المحتول بيل محتول كيا، فيل كا المحتول كيا، فيل كا المحتول كيا، فيل كا المحتول كيا، فيل كا المحتول كيا تقول كا المحتول كيا تقول كيا تقول كا المحتول كيا تقول كا المحتول كيا تقول كيا كيا كيا تقول كيا تقول كيا تقول كيا تقول كيا تو تقول كيا تقول كيا تقول كيا تقول كيا تقول كيا تقول كيا كيا تقول كيا تقول كيا تقو

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُنَّا لَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

عاذب نے سنجیدگی سے ان کی رائے ماگلی، آرڈر کافی زیادہ تھا، تمام پراڈ کٹ ای کمپنی میں تیار کرنا مشکل تھا وہ پھھ آرڈر اوکاڑہ سائٹ پر بھی تیار کرنا جا ہتا تھا، اوکاڑہ سائٹ کی پارٹی کافی برانی اور بااعتبارتھی۔

پرانی اور با اعتبار تھی۔

"افر امن اور با اعتبار تھی۔

اعتر اض میں ہے۔" ارشد صاحب نے تائیدی
اعراز میں سر بلا کر رضا مندی دی، اوکاڑہ پارٹی
نے کئی مواقع پر انہیں ارجنٹ آرڈر تیار کر کے دیا
عفا، دوئی پراڈ کٹ کی بروقت تیاری میں بھی اس
یارٹی کا بوایا تھوتھا۔

"یار بڑے موقع پرآئے ہو۔" شاہر والیس
آئے تو ارشد نے ان کی طرف جائے کا کپ
بڑھایا، طازم کچھ در پہلے جائے دے کر کیا تھا۔
"شاہر کا خیال ہے ملک صاحب کو کھر
الوائیٹ کیا جائے۔" ارشد برنس مین تھے اور وہ
کاروباری و ہنیت رکھتے تھے، آئیل مک صاحب
کاروباری و ہنیت رکھتے تھے، آئیل مک صاحب
دے برنس میں بہت پرافٹ ہا تھا وہ آئیل دگوت
دے برنس میں بہت پرافٹ ہا تھا وہ آئیل دگوت

"ان سے تعلقات برحانے سے ہماہا برلس حرید پھلے پولے گا۔" شاہر نے شنق ہوتے ہوئے ان کی بات آگے برحائی تی ا عاذب خاموثی مردپی وتائید سے ان کی تفکو سن رہا تھا پر ارشد صاحب جائے ختم ہونے تک ملک صاحب کو کمر جلد انوائیٹ کرنے کا پروگرام بنا تھے تھے۔

\*\*\*

مجت خورد رو بودے کی ماند انسان کے اعراقی جزیں گاڑھ کر بہت جلد تناور درخت بن جاتی ہے ، انسان لا کھ جائے بھی تو مجت کی جزیں این ہے اعراب کی بات کی جزیں این اعراب کی بینک سکتا ہے، وہ لا کھ حقیقت بہند ہے ،خود کو جنالا نے یا جائے فرار

حديا (81 صابع 2015

سننے کے روادار نہ تنے، وہ ماں ہو کر اولا دکی خوشی سے بے خرتھی۔

" بلیز لائٹ آف کردو۔" انہوں نے چند عامیے بعد آنسو بہاتی فاخرہ کو مخاطب کیا، یہ واضح اشارہ تھا کہوہ ان کی کوئی ہات نہ سننا جا ہے تھے، فاخرہ ہو جمل دل سے اٹھ کئیں، ان کی علمی بہت بوی تھی، انہیں یقین تھا کہ وہ خلیل کا غصہ کم ہوتے ہی انہیں منالیں گی، وہ ان سے بھی خفانہ ہوئے تھے، فاخرہ کے دل پر ہو جھ آن کرا تھا۔

اوائل جوری کے دن تھے، بردی این بورے جوبن برحی، دحوب سمٹ چی می اور شام ك سائ كرے ہو سے تے كمركا ماحل كى بندهی روغن کے تحت چل رہا تھا، ادای جیسے ماحول كاستقل حصرين چى تى مىلىل نے خود كو كمرس بإبرزياده معروف كرليا تغاءوه بهليشام ہوتے عی کمر آ جاتے تے مراب ان کی والی رات دی بج سے پہلے نہ ہوتی می، وہ فاخرہ 二十十二 美人人人工中国工事 بلكه ده اكثر وزجى كمرے باہركرتے كے تھے، انها کان ہے آگرائے کرے میں مقید ہوتی تو وز کے لئے باہر نقتی اور پھر وہ وز کرتے عی دوبارہ کرے میں مقید ہو جاتی ، فاخرہ کے حصے مِن مرف تنهانی اور پشیانی آنی می، وه انجانے میں سراسر کھائے کا سودا کرنے لی تھیں اس روز فاخره سارے کمریس تنہا بولائی ہے پر کر تک آ لي او ايها كے كرے من جل آئي، ايها انہیں نظر اعداز کے ویکلی میکزین کی ورق کردائی كرتى رى، ان كا دل ابول كى حد درجه ي اعتنائی سے یارہ یارہ ہونے لگا۔

"ايما بياالحياتم افي السع بمي بات نه كروكي " وواس كى روكهائى برى ناراملى سے

انہوں نے فاخرہ سے قطع کلای اعتبار کررمی تھی، وہ ڈیولی سے کمر آ کرایما کے یاس کھ وقت كزرات اورايخ كمرے على جاكر سوجات، وه فاخرہ کے لئے مگراجبی بن کے تھے، آخراہیں قاخرو کی وجہ سے بہنوئی کے سامنے خفت افغانا يزى مى يەتو ارشد صاحب كااحيان تقا كەانبول تے تری سے ساری بات بتائی می ورندوہ ان کی یے عزتی بھی کر سکتے تھے، پیرکوئی معمولی بات نہ تھی وہ تو جیران تھے کہ قاخرہ کے ذہن میں بیہودا كيے سايا اوراس تے كمال موشيارى سے فاطمہ كو بمى ايناجمعوا بناليا تقاءوه بيوى كى فطرت وعادت ے آگاہ تے مراہیں فاطمہ سے اسی جافت کی قطعاً کوئی امیدندهی، فاخره کمرے میں آئیں تووہ سوتے بن مجھے، فاخرہ کی بازی الٹ چکی محی اور وہ ہارے جواری کی طرح کمی دامال اور سخت شرمنده س

"فاخرہ تم نے میرا مان اور مجرور تو ڑاہے،
میری محبت کا غلا
استعال کیا ہے میں تہیں بھی معاف تہیں کروں
کا۔" طیل کے لیجے اور آکھوں میں بڑاروں
فکو ہے گیل رہے تھے، ان کا بائیس برس کا ساتھ
قا، فاخرہ اپنی ذات کے زعم میں ایھا کی آئندہ
زندگی کا فیعلہ خود کرنے گئی تھیں، انہوں نے طیل
ہے مشورہ تو در کنار آئیس دودھ سے کمی کی طرح
باہر ڈکال دیا تھا، وہ ایھا کے باپ تھے آئیس بھی
اپی اکلوتی اولا دے متعلق فیعلہ کرنے کا اتا تی
و جاتا ہے، فاخرہ ان کی سنگد کی ہرآنو بہائے جا
ہو جاتا ہے، فاخرہ ان کی سنگد کی ہرآنو بہائے جا
ہو جاتا ہے، فاخرہ ان کی سنگد کی ہرآنو بہائے جا
ہو جاتا ہے، فاخرہ ان کی سنگد کی ہرآنو بہائے جا
ہو جاتا ہے، فاخرہ ان کی سنگد کی ہرآنو بہائے جا
ہو جاتا ہے، فاخرہ ان کی سنگد کی ہرآنو بہائے جا
ہو جاتا ہے، فاخرہ ان کی سنگد کی ہرآنو بہائے جا
ہو جاتا ہے، فاخرہ ان کی سنگد کی ہرآنو بہائے جا
ہو کو کی موقع نہ دے دے دے وہ اور ان کی آواز تک

تمنا (82 مارچ2015

مجمی اتی حسین نہ کی تھی ،اس کی صراحی دار کردن پرائیری سبزرگیں بھلی لگ رہی تھیں۔ "" تمہارے لئے مجی۔" ان کے لب

مہارے سے بی ۔ ان کے کب پیر پیرائے، وہ ای کے کامیاب اور خوشحال مستقبل کے لئے مجمی کچھ کررہی تعییں، وہ بیاکیا کمدری تقی وہ منذ ہذت تعییں۔

کہری تھی دومند بذب تھیں۔ "مما جو تحض آپ کی منزل نہ ہواس کے

ساتھ ساری عمر بتانا کئی عذاب سے کم مہیں ہوتا ہے۔'' وہ کئنی مجھداری سے بات کر رہی تھی، وہ معلا کب آئی ہوی ہوئی کہ زیر کی کو جھنا شروع کر

دیا، وہ بے چینی سے پہلوبدل سیں۔
''مما شادی تو دو دلوں کا میلاپ ہوتا ہے،
میرا دل ایریق سے بھی نہ ل یا تا۔'' وہ اٹھ کر
گلاس دیڑو کے پاس کھڑی ہوگئی باہر لاان میں

مرد موادُ ل كابيرا تقا-

"آو؟" فاخر كج لب المج ال كے ليج ميں كجواليا فاص تفاكروه چوك كر يوچينے پر مجور موكئ تعيل، ان كے ذہن ميں عاذب كا سرايا لهرايا، أنيل اس بل شدت سے وه لو بھى ياد آيا جب انہوں نے ان دونوں كو بے عزت كركے بھيجا تفال

"عاذب!" دور کھڑی ایہا کے لیول سے
سرکوتی نما آواز ہوا کے دوش پران کے کانوں سے
عرائی، انہوں نے برساختہ آتھ میں موعد لیں
عاذب اس روز کے بعد دوبارہ ان کے
ہاں نہ آیا تھا، انہیں ایر ان کے آگے کوئی دوسرا
نظر بی نہ آتا تھا، انہیں ایر ان کے آگے کوئی دوسرا
کے بغیر محبت کی خار دار وادی میں قدم رکھا دیا
ہے، فاخرہ نے ایما کو دیکھا جس کے چہرے پر
انومی چک اور لیوں پر دل موہ لینے والی دھیی

پلمل کئیں، وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، وہ سب
پھوائی کی خوشیوں کی خاطر کرری تھیں اور اپنیا
ہی ان سے بات کرنا تو دوران کی شکل تک دیکھنے
کی روادار نہ تھی، وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی ان کی
ذات کا زعم اڑ مجھو ہو چکا تھا، وہ تو صرف اپنوں کی
توجہ یانے کے لئے ترقیب رہی تھیں۔

کویائی کھوچکی ہوں۔

ایر این کے لئے میزاب کے لئے ادر میرے لئے

ایر این کے لئے میزاب کے لئے ادر میرے لئے

ایک ان کے ترب جگہ بناتے ہوئے

محبت سے ان کے ہاتھ تھام لئے ان کا تنتا ہوا ہو

دکا تھا، انہوں نے چک کر انبہا کو دیکھا جس

کے چیرے پر بہت خوبصورت رنگ بھرے تھے،

ووڈ صلے ڈ حالے لائٹ سکن کلر کے لائک کرتے ہوئے

اور ریڈ کلری جینو جی مابوس بالوں کوریڈ بینڈ جی

مقید کے خود سے بھی لا پرواہ لگ ری تھی، اس کی

مقید کے خود سے بھی لا پرواہ لگ ری تھی، اس کی

خوبصورت آگھوں جی جملاتا سنبرائیس اسے

خوبصورت آگھوں جی جملاتا سنبرائیس اسے

بہت انو کھا اور نیا روپ دے رہا تھا دہ انہیں بہلے

بہت انو کھا اور نیا روپ دے رہا تھا دہ انہیں بہلے

عبا (83 مارچ2015

مسكان مي

نے مال کے تیور بھانپ کرشرافت سے بتایا، وہ وزر پر نہ جانا جا ہتا تھا کہ اسے بیلک گیڈرنگ میں بالکل انٹرسٹ نہ رہا تھا۔

" تمباری وائیسی ساڑھے تو ہے ہوگی، ہم تیار ہول کے تمبارے آتے بی روانہ ہو جائیں گے۔" ممانے اس کے بہانے کو چکیوں بیں اڑاتے ہوئے تائید طلب نظروں سے شوہر کو دیکھا، وہ اس کی آدم بیزاریت سے تک آپکی

"فیلی وز کب ہے؟" زارون نے موعک میلی فار کب ہے؟" زارون نے موعک میلی جمیل کرمما کے منہ میں ڈالی تمی، ملک مساحب اس کی بچکانہ معمومیت پر محبت سے مسکرا

"" ای ویک اینڈ کو۔" انہوں نے مختر جواب دیا۔

"فرین ای مما کساتھ چلے جائے گا،
میری چرف ایونک میں امپورٹٹ مینگ
ہے۔" زارون نے فوراً معذرت کرلی، اس کی
افس مینجر اور شاف سے امپورٹٹ میٹنگ تی
جےوہ کسی قبت پرمسنوخ نہ کرنا چاہتا تھا۔
"مویک کی میٹنگ گئی دیر رہے گا۔" مما
پیویک ہار کر جھاڑا، زارون ان سوشل ہو گیا تھا،
اس کی تمام تر ایکیوٹیز آفس تک محدودہ وکررہ گی
جسیں، اس نے جخانہ جانا ہی چھوڑ دیا تھا، وہ نہ
جانے کس سے فرار حاصل کرنا جاہتا تھا، مما کے

جائے اسے براری میں چاہوں ہے اور اس اسے اسے اسے اسے اسے تھے۔ "دو اڑھائی محفظے میٹنگ چلے کی چر جھے اسے میں اس محفظے میٹنگ چلے کی چر جھے اسے میں ایک محفظہ اسک کا۔" زارون

منا ( 84 مايج 2015

بینے ہو۔ 'ووالنا نعلی ہے اس پر بحریں ،اریق کی اجری حالت و کھے کر ایک باران کے دل کو دمكالكا مرانهول نے خودكوسمجا كرمضوط كرلياوه مرف ابيها كوبهد بنانا جا بتي مين عائشه اورامال بی نے ہیشہ البیں لوٹا تھا، وہ بھی بھی امال بی کی جالا کی اور اپنی سادہ لوجی اور حماقت پر غصے سے محول العيس، وه جروقت اندر سے كرمتى رہتى ميں جبدارشدخوشی برمنا بھن کے آگے گئے کو تار تے ان کابس چا تو فیشری می عائشہ کے نام كردية ، امال بى نے كمرى رجشرى تو كمال موشیاری سے ایے نام کروا کر عائشہ کو جائداد میں حصہ تو دے عی دیا تھا، ان کا ذہمن ان دنوں يديماني كي انتهام تها، وه بدكماني كي آكم س دیمتیں اور کان سے متیں میں، البیں امال اور عائشہ کی بے لوث محبت نرا ڈھکوسلے لکتی تھی، وہ تو مری ساس کو بھی دل میں کونے سے باز نہ آئی میں، بچے ہانسان سے زیادہ کوئی خسارے میں جیں رہتا ہے، ایر اِن کی آعموں کی سرفی حرید

جوھن۔

ہوسا آپ بھی ایک بات یادر کولیں میں ہرگز میزاب کو طلاق دے کراہے اے شادی نیل کروں گا وہ میرے لئے جوٹی بہن جیسی ہے۔

ابر بی ضعے ہے تن فن کرتا بات کمل کر کے طاکمیا،

فاطمہ کی خوت بحری نظروں نے اسے سرتا یا کھورا،

وہ ارشد کو منا نے میں تاکام رہی تھیں اور بیٹا بھی فقا ہو کہا تھا کہاں کہا بات کہا ہوں اور بیٹا بھی اس کی بات کو تیار نہ تھیں، وہ بٹ دھرم یا شدی ہرگز نہ تھی، انہوں اس کے والے رہے ہوگئی پر طائزانہ لگاہ ڈالی اور اپنے دیملے پر بختی ہے جم کئیں جبکہ ادھر ہے اور اپنی جگہ ہوگئی سے جم کئیں جبکہ ادھر ہے اور اپنی جگہ ہوگئی سے جم کئیں جبکہ ادھر ہے اور اپنی جگہ ہوگئی میں جبکہ ادھر ہے اور اپنی جگہ ہوگئی میں جبکہ ادھر ہے اور اپنی جگہ پھی بھی بھی جبکہ ادھر ہے کہا ہوگئی ہے جم کئیں جبکہ ادھر ہے کہا جہا ہی جگہ بھی جبکہ ادھر ہے کہا ہوگئی ہے جم کئیں جبکہ ادھر ہے کہا جہا ہی جگہ بھی جبکہ کھی اور اپنی جگہ بھی جبکہ کھی جبکہ ادھر ہے کا تھا۔

محت میں برگمانی جو یک بن کرمجت کوجات جاتی ہے، بعض اوقات آکھوں دیکھا اور کانوں سابھی غلا ہوتا ہے، وہ اب بھینچے منبط کے کڑے مراحل سے گزرتا اعرجا دھندگاڑی مختلف سڑکوں پر بھگائے جارہا تھا، دل کو کسی بل قرار نہ تھا، اس کی آکھوں کے سامنے مختلف مناظر گڈٹہ ہونے کی آکھوں کے سامنے مختلف مناظر گڈٹہ ہونے پر واہ کرتا، ایہا کا ہر وقت ایر بق سے چٹے رہتا، کالج سے آکر ہر بات اس سے تیمیز کرتا، ایر بق کا نکاح، ایہا کی ففتک سب پچھ یادآ دہا تھا۔ نکاح، ایہا کی ففتک سب پچھ یادآ دہا تھا۔ میزاب سے نکاح نہ کرتا۔ اک اور سوچ اس کے میزاب سے نکاح نہ کرتا۔ اک اور سوچ اس کے

الرین توانیها سے محبت ہوں تو وہ ہر سر میزاب سے تکاح نہ کرتا۔ "اک اور سوری اس کے ذہن سے عمرائی تو وہ تیزی سے گاڑی کو محما کیا اسے اپنی بے وقونی اور جمافت کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا، اس نے گاڑی کی سپیٹر ہو ما وی، اک جنون تھا جواسے تزیار ہا تھا۔

عاذب كوشے كمر دكوت يرانها كا الجور فاص اے كہنى دينا ياد آيا تو درد دل نے اے برحال كرويا كاڑى كى سيني خطرناك حد تك يده دى كي بردان ترقى اس يده دى كي بردان ترقى اس يده دى كي بردان ترقى اس نے اسے دانستہ قاصلے بوجائے تھے، اسے اس كى جزيشن ير طلاقات ياد آگئى، اس كى آخموں كى چك اے د كي تي بوج كئى تى ، وہ آئى مماكى برسلوكى يرجى نادم تمى ، اے كيا كي ياد من تمى اسے كيا كي ياد من تمى ، اسے كيا كي تم ياد من تمى ، اسے كيا كي تو ياد من تمى ، اسے كيا كي ياد من تمى ، اسے كيا كي ياد من تمى ، اسے كيا كي تمى ياد من تمى ، اسے كيا كي ياد من تمى ، اسے كيا كي تمى ياد من تمى ، اسے كيا كي تمى ياد من تمى برائم تمى ، اسے كيا كي تمال كيا ہے تمال كيا ہے تمال كيا تمال كيا كيا ہے تمال كي

اس نے درددل سے بے حال گاڑی سائیڈ بر روک دی اور سر اسٹیر تک بر بھا دیا، آنکھوں میں سود و زیاں کی لالی تھی اور اپنی جمافتوں پر پچپتاوا، ایر این میزاب کے لئے پاکل ہوا جا رہا تھا، وہ قاطمہ ممانی سے او پڑا تھا اور وہ .....وہ محبت میں برگمان ہونے جارہا تھا، محبت توضلص واعماد کا دوسرانام ہے اور اس نے خلوص

واعمادی بھلاڈ الا تھا، بھلاکوئی ہوں بھی کرتا ہے، اس کے پچھتاوئے بوصنے لگے تھے۔ مل ملہ بلہ

"کہال جارہ ہوای اتی ۔" عاذب نے مرک کنارے جلتے ایرین کے قریب گاڑی روک دی،ایرین چک کردوقدم جنری سے بچھے ہٹا، دل یہ چھایا برگمانی کا غبار چھٹا تو ہر چرو آئے دلا تھا، اس نے آئے کی طرح شفاف نظر آنے لگا تھا، اس نے ایرین کا سامنا ترک کر دیا تھا اور اس سے منتقویمی پرائے نام ہوتی تھی عاذب کی بٹاشت محری چہتی آواز اس کے کانوں سے کرائی، عاذب آفس کے لئے تیار ہوکر نکالا تو کھر سے عاذب آفس کے لئے تیار ہوکر نکالا تو کھر سے کے دورا سے ایرین سی کیا۔

"آؤے" وہ متال خاموش تھا کہ عاذب نے فرزن ڈورکھول دیا، اس کی عاذب سے بے مدتنطقی بھی بھی نہ رہی تھی گر وہ دونوں اسمنے مدتنطقی بھی ہم نہ رہی تھی گر وہ دونوں اسمنے ہوتے تو وہ کھنٹوں کی بھی ٹا پک پر کھنگو کرتے ہے، ان بھی جمک نہ تھی، گرنہ جانے کیا ہوا کہ عاذب اس نے کترانے لگا، وہ عاذب سے فرل بھی ہونے کی کوشش کرتا تو وہ ملائمت سے معذرت ہونے کی کوشش کرتا تو وہ بھی اپنے خول بھی سمنے لگا تھا، عاذب اسے محتمرتا ہوں سے دکھرہا تھا، عاذب اسے محتمرتا ہوں سے دکھرہا تھا، اس کے چرب پر اپر بن کی جبک نے بھی نہ اس کے چرب پر اپر بن کی جبک نے بھی نہ تھا۔ اس کے چرب پر اپر بن کی جبک نے بھی بھی اسے محتم تھا، اس کے چرب پر اپر بن کی جبک نے بھی بھی اسے محتم تھا۔ اس کے چرب پر اپر بن کی جبک نے بھی بھی اس کے چرب پر اپر بن کی جبک نے بھی بھی بھی بھی گا ڈی جن

"عاذب بھائی! آپ جھے ایکے سکٹر ڈراپ کردیں۔" ایر این کا ایو نیورٹی بوائٹ مس ہو گیا تھا، اے ایکے سکٹر سے یو نیورٹی بس پکڑنا تھی، عاذب نے گاڑی مطلوبہ راہ پر ڈال دی۔ "یار تمہارے ایکزامز کب تک ہیں۔" عاذب نے سابقہ بے تکلفی سے کہتے ہوئے اسٹیر تک تمایا، یو نیورٹی یوانٹ میں خاصا وقت

تفاسو کا ژی کی سیند باران تنی\_

"دو ماه ره مح جيں۔" اير بق نے مختم جواب ديا وہ ہنوز سامنے سڑک پرنظريں جمائے ہوئے ہوں۔ اور تقریبی جائے ہوئے ہوئے تھا، عاذب کوشد بد عدامت نے تھيرليا، وہ اس سے تعنيا تعنيا تعااوراس ميں ساراتعمور عاذب كا تعا۔

"سوری ایر این! مجمعے تعودی مس ایدر اسٹینڈ مک ہوگئ تھی۔" عاذب نے ساپ مگاڑی روکی تو ایر این سلام کرے گاڑی ہے از میا، عاذب نے دور جاتے ایر این کوآواز دی اس کے معذرت خواہاندا نداز نے ایر این کوقد رے نفیف کردیا۔

کردیا۔ "عاذب بھائی! مجھے اپی مس اڈر اسٹینڈ تک کانام منرور بتاہئے گا۔"ایر اِق کی بس آ چکی تھی وہ اپنی سابقہ جون میں لوضح ہوئے شرارت سے مس پر زور دیتا بس پر سوار ہو گیا، عاذب اس کی شرارت پر جھینپ گیا۔

کھڑی کے پار رات دھرے دھرے میر کا کیا ہے کہ ری گئی ہوت ہے سر الکے بیٹے خود احتسابی کے لائے دور ہے گزر ری کھی، انہوں نے تمام عمر اپنی منوائی تھی، والدین کے بے جالا ڈیار نے الیس خاصا خودسر والدین کے بے جالا ڈیار نے الیس خاصا خودسر مناور اللہ کا اور مغروریت نے الیس سدھار نے کی بنادیا تھا اور مغروریت نے الیس سدھار نے کی بجائے مرید رہا اور انجاز وانجا نے جس الی می اولاد کی اولاد کی اس کے الیس کی بوری کیلئے کی ایس کی بوری کیلئے کی ایس کی بوری کیلئے کی ایس کی بوری کیلئے کی بوری کی بور

ندامت ،افسوس بجي كجه تفار

خلیل کا غصہ کم ہونے کا نام نہ لے رہاتھا اور ان کا غصہ بے جا بھی نہ تھا، وہ اوروں کی خوشیاں چھین کرخود کیسے خوش رہ سکی تھیں، خلیل اپنے بہنوئی کی بہت عزت کرتے تھے بھول ان کے فاخرہ نے انہیں ارشد بھائی سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے، وہ اٹبی بے پناہ معروفیات کے باحث ابھی تک فاظمہ سے بات معروفیات کے باحث ابھی تک فاظمہ سے بات نہ کر سکے تھے ان کا ارادہ جلد فاظمہ کے ہاں حالے کا تھا۔

وولا کھ خود غرض ہی گر بے س و بے رخم نہ تھیں وہ کسی کی خوشیوں سے نہ کھیل سکی تھیں اور پھران کی اپنی بٹی کی خوشیوں کا بھی سوال تھا، پھران کی اپنی بٹی کی خوشیوں کا بھی سوال تھا، رات کا فی بیت بھی تھی، وہ سونے کے لئے لیٹ کئیں، خلیل کروٹ بد لے تو نیند تھے، ان کے بلکے خرائے کمرے میں کوئے دہے۔

ارشد اپی کی برنس پارٹی کوفیلی سمیت گھر وزیر انوائیٹ کر کھیے تھے، انہوں نے سے آفی جاتے ہوئے فاطمہ کودوروز بعد کے ڈنر کے تعلق بتایا تھا، فاطمہ کے سنتے ہی ہاتھ پاؤں پھول گئے، ارشد کروپ اینڈ کمپنیز کوای برنس پارٹی ہے بے بناہ فوائد کے تنے ارشدان سے بہتر تعلقات کے بناہ فوائد کے تنے ارشدان سے بہتر تعلقات کے کے آئیں گھر بلوارے تنے، فاطمہ ڈنر میں کوئی کرنے آئیں گھر بلوارے تنے، فاطمہ ڈنر میں کوئی کے آئیار کے باوجود کے دیر کے لئے گھر بلوالیا۔ بیت بند تنی انہوں نے فون کرکے فاخرہ کوالیا۔ میں انکار کے باوجود کے دیر کے لئے گھر بلوالیا۔ دمنے انکار کے باوجود کے دیر کے لئے گھر بلوالیا۔ میں کرنے کے لئے نکل رہا تھا انہوں نے بجلت اسے آواز دے کر روکا اور اسی صلیے میں روانہ ہو اسے آواز دے کر روکا اور اسی صلیے میں روانہ ہو اسے آواز دے کر روکا اور اسی صلیے میں روانہ ہو میں میں اس جارہے ہیں؟' انتہا طیل کی

نسبت ماں کو دل سے معاف کر چکی تھی اور اسے
ان سے کوئی گلہ بھی نہ رہا تھا، اس نے گاڑی میں
انبیں اچا تک دیکھا تو وہ جیران ہوئی مگراس نے
مصلحتا خاموثی اختیار کیے رکھی منیر نے کار پچھودیے
بعد کھر کی مخالف سمت موڑی تو انبہا اجتہے سے
یو چھے بنانہ رہ یائی تھی۔

"بیا! تہاری میں وہ کی دعوت کرنا جاہ ربی ہیں وہ میرا مشورہ لینا جائتی ہیں۔" فاخرہ نے متانت بھرے لیج میں جواب دیتے ہوئے روڈ پر نگاہیں مرکوز رکھیں غالبان میں ہمت نہ تھی کہ وہ اس ذکر پر ایہا سے نظریں ملاسکیں وال کے لیج کی مخصوص رعونت قصہ پارینہ بن چکی تھی ا ایہا کا دل بھیل کرسکڑا، گھر آچکا تھا، مئیر کے

دوبارہ ہارن دیے پری کیٹ کھول دیا گیا تھا۔
''مما پلیز ذرا جلدی کیجئے والیسی میں۔''
ایہا نے گاڑی سے اترتے ہوئے سامنے سے
آئی فاطمہ کو دیکھا، اس کی التجانے فاخرہ کوافسردہ
کر دیا، وہ سر ہلاتی فاطمہ سے کھنے گئیں، وہ فاطمہ
کی ہمرائی میں لاؤن میں آگئیں، ملازم ان کے
کہ ہمرائی میں لاؤن میں آگئیں، ملازم ان کے
مفانے سے انکار پر چائے لے آیا، پیمپھومما سے
مشورہ کرنے گئیں، انہا ان کی گفتگو سے اکن کر
مشورہ کرنے گئیں، انہا ان کی گفتگو سے اکن کر

دیکھے میں، وہ دونوں اک دوسرے کی آتھوں سے دور مردل کے بے حد قریب تنے، وہ دل کے رفتے میں بندھے نازک ڈور سے کھنچ چلے مرتب

" ہوں ہوں۔" نہ جانے کتنے ہل بیت کے شخے، ایر ای نے معنوی شجیدگی ہے ہنکارا محرتے ہوئے ایر ای نے معنوی شجیدگی ہے ہنکارا محرتے ہوئے الہیں ہوش دلایا وہ دونوں چونک محتے، ایر ایل کے وجیہہ چرہ پر شوخی وشرارت بھی محتے، ایر ایل کے وجیہہ چرہ پر شوخی وشرارت بھی دونوں ہی کہنے دونوں اک دوجے کی دعا تھے مگر دونوں ہی کہنے دونوں اک دوجے کی دعا تھے مگر دونوں ہی کہنے مار ایل ان کے قریب آئیں انجانا خوف لاحق تھا، ایر ایل ان کے قریب آئی اس کے ہاتھ میں ایر ایل ان کے قریب آئی اس کے ہاتھ میں آئی آئی ہے۔

"کیسی ہوائیها؟" عاذب کی آنکموں میں چھیاسوال ایر ایس نے پڑھ لیا تھا۔

" بہم زعری گزار رہے ہیں اہریق، چاہے جیسی بھی گزرے " ایسانے دل کی دہانی دہائے ہوئے ہوئے ہوئے عاذب کو کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے اہریق کو جواب دیا، عاذب ترب کر خاموثی سے البہ بھی کررہ کیا، جانے زعری ان کے ساتھ کیا کہ وہ کرنے جل تھی وہ اس کی حاصل تمنا اور تمامتر دعاؤں کا مرکز تھی تھر ہے ہی کی انتہا تھی کہ وہ اس کی جوان نہ تھا۔

"عروه کہاں ہے؟" اک نامحوں خاموی کاوقفہ طویل ہونے لگا تر بہانے پوچھا۔
"فیرس پر۔" ایر این کا معروف اعداز میں مختصر جواب آیا وہ عاذب پر بناه نگاہ ڈالے وہاں سے جلی گئی محبت میں محبوب کی ہے رخی و بے ساتھ کی ہے۔ اس کا منہ سے دہاں اس کم نہد سے دہاں اس کا دہاں اس کم نہد سے دہاں اس کا دہاں اس کم نہد سے دہاں اس کا دہاں اس کم نہد سے دہاں اس کم نہد سے دہاں اس کا دہاں اس کم نہد سے دہاں اس کم نہد سے دہاں اس کم نہد سے دہاں اس کا دہاں اس کا دہاں اس کا دہاں اس کم نہد سے دہاں اس کم نہد سے دہاں اس کم نہد سے دہاں اس کا دہاں کیا دہاں اس کی دہاں اس کا دہاں کیا دہاں کیا دہاں کا دہاں کیا دہاں

ے یک کی عبت میں جوب می ہے رہی و بے مروتی کی کڑی سزا ہے کم بیس ہوتی ہے عاذب کو پہلی بار اس کا ادراک ہوا تھا، ایر اس عاذب

کے بناء بتائے اس کی می افرراشینڈ تک کا نام

جان گیا تھا،اس سے عاذب کی نگاہوں میں چھپی اداس پوشیدہ ندری تھی۔ اداس پوشیدہ ندری تھی۔

زم سبک رو ہوا اس کے بالوں سے الليليال كررى محى، وه نها كرنكلي تو بال سكمانے میرس پرآگی اس کی نگاہیں عین سامنے وسیع خالی بلاث پر سیس جال خورد رو بودے اور کھاس مچوں ہریالی کی صورت بلفری تھی، کہیں جا بچا جماڑی نما درخت بھی تھے، سامنے درخت مرجو فاختا تیں بیتمی تھیں، وہ عالیا لمی پرواز سے لوتی میں، ٹیرس یر کھڑا ہو کرریلگ سے جل کر الدوكرد كمرول كي طرز تعمير، آتے جاتے لوكول ير منتس وبحث عروه اوراس كالبنديده مشغله تقاء وه دونول بلا تكان كافي ديراي مشغط مي هي ريتي تھیں، قاختہ کا جوڑا اڑ کردوسرے درخت کی او کی مبنی پر جا بیشا، ان دونوں کی اس درخت کے متعلق شد بدار ائی ہوئی تھی ،ایہا کہتی تھی کہوہ انار کا درخت ہے جبکہ وہ اسے خورد دو جھاڑی تما در خت لبتی می ، دونول شدید بحث کرتیں اور پھر بناء سی نتیج پر بہنے بحث ادھوری چھوڑ کر سے نا يك كود مكش شروع موجالى-

اس نے سکیے بال تولیے سے زور سے
رگڑتے ہوئے ذہن سے ایہا کی پر چھائی مٹانا
جابی، بال رگڑتے ہوئے اس کی نظر سامنے آئی
تو دہ نگاہ ہٹانا بھول کی، ایہا اس سے آتے بی
بیک گلیش چل رہا تھا اس کا اثر ان دونوں کی دوئی
پر ضرور پڑا تھا، گراسے مروت و تہذیب سے منہ
نہ موڑنا تھا، گراسے مروت و تہذیب سے منہ
نہ موڑنا تھا، اس نے جوابا کر بجوثی کا مظاہرہ
کرتے ہوئے اس کے گال پر نزاکت بحرا ہوسہ

دیا۔ "یارتم میرے پیچے کم از کم اس درخت کا

عنا 88 مارچ2015

نام بی کی سے یو چولیشں۔"ایمااس سےالگ موكر ريلك ير حمك كل، بشاشت وخوهكواريت اس کے روم روم سے جھلک رہی تھی،اے ادم آتے ایرین نے دیکھا تھا، یقینا دیما کوارین تے بی بتایا تھا، وہ ہولے سے بس دی، دیما کی لاليعنى بالتين شروع مو چى تعين جو يقينا جلاختم ہونے والی نہ میں، عروہ کو بے ساختہ اس کے ستك كزراوفت يادآ حميا تما، ليهاني جواب نه يا كركرون موزي-

"وقت لتني جلد بدل جاتا ہے۔"عروہ كے چرے پرسورج کی محمری لکیرسی، دونوں کی نظریں ملیں اور بلٹ کرسامنے سبزے پر تک لئیں۔ " تميارے خوابوں كے شفرادے كاكيا حال ہے؟" دولوں کے علی واسے جبتی خاموتی می جے ایما کی سجیدہ شوقی مجری آواز نے جمرا، عروه چىك كرمزى،اس نے تواسى دل كا جدمرف نازش كوديا تفائحرات كسي خبر مونى؟ ووصحيرى-"ہم و اڑی چیا کے پر کن کیتے ہیں جناب!" ليهائے شان بے نيازي سے ايخ باتھ جماڑے، عردہ اب سی کررہ کی، وہ و خود کھے نہ جانی تھی ہے کیا بتاتی، بے خری بعض اوقات لمت ہوتی ہے مر بھی بھارعداب جان

ين جالى ہے۔ "محبت ہیشہ چیپ کر وار کیوں کرتی ہے محبت تو انسان کو اتنا بهادر بنا دی ہے کدانسان سارے زمانے سے اور اے ، کوئی ہاتھ عی تیما لے لیتا ہے تو کوئی مجنون بن کر جنگل کارخ کرتا ہے پھر سے خود کوں بدول ہوتی ہے۔"ایمائے و کھے ہو سے آسان برنظری گاڑویں، فاختہ کا جوڑا تموڑی دیر ستا کر الل منزل کی

"ديها كتى يارى لوكى ب كاش يديمرى

بھاجی بن جاتی۔"عروہ نے اس کے من موج معقوم چرے پر اک نظر ڈالی، نہ جانے کول اس كاول يه بات مانے سے الكارى تما كدانيما ميزاب كى جكه لينا جائتى كى، وواير يق سے ب تکلف مرور می مرمیزاب سے بھی ملی غاق کر لتی می اے ایما کے چرے پردیا کی جملک نہ دکھائی دی می۔

"میں تو تیار ہوں مروہ کمامٹر مجمی مانے تو اے "نہ جانے اس نے کیے عروہ کی سوچ پڑھ لی می ایمانے بیرس پررکے کیلے میں سے گلاب كالجول و ورع مع مط لي يم سليد بالول میں تکا دیا، عروہ کا منہ جرت ہے تھلے کا کھلا رہ ميا،ايها غضب كى چروشناس تكل مى-

"ايها!"وه جب تك بات كي تهيش على يجتي تو فاخره آئی اے آوازیں دی آگئی میں ،ان کے ہمراہ عائشہ می تھیں، یقینا وہ ان ہے ل چکی

"عائشاتم بمي ميري طرف چكرلكادُ نا-" فاخرہ کے لئے بئی ک خوش سے بدھ کر چھے نہ تھا، انہوں نے وقت رخصت عائشہ سے محبت مجرا امرار کیا عائشے نے متانت سے محرا کرحق ميزباني بهماتے ہوئے سرا ثبات میں ہلایا ، انہیں والیس کی جلدی می عروه کوایها ہے عل کر بات كرنے كا موقع بحى ندل سكا، خوشى اس كروم روم عربی کی ، وہ دونوں ان سے ل کر گاڑی می بیند کئی ایما کے چربے پراس کے دل ک خۇى كاپىددىنى كىرى سى خىرسىرابىت جى تى -\*\*

وه بهت الجمي مولى تحيل ، فاخره كابدلا روي اور بات بے بات چوکنا انہیں کھک رہا تھا، وہ بمشكل يونا محنش بيمى مين اورانهون في بلامبالق كوئى بيسوول دفعه جلدى جائے كا شور محايا تھا، وه

ان سے چھے چھیاری میں ، فاطمہان سے سکون و سلی سے بیٹ کرایما اور ایر این کے رہنے کی بات كرنا جا بتي مي البيل فاخره كوارشداورايريق ك واس انکار اور ان کے لئے دیے اعراز کے بارے میں بھی بتانا تھا، وہ دانستہ اس موضوع کو چيزے ہے كرية كركش، فاخ وائيل ميولت اورتمام اشیاء کے نام بتا کر چلی کئیں، فاطمہ پہلے اماں اور عائشہ کے ساتھ مل کر کسی کی دعوت کرنا ہوتی تو انتظام کرلیتیں، انہیں پہلی بارتنہا دیوت کا انظام كرنا تقانى لئے وہ قدرے ہراسال ميں۔ "آپ دونوں میرے آنے سے چپ ہوئے ہیں،آپ یا عمل کریں میں بی بہاں سے على جاتى مول-" قاطمه كانى الجه كي تعين فاخره كا مجبم روبيان كي مجمع سے بالاتر تھا، وہ سوچوں میں م سنتک روم مل ک ٹاک شور زور وشور سے تیمرہ کرتے ایرین اور ارشد کے پاس آ کر بینے كيس تو وه دونول خاموش مو سيخ يتي، فاطمه پریشان تو محیس بی ،ان کی خاموتی پرچر لئیں۔ " بيمُو فاطمه!" ارشد نے ان كا ہاتھ تمام لياء وه زو في بي كاطرى منه يملائ بين ليس ایران ڈیڈی کوموبائل سے پر ایک مشہور چینل كے ٹاك شو كے هليس و كھار ہا تھا، و وحما كى طرف متوجہ ہوئے تو اس نے موبائل بند کر کے جیب

یں ڈال لیا۔ "کوئی بریٹانی ہے جمہیں؟" وہ ان کے بریٹان چبرے کو دیکھتے ہوئے پوچھے بناء نہ رہ سکے تنے، وہ قاطمہ سے ضرورتا بات کرتے تنے، ایرین کی اپنی معروفیات تھیں، ان سے قاطمہ کی تنویش دیکھی نہائی ہی۔ تنویش دیکھی نہائی ہی۔

"مول آل-" وہ چوک کر ہکلانے لکیں ان کے چرے کی رجمت منظیر ہوئی جیسے کی نے ان کا جید یالیا ہو، ایریق کی کموجی نظریں بھی

ر می پریں۔ میں درا کئی دیکے اوں۔ وہ بہانہ بناکر چلی گئیں، کہیں کوئی گڑ برد ضرور تھی، جسے وہ کسی سے شیئر نہ کرنا چاہتی تھیں، ارشد گاہے بگاہے عائشہ کی طرف چکر لگا لیتے تھے فاطمہ کمر میں تنہا اینے محاد پر ڈٹی تھیں، ارشد نے تشویش سے محوری مسلی۔

## \*\*\*

"مما! عاذب بعیا کی بھی شادی کروا دیں۔" سب سننگ روم میں لحاف میں تھے چلغوزے کھا رہے تھے، عاذب نے عروہ کے سامنے سے چلغوزے اٹھائے تو اس نے بھائی کی منامنے میں چلغوزے اٹھائے تو اس نے بھائی کی منابی پرنری سے ہاتھ مارا۔

''نوائیں۔'' وہ بھونچکا رہ کیا، عروہ کی آگھوں میں شوخی و شرارت اور چربے پرجمبم مسکراہٹ تھی، میزاب بھی اسٹٹری چھوڈ کر دونوں کی نوک جھوٹ کر دونوں کی نوک جھوٹ کر دونوں کی نوک جھوٹ دی ہے اسٹٹری میں اسٹٹری میں اسٹٹری میں ایرام تربیب تھے اور وہ دن رات اسٹٹری میں جی تھی تا کہ انا کیڈ مک ریکارڈ بحال رکھ سکے، وہ تین بیال کی مارس شیٹ میں ایرانی سے چارنمبر بیسے کی تاریخ میں مجھلے چودہ سالوں سے لڑکے کولڈ میڈ بیلسٹ تھے اسے اس سالوں سے لڑکے کولڈ میڈ بیلسٹ تھے اسے اس سالوں سے لڑکے کولڈ میڈ بیلسٹ تھے اسے اس سالوں سے میڈل جیننا تھا، عاذب ہولے سال ایرانی سے میڈل جیننا تھا، عاذب ہولے سال ایرانی سے میڈل جیننا تھا، عاذب ہولے سالوں ہے اس دیا۔

"تمہاری نظر میں کوئی الڑی ہوتو ہتاؤ۔" عائشہ نے جہم شریہ لیجے میں عاذب کو چیئر تے ہوئے عروہ کو دیکھا، عاذب بنجیدہ نظرا نے لگا۔ "ممالا کی جھ سے پوچیس، بھائی تو مشرق اگل بہ شرارت تھی، وہ ہنوز غیر سنجیدہ تھی، عاذب ماکل بہ شرارت تھی، وہ ہنوز غیر سنجیدہ تھی، عاذب کے تصور میں ایما کا سرا پالبرایا۔ کے تصور میں ایما کا سرا پالبرایا۔

حنا 90 مارم2015

ہی رئد ہے لیج میں معانی ماتلی، وہ بخت شرمندہ معیں، خلیل کا دل بگیل کیا، وہ ظالم نہ ہے وہ تو مرف میں معانی مون فالم نہ ہے وہ تو مرف انہیں راہ راست پرلانا جا ہے تھے۔

"د ایما بیٹا لائی مما کے گئے بھی جائے لے آئے۔ انگوری کو دیکھتے ہوئے کے مرافعایا، مونے ہا تک لگائی، فاخرہ نے جبھے سے سرافعایا، مونے ہا تک لگائی، فاخرہ کی آنسوؤں میں جیزی آ

۔ ارے۔ "خلیل نے دھیمی سرکوشی کرتے ہوئے ان کے آنیو پو تھے۔ ہوئے ان کے آنیو پو تھے۔ "آپ جمدے خفا تو نہیں ہیں تا۔ "وہ بھی فاخرہ سے ناراض نہ ہوئے تھے اور نہ ہی انہوں نے بھی ان پر کوئی روک ٹوک کی تھی ، وہ زیرگی میں بہلی بار فاخرہ سے خفا ہوئے تو ان کی جان پر ہیں آئی ، وہ انہی کی محبت کے زعم میں جٹلامی مائی بین آئی ، وہ انہی کی محبت کے زعم میں جٹلامی مائی

کرنے کی عادی تھی، جب ان کی محبت کا غرور ٹوٹا تو دل من مانی کرنا بھی بھول تکیا، فاخرہ نے

تقدیق چاہی۔ ''غیرتم سے خفانیس تعابس تم یہ جھے خصہ تھا۔''خلیل کو خصہ بہت کم محرشد پدترین آتا تھا انہیں فاخرہ کی خود غرضی نے بہت دکھ دیا تھا ان کا مان توڑ ڈالا تھا، انہوں نے نرمی سے مسکراتے

موت فاخره كالم تعقام ليا-

"من آج بی فاظمہ سے بھی معانی ما تک اول گی۔" خلیل مانے تو انہوں نے جیسے کوئی معرکہ سرکرلیا تھا،خلیل نے ان کا ہاتھ خیستماکر ٹائید کی ،ای اثناء بیں ایہا جائے لے کرآگئی، اس نے دونوں کو ہاری ہاری کپ تھائے ادران دونوں کے درمیان چیئر تھییٹ کر بیٹر کئی منظر کمل اورخوشکوارتھا، وہ طمانیت سے مسکرادی۔ کی جیلے چیئر کھیا۔

ان كے قدم سامنے بوصے جارہے تھان

ہی گفتگویں حصہ لیا، فاطمہ کمریں تہا محاذ پر ڈٹی تھیں ارشد اور ایرین ان سے پہلے جیہا برتاؤ رکھے ہوئے جیے ان کے نہرو یے بدلے تھے اور نہیں، انسان ہمیشہ شیطان سے پہلی چوٹ نیت پر کھاتا ہے فکوک وسوسے نیت میں دراڑ ڈال کر شیطان کا کام آسان کردیتے ہیں، شاہرکوامیرتمی کہ قدرت ان کے ساتھ برا نہ کرے گی، وہ میزاب اور عاذب کو اسمنے شادیاں کرنا جا ہے تھے

"ایہا!" لفظ تھایا ہم، جوسب کے مرول پر پیٹا تھا، اس نے محظوظ نگاہوں سے سب کو دیکھا، جو چرت کے جسے بن مجئے تھے، جبکہ عاذب تو سالس تک لینا بھول کیا تھا، عردہ سب کو دلچیں سے انتہا کی باتیں بتانے لکیں۔

"کیا اس نے مجھے کھام کہا؟" عادب جے ہوش میں آکرد مرے سے چلایا۔

" بیگم آپ کے برخوردار کو ایہا ہے شادی پر نہیں ، اس کے کھامڑ کہنے پر اعتراض ہے۔ شاہر صاحب نے شافتگی ہے عادب پر چوٹ کی، وہ احتیاجاً واک آؤٹ کر کیا۔

وہ ، باباد اس اور سے ہے جرمے منظقی خوشی ہے چرمے منظقی خوشی ہے چک ایسے ، عائشہ نے ذہن میں ایم منظقی خوشی ہے چرک ابھر نے والی سوچ کو زبان دی تو میزاب کے مسکراتے اب میں مسکراتے اس میں کھے۔

\*\*

دوخلیل پلیز مجھے معاف کردیں، بیل خلطی پرتھی ، خلیل کا موڈ کانی دنوں بعد بے حدخوشکوار تھا، وہ ایما سے کانی دیرخوش کیوں بیل محورہے شخے، فاخرہ بھی درمیان بیل مداخلت کر لینیں، خلیل آئیس کمل نظر انداز کیے ہوئے شخے، انہوں نے ایما سے چائے کی فرمائش کی تو وہ ان کے لئے جائے بنائے چلی می، فاخرہ نے موقع پاتے

منا (91 مارچ 2015ء

میزاب چونک کر پلنی وہ اس کے توش سامنے
پیلائے الف پلندرہاتھا، چہر سے پر محبت وشوخی
تمی، میزاب اس سے کیزانے لکی تمی، اے اپنی
عزت نفس بے صدعزیز تمی، وہ ان جابی بن کر
تمی پر خود کو مسلط نہ کرنا چاہتی تھی، سکون تہہ در
تہراس کی ذایت جس اتر نے لگا، وہ ایریق کے
تہراس کی ذایت جس اتر نے لگا، وہ ایریق کے
کے بہت ترقیق کی، اس نے راتوں کو جاگ

"آف کورس تم دیکہ لینا میں اس سال جار نمبر کا مارجن اوور کرلوں گی۔" اس کے لیجے میں اعماد وشوخی در آئی ، وہی اعماد جو اس کی ذات کا حصہ تھالیکن وہ اے اب کھوٹے کو تھی ، اس نے ایریق کے قریب اپنی جگہ بنائی۔

"میری دعائے کہتم زندگی کے ہرمیدان بین کامیاب تمہرو۔"ابریق نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر خلوص نیت سے اسے دعادی، میزاب کی بلیس بار حیاء سے جمک گئیں، لاؤن میں کو نجنے فیقے دونوں کو جلتر تک لگ رہے تھے۔ مونجے فیقے دونوں کو جلتر تک لگ رہے تھے۔

گاڑی انساری ہاؤس کے سامنے رکی تو مستعد چوکیدار نے سرحت سے کیٹ کھول دیا، زارون گاڑی سے اتر تے ہوئے تھٹھک کررک ممیا، سامنے لان سے آتی بلاشبہ عروہ ہی تھی، وہ لائٹ سکن کلر کے سوٹ میں لائٹ لپ اسٹک لگائے دل میں اتر جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔

"" من المرائد و المان سے ہو کر ارشدہ والا کے انٹرنس ڈور کی طرف اپنی دھن میں کردو پیش سے انٹرنس ڈور کی طرف اپنی دھن میں کردو پیش سے این خاری تھی اب نے اس کے حیرت زدہ ہونے کی باری تھی ،اس نے اس کے حیرت زدہ ہونے کی باری تھی ،اس نے اس کا ڈی میں اسے دوزانہ شہر کی سڑکوں پر اک اک گاڑی میں الاشا تھا اور وہ طلابھی تو کہاں ، اس کے اسے تھر

كى جال ميس واسح جيك إورست روى مى وه انٹرنس ڈور کے قریب رک کئیں، فاخرہ نے فون كركيان سے روروكر معذرت كرتے ہوئے معافی مانلی میں وہ بے حدثادم میں کہوہ انجانے میں کی بردعا تیں سمیث رہی تھیں، فاطمہنے مر كر ييچے ديكھا، ارشد اور ايريق نے مكراكر البيل حصله ديا انبول نے وورير باتھ ركما تو وور بھی ی جرج اہد سے مل حمیا سامنے وسیع لاؤ کے ہمائیں ہمائیں کر رہا تھا، بالائی مزل سے جولے کی چیجاہت کی آواز میزاب ک موجود کی کی غمار می وه آستگی سے اندر داخل ہو كنيس، دائيس سمت مكن مين عاكث معروف مين، وو کی کے قدموں کی آجٹ پر چونک کرمڑیں اور ا کے بل خوشی سے محک ساکت رہ لئیں ان کی تمام دعاتين اور وظائف متجاب مويحة ، فاطبه الل حقیقت کی طرح ان کے سامنے میں ان کی نظرين فاطمه ك كنده سے يرے ارشد بعانى يركس جوزى سے محراكرسر بلاتے ہوئے اليس حقیقت کی یقین دیانی کروارے تھے، وہ آکر فاطمه کے ملے لگ لئیں ان کے لئے فاطمہ کی آمالي مجرے سے كم نہ كى ، ان كاروال روال رب كا محر كرار تها، فاطمه بخت تادم تعيس عاكشه البيل مزيد شرمنده نه كرنا جائتي سيس، وه ان سے خوشد لی سے یا تیں کرنے لیس، جلد بی لاؤیج من قبق كونخ كله، عائش في البيل بناء كم معاف كرديا تفاء وه بدي تعين اوراجين بداين وكمانا تقاء ميزاب في قبتهون كى آواز لاورج من جما تکا تو وہ بلکس جمیکنا بھول تی اس کے چرے يرآسود كي ميل كي-

"سا ہے لوگ ہو نیورٹی کا چودہ سالہ ریکارڈ تو ڈنا جا ہے ہیں۔" وہ نجائے کب آکراس کے جمولے پرر کھے توش اٹھا کر جمولا جمولنے لگا تھا،

تقنيا (92 مارچ2015

میں،اس کی آتھیں بے مینی سے پھٹی کی میش رہ عیں، مما گاڑی ہے از کر ان کے قریب آ كئي، وه دونول ايك دوسرے كے سامنے بت کی مانند کھڑے بتاہ پلیس جمیکائے اک دو ہے کو و كيد ب تق وزارون آ بث ير بوس من آيا-"اللام عليم آئي!" عروه نے خفت سے مرح بڑتے ہوئے سوری خاتون کو سلام کیا، اسائي يوزيش خت آكورؤ لك رى مى ممايناه ہے چھے جان چی میں کدوہ زارون کی علائل ہے۔ "وظليم السلام!" انبول في محبت سے اس کی پیشانی چری مزارون کی والهاند نگابس اس پر ہوں جی میں جے وہ دوبارہ کم ہوجائے کی ،ارشد اورشابدان کی آمد کی اطلاع یاتے می انٹرس ڈور یر بھی کئے تھے ، عروہ کھیک کرایے پورٹن میں آ كى ، قاطمه تے بھائى اور بھا بھى كى بھى دعوت كر ڈالی تھی، اے ایما کو خوتخری سانا تھی، وہ

وحري كت ول اورخوش علنار چرو ك ربك

"عروه! آج من عائشة في اور ميموس اس درخت کانام یو چوکری ربول کی۔ وہ نیرس يرريك يرجى مونى سائے بزے يرتايں مركوز كيے موتے مى اس كى يشت يرآ بث الجرى واس نے بناہ ملتے کہا، عروہ فاطمہ مجمعیو کی طرف سی کام ہے جلدوالی آنے کا کہ کری گی۔ "عروه کی چی، میں تم سے مجھ کہدری موں۔" قدموں کی آمث اس کی پشت برآ کر رك كى مرجواب عدادرتها، ده جنجلا كر پلى توايخ

موجود کی کے تصورے على دھڑ کنے لگا، دھڑ کنول کے چوارتعاش نے اس محبراہ داری کردی،

اس کی پلکوں کی جلمن تحبراہث میں تیزی سے لرزنے کی ،اس نے الکیاں مروزتے ہوئے راہ فرار اختیار کرنا جای تو عاذب اس کی راه میسآ

"ليها! آتي ايم سوري يار من سس اعرر اسٹینڈ تک کا شکار ہو کیا تھا۔"عاذب نے اس کے حسین چرے کو آنھوں میں سموتے ہوئے جذب سے معذرت کی ، ایما نے الجھ کر تظریں

"أيها من مجمع كرتم الريق من انترسنة ہو۔' عاذب نے قدرے نادم ہو کر بحر ماندانداز میں اقرار کیا، محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے وہ محوب کی ہر علقی معاف کر دیتی ہے، وہ حقیقا سخت شرمندہ تھا، وہ مہمالوں سے ل کرای کے کنے برعروہ کوڈ موعر نے آیا تھا۔

"اوه\_"ايهان اس كريزاور يرخي کی وجہ جان کر بے ساختہ طویل سائس بحری تھی، محبت میں اتن وسعت اور کمرانی ہوئی ہے کہ وہ محوب کی ہرخامی معاف کردیتی ہے، اس نے عاذب سے بچی محبت کی تھی اور اس میں اسے معاف کرنے کا بھی حوصلہ تھا۔

"اب تو آپ کو یعین آس کیا نا که میں آپ کو عامی مول- وه بدرجیانی ش حکوه کر تی اس نے اے رلایا بھی تو بہت تھا۔

" تم جھے جا ہی ہو۔" عاذب نے شوخی ہے اس کی بات پار کر اس پر اپی آسیں تكاس، ايمائے شرماكر زبان وائوں تلے دیالی، وہ تیزی سے سائٹ سے ہوکر نے ہماکی، عاذب كے جائدار تبتي نے اس كا يجيا كيا تھا، خوشاں دونوں کی مختر میں محبت کی بہار ان پر خوب پرنے کوتیار کی۔  $\Delta \Delta \Delta$ 



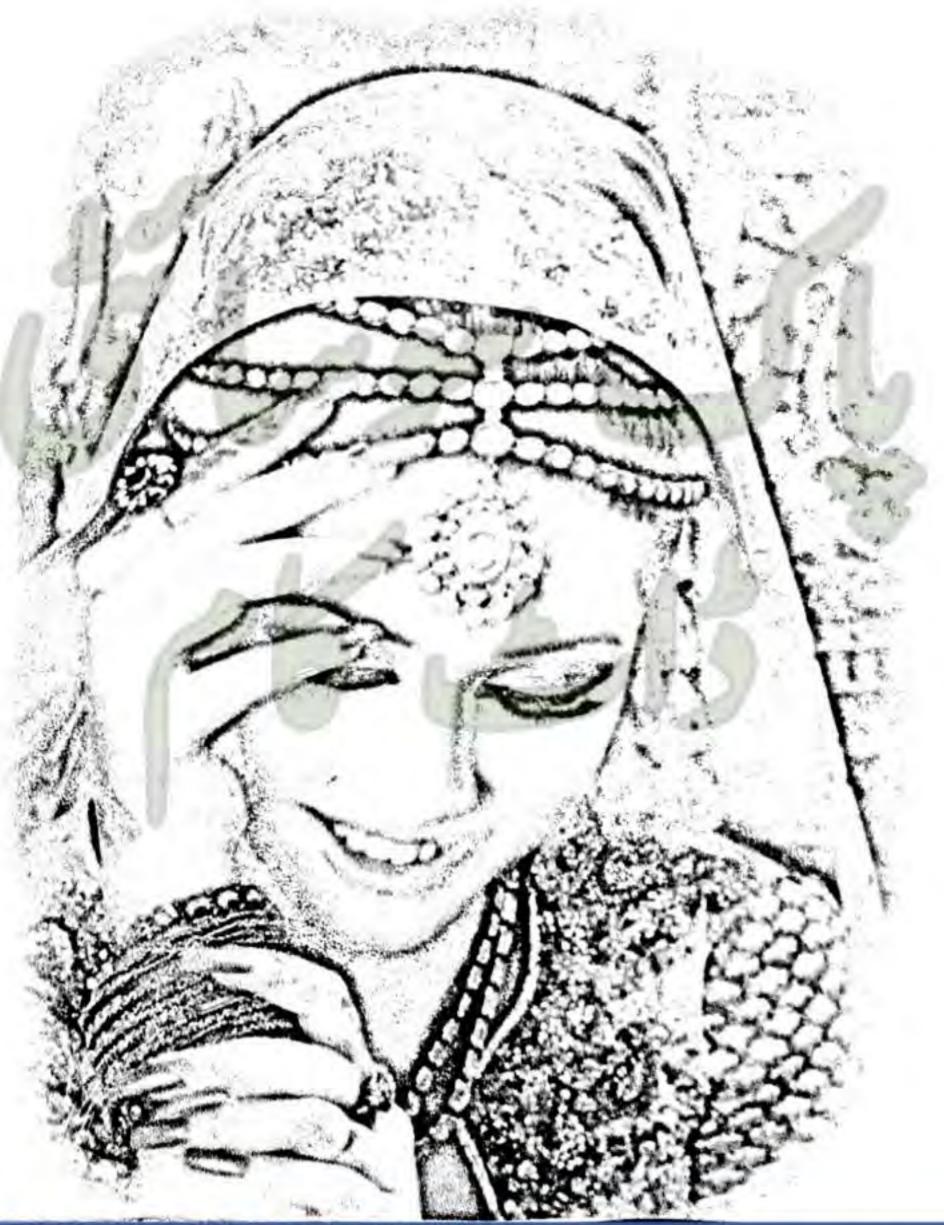

E-10/2

ماہ تم بھی یونمی جلتی ہوئی کھل دار باغ کو دیکھتی ہوئی ہارس گراؤنٹر کی جانب بردھ گئی جس کے جاروں طرف بانس کا مضبوط جنگلا بنا کرلگایا گیا تفاوہ اس جنگلے کے قریب آ کر یونمی کھڑی ہو سنی کھوڑ وں کی ہنہناہت کی آواز آ رہی تھی اسے اردگرد کی خاموشی اور نامحسوس می چبل پہل مزہ دے رہی تھی وہ وہیں پررک می کا کا جان نظر آ جاتے تو وہ انہیں وہ لسٹ تھا دیتی جواس نے کیس روم د مکھتے ہوئے چند ضروری اشیاء کی بنائی تھی۔ زندگی بھی ایک میلی ہی ہے اور جب آپ ا ہے۔ کبھا لیتے ہیں تو حیران رہ جاتا ہیں کہ اچھا اس سوال میں پوشیدہ بیہ جواب تھا اس کی زندگی بحى تولىپيلى بى بنتى جار بى تھى اوراب وەخودكوايك فارم ہاؤس پر یوں کھڑے اس سیلی کا پوشیدہ جواب یا کرجران ی کھڑی ہوئی تھی۔ ''نہ جانے پھیچو کا کیا حال ہوگا؟ اور

رل نے دستر خوان بچھایا دعوت عشق ہے جبول تو آ جا جاناں دعوت مختق ہے مناسبت سے گانا گار ہا تھا ماہ نم گانے کے بولوں پر مناسبت سے گانا گار ہا تھا ماہ نم گانے کے بولوں پر گروا کررہ گئی۔

''شکور بھائی جان کہاں ہیں؟'' اس نے جلدی سے شکور سے پوچھا۔
مصروف سے شکور نے جلدی سے بتایا اور ماہ نم مصروف سے گئی ہیں۔''
الٹے پاؤل ہی ہرنکل آئی۔
مصروف بے شکور نے جلدی سے بتایا اور ماہ نم کو آیک اور ایک نہیں کا۔'' سیفی کے آیک اور ایک نہیں کا۔'' سیفی کے آیک اور کی کہیں اضافہ کرتے ہوئے باہر جاتی ماہ نم کو بغور دیکھا اور پھر جلدی سے اپنے بیان فون پر کسی کا نمبر ملاکر جلدی جلدی کے جھے ہدایات دینے لگا کا نمبر ملاکر جلدی جلدی کے جھے ہدایات دینے لگا

شكور كيجه سمجهتا اور كجه نه مجهتا اين كام ميس مكن

## مكمل ناول



والاحلیہ بنائے ایک ماہر کک کی طرح کو کنگ کر رہا تھا اور اب کسی انگریزی فلم کا ہیرو جیسا حلیہ بنائے تھوڑ ہے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بنائے تھوڑ ہے کی جانب بڑھ رہا تھا۔

'' محوڑے پر خاص طور پر اڑیل کھوڑے پر پہلا امپریشن بہت جاندار پڑھنا جاہیے اور تم ڈرے ہوئے ہے اس کی لگام تھائے کھڑے ہو متہبیں تو وہ کسی گنتی میں شار کرنے والانہیں۔'' سیفی نے ملازم کے قریب آتے ہوئے کہا اور ماہ نم کواس کا حلیہ بدلنے کی لا جک سجھ آئی۔

" جیب بات ہے۔" وہ بدبدائی، دیجی میں مزید اضافہ ہوا تھا چاہ کربھی وہ وہاں سے جا نہ بائی، کاکا جان بھی اس کے قریب آگر مودب سے کھڑے ہوکر گراؤنڈ کی جانب دیکھر ہے تھے سیفی نے اس کی موجودگی کونظرانداز کیا ہوااس کی سیفی نے اس کی موجودگی کونظرانداز کیا ہوااس کی ساری توجہ صرف اپنے گھوڑے برتھی گلامز اتارکر اس نے شرث کے اوپر کے دو تھلے بننوں کے باس اڑ سے اور لگام ملازم کے ہاتھ سے لے لی باس اڑ سے اور لگام ملازم کے ہاتھ سے لے لی محدوث کے چین تھا اور تک کر کھڑ انہیں ہورہا تھا اس کی جنہنا ہے۔ بیس غصہ اور وارنگ دونوں محدوث کے جا سے ہے۔

''ایزی کارکس....ایزی ''سیفی نے لگام تھام کراسے پچکارا کھوڑا مزید بدکا تھا اور ماہ نم کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ سیفی کو اپنی پیٹھ پر سواری کا اعزاز بھی بخشنے والانہیں ۔

ایک بار پھرکی گئی کوشش پر کھوڑے نے اپنی اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا کر زمین پر ماری اگر سینی برق رفناری سے ایک سائیڈ پر نیہ ہوجا تا تو اس کی دونوں ٹانگیں اس کے سینے کولکین ماہ نم کا دل دھڑکا تھا بیسب اتنا آسان تہیں تھا جتنا وہ مجھر رہی

"الله خرر کھے" کاکا جان بے ساخت

پچا ....کیا ان کے دل میں میرے لئے بھی بھی رخم نہیں جاگا ہوگا اپنے سفاک رویے پر وہ بھی نادم نہیں ہوں گے؟'' خاموش سوچوں میں غلطاں تھی اردگرد سے بکسر بے خبر۔

جہمی اسے اپنے بے حد قریب کھوڑے کی تیز ہنہناہٹ سائی دی اور وہ اپنے خیالات سے چونک کر بے اختیار پیچھے ہٹی گراؤنڈ میں ایک خوبصورت توانا براؤن کلر کا کھوڑا موجود تھا جس کی باگ کسی نوکر نے سنجال رکھی تھی کا کا جان اسے دیکھ کراس کے قریب آئے۔

ائے دیکھ کراس کے قریب آئے۔ ''وو میں یونہی آپ کودیکھتی ادھر چلی آئی یہ لسٹ بنائی تھی آپ کو دینا چاہ رہی تھی۔'' ان کے سوالیدانداز پر وہ جلدی سے بولی تھی۔

"آپ كا كمرب بثياراني، بي الجمي آنا ہوں سیقی بایا آ جائے ذراب بہت اڑی کررہاہے كاهى مبين ڈالنے دے رہا بہت عصيلا ہے اب ا سے سیقی بابا ہی سنجالیں گے۔ " محور نے کی جانب دِ لِيمِين بوئ كاكاجان في إي زم لج میں کہا تھوڑا بہت بدک رہا تھا باک تک مہیں بارتے دے رہاتھا بے جارے ملازم نے نہ جانے لیسی باک سنجال رکھی تھی ماہ تم کو اس سارے منظر میں بے حد دیجی محسوس ہوتی خاص طور يروه اس محوري سيفي كوبارية موئ د یکھنے کی خواہش مندھی نہ جانے کیوں بھی اسے سیفی گراؤنڈ میں داخل ہوتا دکھائی دیا بلیوجینر کے او پرسفید شرید جس پراس نے براؤن سلیولیس جیکٹ پہن رطی می بیلباس اس کے معبوط اور كرتى جم كوب حدتمايال كرر با تقابليوجيز كے نے لا مگ شوز تھے اور آ مھول برین گلاسز لگائے وه يراعماد جال چلاا كراؤند مين داخل مواتها\_ " ہانسان ہے یا جھلاوہ؟" ماہ تم سوچ کررہ مئی تھی ابھی کچھ در ملے کن میں با قاعدہ شیف

عنا 96 مارچ2015

والس بليث آئي۔

ایک طازمہ بی تو ہوں میں اس کی فتکور کے منه سے ادا ہونے والاحكم كالفظ جواس نے جلدى سے بدلا تھا کے متعلق سوچتے وہ کا کا جان کے ساتھ انظام ویکھنے چل پڑی نہ جانے کیوں دل کو تحميس كلي تحلى وه كاكا جان كوانتظام كرتے ديستى ربی وہ اس سےمشور ہے جی ما تک رہے تھے اور وہ الہیں جہاں ضرورت پرنی دے بھی رہی تھی شام تك تمام انظام ممل موچكا تفا وصلت سورج كى لالى ميس سوتمنك يول اور خوبصورت محولول سے آرات باغ بے حد بھلے لگ رے تھے وہ اداس اور کھوئے سے انداز میں منظر کو دیکھتی اندر چلی آئی ملاز مین کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا چن کا دوسری سائیڈ کا دروازہ جو چھلی طرف کھانا تھا وہاں پرسب کھانا لے جانے کے لئے کھڑے تعے حکور ہی سب کودے رہا تھا سارا نظام التي منظم اور الجھے طریقے سے چل رہا تھا كدائ ويحمي تبديل كرنے كى خاص ضرورت . محسوس مبيس مور راي محل اس لي التي وه سب بس خاموتی سے دیکھ اور سمجھ رہی تھی واقعی کا کا جان اسينے مالكوں سے بے حد مخلص اور ان كے وفا دار تھے،مغرب کی تماز پڑھنے کی غرض سے وہ اسے كرے كى جانب چل يدى مى جميىسىفى ممل تیاری کے ساتھ نیچے اتر تا ہوا نظر آیا وہ اپنی بلیک شرث کے بازو پر کف علس لگاتا ہوا تر رہا تھا فریج میرکث بال تص شرث کے ایکے دوبش مجی کھلے ہوئے تھے جس میں گلے میں پہنی چین مرایال نظر آربی تھی جسم پر فیوم کا بے حد چیز کاؤکیا کیا تھاوہ کانی تک سک سے تیار ہوا لگ رہا تھا ماہ نم نے اسے نظر انداز کر کے خاموثی سے اوپر جانا

سیفی کی جھوٹی سی پونی سے بال نکل کر بھر مجھے تھے جسے اس نے بے نیازی سے کانوں کے پیچھے اڑ ساتھا۔

"ایزی کارنس..... ایزی.... ایزی مانی بے لی۔"سیقی اے پیار سے پیکارضرور رہا تھا ليكن اس كى با وى لينكو يتج ميں ايك خاص عدرين اور بلكاسا غصه چفلك رباتها جيسے وه كھوڑ ہے كوبا ور كرا رہا ہوكہ ميں تم سے زيادہ ضدى اور اويل ہوں لگام کواس نے بلکالیس بعر پور جھٹکا دیا تھا۔ "ایزی مانی بے بی-" ہر ہنہنا ہے جواب میں سیقی اسے بیار سے ایکارتے ہوئے اس کے ساتھ چکرلگار ہا تھااور پھر چھددر کی مزید مك دو كي بعد كا اس في سيفي كي ضد كي آ مح بار مان کی می اورسیقی نے باس کھڑے ملازم سے کامی لے کرای پر کھتے ایک ہی جست میں اس يرسوار ہونے ميں در تبيل لگائي تھي، ماہ تم كواس کے چرے یر در آئی فاتحانہ مسکراہٹ بھائی نہیں مھی اور وہ اسی وفت مرحمی اورسینی نے اس کے چېرے پر چھائي مايوي كواتى دور سے بھي تا زليا تھا جس براس کی مسکرایث اور کبری موتی می-

بس پروس کی سروہ ہیں، ور ہمری برق کی ہے ہیں اندر داخل ہوئے رائے بین وہ اپنی اسٹ بیس شامل سامان کے سیحیے ہی اندر داخل ہوئے رائے بین میں شامل سامان کے متعلق بتاتی آئی تھی اور اب اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔

" "کاکا جان سینی بابائے بار بی کیوکا بھی انظام کر رکھا ہے تکوں کی تیاری وغیرہ وہ کر گئے ہے وہوت کا انظام سوئٹمنگ پول کے پاس کرنا ہے ماہ نم بی بی کے لئے انہوں نے تھم دیا ہے کہ وہ اپنی تکرانی میں آپ کے ساتھ مل کر انظام رکھے اور سبیں پر رہے۔" فکور نے اسے میر میوں کی جانب بوھتا دیکھ کر سینی کا پیغام رونوں کو ہی پہنچا دیا اور وہ س کر خاموثی سے دونوں کو ہی پہنچا دیا اور وہ س کر خاموثی سے

کیکین اس کے سجیرہ تاثرات دیکھتے ہوئے مخترا بولی می۔ ""تمازیر صنے جارہی ہوں۔"

" يره صرآ جانا كھانا اپني موجود كي ميں لكوانا اور بعد میں کافی بھی خود بنوا کر بھجوا دینا مہیں آنے کی ضرورت مہیں، کافی بنائی آتی ہیں ناں؟"اس نے تحض سرا ثبات میں ہلانے پر اکتفا

" يارنى رات كئ تك حلي كى كيست روم كو چیک کر لینا شاید میرے ایک دو دوست تھمر جائیں لاؤج میں تی وی موجود ہے مہیں اے د میسے ہوئے اپنا وفت کر ارسکتی ہو۔'' اس نے اب بھی حض سر ہی ہلایا تھا اور وہ ایک بار پھر اس کے ملکے حلیے پرنظر ڈالٹا نیجے اتر تا چلا گیا تھا، وہ اسے ایک ملازمہ کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا نہ جانے کیوں اے انسلٹ کا احساس ہوا تھا حالانكه حقيقت تويهي محى وه إينج يراكنده خيالات كوجفظتى مونى كمرب مين چلى آئى اور پرسب كام اس نے اپنی مکرانی میں کراوئے تھے فتکور کی اور ایک دو اور ملازموں کی خوب دوڑیں لگ رہی معیں عشاء کی تماز مجھی اس نے لاؤیج میں ہی یردی جہاں وہ پڑھ رہی تھی اس کی یا تیں جانب بری می فرش تک آنی گلاس وغروهی جس کارخ سوسمنگ بول کی جانب تھا کسی تیز گانے کی وهن پر جھیو نہتے ہوئے سیفی کی نظر اس کھڑک کی جانب

اکھی تھی۔ '' یکی مولائی ہے۔''اس کے دل میں یہی خیال آیا تھا اور اپنی دوست ٹیٹا کے کی ہے تھے نداق يرقبقهه لكاكراس كاخيال جهتك ديناجا بإي تھی وہ رات جلدی سونے کی عادی تھی جھی شکور کافی کا آرڈر لے کر آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک

خوبصورت ساشاينك بيك بحى تقابه " سينى بابا نے بجوايا ہے آپ كے لئے؟ انہوں نے اپنی دوست کے سے کہد کر آپ کے لے کیڑے منکوائے ہیں کہدرے تھے کہ اتنے دنوں سے ایک بی جوڑا پہن رکھا ہے آپ کو ضروت ہو کی دو پہر کومیرے سامنے ہی قون کیا تھا۔" نان ساب بولتے ہوئے ملور نے دانت كوست ہوئے بيك اس كى جانب بردهايا، اس نے خاموش سے تھام کر وہیں قریب صوفے پر ركه ديا اورخود كاني بنائے الحم كى وہ بيك لينے پر

مجبور تھی اسے واقعی ایک جوڑے میں کزارا کرنا مشکل ہور ہاتھا، کائی وغیرہ بنا کراس نے بمجوا دی تھی کا کا جان کپ کے اپنے کمرے میں جا تھے تحان کا کواٹررکوھی کے قریب ہی تھا، کھٹنوں میں دردکی وجہ سے وہ اتی در تک کام بیں کر سکتے تھے اور ان کی طبیعت کے پیش نظر ہی سیفی نے ماہ تم کو

روک رکھا تھا ملاز مین کے ساتھ مل کر اس نے مجن كالمجيلاوا سمينا تها صفيه برتن دهو كر ختك كركے ان كى جكه ير رفقى جاير بى تھى اور ايخ خاندانی قصے بھی بنائی جا رہی تھی جیسے ماہ تم غیر

دچی سے س رای عی۔

بابر بكه آوازي اجري تعيس اور بحرمعدوم ہو گئی تھیں رات کائی ہو چی تھی جیجی شکورنے آکر سيفي كانياطكم سنايا تفاسب جاكرسو سكتة بين ماهنم شاپک بیک لے کرایے کمرے کی جانب چل دی جھی اس نے سیف کوائے بیڈروم میں جاتے دیکھاجوای ہے دو کمرے آگے تھا مختار صاحب تو پیشد تے اور سیر صیال جڑھنے سے بر ہیز کرتے تنے اور آج تو وہ مج سے ہی کسی میٹنگ کو اثینڈ كرفي اسلام آباد محتے ہوئے تص شايدكل ان كى والسي محى كاكاجان نے مح ناشتے كى تيبل يران ك ٹابت کرنے کے لئے اسے ایک دو اور کھری کھڑی سانے کے لئے رکی اندر سے وہ اس کے غصے سے خاکف ضرور ہوئی تھی۔

ائی جگہ سے کس سے مس نہ ہوتا دیکھ کروہ جوغصے بیں کھڑا ہو چکا تھا ایک دوفدم لڑ کھڑاتے ہوئے اپنی سرخ آٹکھوں کے ساتھ اس کے قریب آیا اور اس کا بایاں بازو دبوچ کر اسے کمرے سے نکالتے ہوئے غرایا تھا۔ ''نکل جاؤمیرے کمرے سے۔''

ماہ نم کو یکبارگ صورت حال کا اندازہ ہوا اور وہ فورا اپنے کمرے میں آ کر اسے لاک لگا کر اپنے بیٹر پر آن بیٹی تھی، ماہ نم کوسیفی کی سرخ آ نکھوں کو یاد کر کے جمر جمری آئی تھی پہلی باراس نے کسی انسان کو نشے کی حالت میں دیکھا تھا اسے سیفی سے نفر ت محسوں ہوئی تھی اور خوف بھی نشے میں انسان اپنے حواسوں میں کب رہتا ہے پورا میں انسان اپنے حواسوں میں کب رہتا ہے پورا جاتا رات کے اس پہرکون تھا جو اسے جانور بن جاتا داور وہ تو پھر اس کی منکوحہ بھی تھی ہے شک وہ بھاتا اور وہ تو پھر اس کی منکوحہ بھی تھی ہے شک وہ کھوا پیلی کر وہ تھے گئی اور بیٹر کے ایک کونے میں سمنے کر چا در سر کی اور بیٹر کے ایک کونے میں سمنے کر چا در سر کئی اور بیٹر کے ایک کونے میں سمنے کر چا در سر کئی اور بیٹر کے ایک کونے میں سمنے کر چا در سر کئی اور بیٹر کے ایک کونے میں سمنے کر چا در سر کئی تھی۔ کئی اور بیٹر کے ایک کونے میں سمنے کر چا در سر کئی تھی۔ کئی جہر ہیں جہر ہیں تھی۔ کئی جہر ہیں جبر ہیں جبر

نماز ادا کرنے کے بعد وہ یونمی بردی می گاس وغرہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی نرم زم می دورہ میں اس وغرہ کی سامنے جا کھڑی ہوئی نرم زم می دورہ میں باغ کا منظر بے حد پرسکون اور دل آویز لگ رہا تھا بھی اس کی نظر جا گئے کرتے سیفی پر بڑی وہ ایک دم تازہ دم جا گئے میں معروف تھا، رات جس طرح اس نے ڈریک کر رکھی میں وقت اس کے انداز سے ذرا بھی اس خارکا شائب ظاہر نہیں ہور ہا تھا۔

غیر موجودگ کی وجہ بتائی تھی ان کی مبح یا کچ ہے فلائٹ تھی وہ منہ اندھیرے ہی چلے تھے بقول کا کا جان کے ان کے کاروبار کا سلسلہ کا فی وسیع تھااوراس کی دیکھ بھال میں وہ کافی مصروف رہتے تھے۔

دروازے کو اندر سے لاک لگا کر اس نے بیٹے پر بیک کور کھتے کھولا اور جیسے جیسے وہ کیڑوں کو باہر نکالتی چلی گئی غصے سے اس کا برا حال ہوتا چلا گیا اس برتمیز انسان سے ایسی ہی کسی بے ہودگی گیا اس برتمیز انسان سے ایسی ہی کسی بے ہودگی آمید کی امید کی جاسمتی تھی ،اس کا د ماغ کھول کر رہ گیا تھا اور دوسرے ہی لیمے وہ تن فن کرتی سیفی کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھول کر اس کے کمرے کی دروازہ دھاڑ سے کھول کر اس کے کمرے میں موجودتھی وہ جوسونے پر آڑھاڑ چھا کمرے میں موجودتھی وہ جوسونے پر آڑھاڑ چھا۔ بیٹے اہوا تھا اسے د کھے کرسیدھا ہوکر بیٹھا۔

"م اس وفت يهال كيا كرربى مو؟ جاؤ يهال سے "مخور لہج ميں وه بولا تھا۔ "مرے كوئى شوق نہيں تمہارے كمرے ميں

آئے کا، میں تمہیں تمہاری میہ بے ہودہ نوازش لوٹانے آئی ہوں۔ "اس نے بیک کوفرش پر پھینکتے ہوئے نہایت خصہ سے کہااور مزید ہولی۔

'' آئندہ میرے ساتھ اس تم کی برتمیزی کرنے کا سوچنا بھی مت میرے حالات بھے ہیں کین اسے میری میں کرنے کا سوچنا بھی مت میں کین اسے میری کروری سیجھنے کی تلطی بھی مت کرنا میں کچھاور نہ کرنگی تو اپنی جان تو دے ہی سکتی ہوں مجھے اپنی عرب کرنا ہی جو اپنی جان تو دے ہی سکتی ہوں مجھے اپنی عرب اپنا وقارا پی جان ہوں سے بو ھرکر ہے۔'' خصہ میں جومنہ میں آیا وہ بولتی جلی گئی۔

یں بوسم ہیں ہورہ ہیں ہاں۔

"جواب میں وہ غصے سے چلایا تھا اور ہاتھ میں

پری بوتل بھی سامنے دیوار کو دے ماری تھی، ماہ

نم اس کی دھاڑ کا جواب انگی اٹھا کر دیے ہی گی

میں وہ اس کے رومل سے ڈری نہیں تھی کہی

عدا 99 مارچ2015

ہراس کی ''نہیں، شاید دو پہر تک آ جا کیں۔'' کا کا گئا۔ جان نے بھی سر ہلاتے ہوئے جواب دیا کافی تعے بھلے کی تیار ہو چکی تھی۔

'' ''فنکورسیفی بابا کے کمرے میں کافی دے آؤ وہ کمرے میں جانچے ہیں۔'' کا کا جان نے کجن میں آتے فنکور ہے کہا۔

''میں بھی کہوں کا کا جان سیفی بابا کی طبیعت میں یوں تقہر کر بیٹھنا تو نہیں ہے وہ کیسے یہاں پر رکے ہوئے ہیں پر اب سمجھا ان کا موڈ تصویریں بنانے کا ہوگا۔'' کھکورنے یونہی تبصرہ کیا۔

" بول اور الله كرے کچھ دنوں تک بناتے رہیں۔" كاكا جان نے نورا كہا تھا چونكہ ماہ تم كو اب وہاں ہے اورا كہا تھا چونكہ ماہ تم كو اب وہاں پراپ لائن كوئى كام نظرنہ آيا وہ واك كرتى ہوئى ہارس كراؤنڈ كى طرف چكى آئى اس وقت كراؤنڈ میں دونین گھوڑے چكرلگا رہے تھے ان كى د كھے بھال كرنے والے نوكرساتھ تھا اسے بیسب د بھنا دلچسپ لگا تو وہ يونمی جنگے كے ساتھ بیسب د بھنا دلچسپ لگا تو وہ يونمی جنگے كے ساتھ بیسب د بھنا دلچسپ لگا تو وہ يونمی جنگے كے ساتھ بیسب د بھنا دلچسپ لگا تو وہ يونمی جنگے كے ساتھ

رات كاخيال آيا تورات والامتظر پھراس كى یادیس تازه موااوره هجر جمری لے کرره کئی۔ نشاتو انسان كوجانور بناديتا ہے اچھے بھلے كى تميز كھوديتا ہے اچھا بھلا انسان بھی کيكن رات وہ اس طرح عصے میں بغیر سوے سمجھے ای کے مرم میں جا کراہے وارن کرنے کی تھی اس نے اس کی برتمیزی کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا بس اے کمرے سے نکال باہر کیا حالانکہ جتناوہ اسے جانتی تھی وہ فلیرٹ اور عیاش نو جوان بیتو اِس كي كئے سنبرى موقع تفاوه اس سے فائدہ افغاسكتا تھالیکن اس نے اس کی عزت کا مان رکھا تھا دن کی روشی میں دل اسے سیفی کے متعلق کچھاور ہی بتاريا تفا دكھارہا تھا اپنے خیالات سے تھبرا كروہ ینچ چن کی جانب چلی آئی سجی اوگ اٹھ کے تھے كاكا جان ہاتھ ميں سلح لئے شايد كافى بنانے كا انظام كررے تھے، ماہ نم آكے بوھ كركاني مك میں تھینے لکی صفیدا در شکور بھی آ کیے تھے رات در تک کام کرنے کے باعث دونوں ہی تھے اور غاموش تص\_

دفکور، رحوے کہ کرسوئمنگ پول کے پاس سے صفائی کروا دوسینی بابائے اپے سٹوڑیو جانا ہے دہاں کی فوراً صفائی کروا دو پہلے۔" کا کا جان نے زیرلب تبیع کرتے ہوئے فکورکو ہدایت دی اوروہ مربلاتا ہوا چلاگیا۔

"" سینی بابا و ہیں ناشتہ کرئیں گے؟ کوئی نی تصویر بنانی ہے؟" صغیہ نے یونمی پوچھا۔ "ایک باور چی ایک مصور بھی ہے اصل میں یہ مخص ہے کیا؟" نہ جا ہے ہوئے بھی ماہ نم پھر سینی کے متعلق سوچے گئی تھی۔ "سینی کے متعلق سوچے گئی تھی۔ "سرآ گئے؟" دل کی آواز کونظر انداز کرنے سے لئے اس نے یونمی کاکا جان سے مخار

تصنا (100 مارچ2015

رٹری تھی۔ کرے میں اسے بجوا چکا ہوں کرتے ہوئے اس نے جلدی سے جواب دیا۔ س کیے کبڑے جا ہے آئی ہوپ س کیے کبڑے جا ہے آئی ہوپ س کیے کبڑے جا ہے آئی ہوپ س کیے حک کرکت نہیں کرے گی میں جس کے حک کر لذا '' دیجہ سے اس کا میانی تھی ۔ س کے حک کر لذا '' دیجہ سے اس کا میانی تھی ۔

چیک کر لینا۔ "وہ جس "بالکل تھیک نہیں ہوں اور اس وقت تک تکرکے ای طرح سے نہیں ہوں گاجب تک آپ جھے انکل کہنا شروع پخسٹوڈیو کی طرف تھا نہیں کرتیں۔ "انہوں نے قدرے گھور کر جواب فی اور بیز ارہو گیا تھالہذا دیا تھا۔

"سورى انكل\_"

''کاکا ایک کپ کائی پلا دے اور برخودار کہاں ہیں۔''لاؤنج میں صوفے پر ہیٹھتے ہوئے انہوں نے قریب آتے کا کا جان سے پوچھا تھا۔ ''سٹوڈیو میں۔'' انہوں نے خیر مقدمی مسکراہٹ کے ساتھ مختصر جواب دیا تھا اور انہوں نے سر ہلا دیا تھا۔

''اور بیٹا کیا ہور ہاہے؟'' وہ پھر سے ماہ نم کی جانب متوجہ ہوئے تھے اور قریبی صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔

" ایور ہورہی ہوں آپ نے جھے ایسے ہی یہاں پر خانہ بری کی جاب دی ہے کا کا جان تو بہت پہلے اور بہت عرصے سے انظام سنجا لے ہوئے ہیں میرے لائق کوئی کام نہیں۔" اس نے منہ بسورتے ہوئے کہاوہ ان سے کافی ریلیکس ہو کر ہر پراہلم شیئر کرنے گئی تھی۔

''تو آپ جاب مت کرد بیاتو آپ کی ضد کے آگے میں نے کہدیا تھا، اچھا میں آپ کو آپ کی جاب کی Requierments بتا تا ہوں۔'' دوسید ھے ہوکر بیٹھے اور ہولے۔

" يہاں پر ميرى ايك لا بحريرى ہے، آپ نے كتابيں پڑھنى ہيں وہاں، مالى كو بتانا ہے كر آج كل كے موسم بي كون سے امپورٹلڈ فلا وزكى پنيرى لگانى جاہے، بيں جب يہاں ہوں تو الچمى كى كانى وہ شرم سے سرخ پڑئی گئی۔

اور بتا ہمی چکا ہوں کسے کپڑے چاہی اسے بجوا چکا ہوں

اور بتا ہمی چکا ہوں کسے کپڑے چاہی کرے گی ہوپ

اب وہ ایسی کوئی ہے تکی حرکت ہمیں کرے گی

دو پہر تک آ جا ئیں گے چیک کر لینا۔'' وہ جس
طرح سے آیا تھا پوری بات کر کے اسی طرح سے

بلٹ گیا تھا اس کا رخ اپنے سٹوڈ یو کی طرف تھا

اس کا دل ہر چیز سے اچاہ اور ہیزار ہوگیا تھا لہذا

وہ دو ہارہ اندر کی جانب چلی آئی تھی ، ناشتہ کر کے

وہ دو ہارہ اندر کی جانب چلی آئی تھی بھوک وہ

وہ یو ہمی بیٹے روم میں چلی آئی تھی بھوک وہ

برداشت نہیں کر کئی تھی۔

\*\*

ائی مرضی سے کہال اپنے سفر پہ ہم ہیں رخ ہواؤں کا جدھر کو ہے ادھر کو ہم ہیں لیکن وہ شاخ سے گرب سو کھے ہے گی مائند تمام عمر ہواؤں کے رخ پرنہیں جینا چاہتی تھی بعض اوقات اس کا بڑا دل چاہتا وہ بھیجو سے بات کر ہے گئین وہ ایسانہ کر پائی اے ڈرنہیں تھا چاہتی تھی اور یقینا وہ کڑی شکل کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی اور یقینا وہ کڑی شکل کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی اور یقینا وہ کڑی شرائی میں تھیں ورنہ موقع د کھے کروہ خود ہی اے فون کرلیتیں ، نی الحال وہ اس بڑے سے فارم ہاؤس پر ایک سڑے ہوئے ہوئے کہ اور یقینا ہی تھی سے ماتھ بیار زندگی ہوئے کے کہ ایر زندگی ہوئے ہوئے کی ایر آتے ہوئے ہوئے کو ایر آتے ہوئے ہوئے کے کہ ایر آتے ہوئے کو کہ ایر آتے ہوئے کی ایر آتے ہوئے

کے پیچھے مختار صاحب بھی داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کراہے خوشکواری جیرت ہوئی وہ اتنے امیر کبیر اور گر لیں فل شخصیت تھے لیکن غرور اور اپنے اکڑ و بیٹے جیسے کوئی تاثر ان کی شخصیت میں نہ تھے ہمیشہ اسے ان سے ایک پر شفقت میں نہ تھے ہمیشہ اسے ان سے ایک پر شفقت

رائے تھی اس کی جال ست اور دھیمی تھی ہی اس

دوستانہ تا تر ملتا تھا۔ ''السلام علیم! کیا حال ہے بیٹا؟''ان کے

عنا 101 مارچ2015

دیریس بی شہر چلا جاؤں گا، چین سے ایک ڈیلی کیفن آیا ہوا ہے شام کوان سے میٹنگ ہے بس تم دونوں کو دیکھنے چلا آیا تھا اور یہ آپ لے جاؤ انٹرنیٹ انسان کو نہ اکیلا ہونے دیتا ہے اور نہ بور۔'' اس نے قریب پڑے بیک کی جانب اشارہ کیا جوڈرا ئوراٹھا کرلایا تھا۔

اشارہ کیا جوڈ رائیورا شاکر لایا تھا۔
دو مسلس میں کافی بنالا دُن آئی لائیک آلیو
کافی لیپ ٹاپ چاہے آج کے انسان کو تنہائی
محسوس ہونے نہ دے لین کافی ساتھ نہیں پی سکتا
اور میں آگیلی کافی بینا پہند نہیں کرتی۔'اس نے
افر میں آگیلی کافی بینا پہند نہیں کرتی۔'اس نے
افتے ہوئے بیگ کی جانب اشارہ کیا اور وہ اس
کے اعتاداور جواب پرخوش ہوئے تھے اور وہ ان
کا دھیان بٹا گئی تھی۔

**ተ** 

وہ دو پہر کے کھانے کا مینو بنار ہی تھی جبی باہر سے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی تھی اور پھر شکو شکا اور پھر شکور نے بتایا کہ سیفی بابا کے پچھ کلائنش تھے تھے،اوہ تو وہ ایک پر دیشنل پینٹر تھا وہ بھی بس بوئمی امیز زادوں کی طرح الثی سیدھی لکریں تھیج کر خود کو شوقیہ مصور ظاہر کرتا ہو گا، دہ این کام میں گمن رہی تھی۔

آخ اس کا سندھی بریانی بنانے کو دل جاہ رہا تھا صغیہ کوساتھ لگائے وہ کچن میں مصروف تھی کا کا جان اور فشکور فارم ہاؤس میں لگیس سنریوں کا جائزہ لینے گئے تھے۔

 بنا كردين ہے، آئى تھنك آپ كوكوكنگ پىند بے تو روزاندا چی ی دش بنانی ہے میں ہوں گاتو لازی اس ڈش کی تعریف ہو کی اس سروے امید مت رکھےگا، بدرہا میرالیپ ٹاپ اس کے ذریعے آپ نت نی دشز سیکه سکتی ہیں مالی کو بتا سکتی ہیں یلائش کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، انٹرئیر وْ يكوريش سِيجة ، أكر مجهي نائم ملا تو شطر مج كهيلنے آتی ہے وہ کھیلے محیل کر کہ کتنے سارے کام ہیں تہارے جاب میں کرنے کے لئے کیاتم خود کونا اہل ثابت کرنا جاہ رہی ہو پیرسب نہ کر کے یہ 'ان کے شریراور دوستاندا نداز پروہ مل کرمسکرانی تھی۔ "كاكا جان كافي عرصے سے اس مكان كا انظام بہت اچھے طریقے سے سنجالے ہوئے ہیں کیلن میکر بھی ہے جب اس مکان کے درو وبوار کی خاتون سے آشنا ہوں جو کہ بہت سالوں سے میں ہے۔" آخری بات انہوں نے قدرے بجیدگ سے ادا ک محی اور وہ سیقی کی والدہ کے متعلق سوال کرتے کرتے رک کی تعی، اہے یہ سوال قبل از وفت اور پرسل لگا تھا جبھی سیفی بھی اندر آیا تھا اس کے ہاتھ مختلف رنگوں سے بھرے ہوئے تھے جنہیں وہ کیڑے سے صاف کرتا ہوا داخل ہوا تھا اور سامنے ان دونوں کو دیکھنے کے باوجود يكسرنظرا نداز كيے وہ سيرهياں چڑھتا چلاكيا تفاماه نم كواس كى بدتميزي كلي تعي اور مخار صاحب کے چہرے پرایک تاریک سامیا بجرتا دیکھا تھا۔ ''مِن این نالانقی بر شرمنده موں واقعی بہت سارے کام بیں میرے کرنے کے لئے اجی میری جاب کیا ہے کائی بناؤں یا شطریج تعلیں تے۔'' ماحول پر عجیب سا تناؤ چھایا تھا ایں کا ار زائل کرنے کے لئے وہ سرا کر بولی "كافى بادى شطرى بحربى بى بى بى

حنا 102 مارچ2015

ایا کرتے ہیں جب ان کی کوئی تصویر یک جاتی
ہے تو بعض دفعہ وہ بھی ساری رقم یو بھی کی کی
حاجت پوری کرنے کے لئے دے دیے ہیں اللہ
ان کوخوش رکھے ہم غریبوں کا بڑا خیال کرتے ہیں
تی۔ "صفیہ نے اس کی سوچ کی نفی کرتے ہوئے
تایا تھااوراب کی دفعہ وہ خاموش ہی رہی تھی۔
تایا تھااوراب کی دفعہ وہ خاموش ہی رہی تھی۔
بھی لے آؤں۔ "صفیہ نے اجازت طلب انداز
میں بوچھا اور اس نے سر ہلا کر اجازت دے
میں بوچھا اور اس نے سر ہلا کر اجازت دے
دی۔

جہ ہیں ہے۔
بریانی بہت لذیزئی می اس کے ہاتھ میں
بہت لذت می ہرکس نے تعریف کی سوائے اس
کمڑوں کے دہ خاموش سے کھانا کھا کراٹھ گیا تھا
انگل مختاراور کا کا جان نے اس کے کھانے کی بے
مدتعریف کی می لیکن نہ جانے کیوں وہ سیفی کی
جانب سے مختطر می کہ وہ بریانی کے متعلق کوئی
تعریف میں جملہ ہولے گا لیکن وہ اس سے تعریف
کیوں سننا چاہتی تھی شاید وہ خود ایک کے تھانہ
جانے دل اس کی دلیل پر مطمئن کیوں نہیں ہوا
جانے دل اس کی دلیل پر مطمئن کیوں نہیں ہوا

الویژن صرف مادی چیزوں کے تو نہیں ہوتے انسان اور ان کی شخصیت کے متعلق بھی آپ کو الویژن ہو سکتے ہیں بظاہر جے ہم جو سمجے رہے ہوتے ہیں بظاہر جے ہم جو سمجے رہے ہوتا نہیں سیقی کے متعلق دو جونا جان بائی تھی اس کی ناپندیدگی میں متعلق دو جونا جان بائی تھی اس کی ناپندیدگی میں نمایاں کی واقع ہوئی تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے متعلق کے حیات کر اور قریبی مشاہر سے کی بناء پر اپنی رائے تبدیل کرائی تھی کیکن دل اس کے متعلق سوچے لگا تھا اور اپنے احساسات سے باخر ہو کر وو قدر سے بریشان تھی ہیں ایس ہی التی سیومی وو قدر سے جوئے دو پہر کو شینا کے ڈرائیوں کے سوچیں سوچے ہوئے دو پہر کو شینا کے ڈرائیوں کے سوچیں سوچے ہوئے دو پہر کو شینا کے ڈرائیوں کے سوچیں سوچے ہوئے دو پہر کو شینا کے ڈرائیوں کے

ماہ نم اس کی گفتگو پر چوکی تھی اگر جدای کی طرف بیک کیے وہ اپنے کام میں معروف تھی اور ابھی بریانی کی تیاری ابتدائی مراحل میں تھی محض چاول اور چکن اور چند مصالحہ جات دکھے کر اس نے اندازہ کرلیا تھا کہ کیا بن رہا ہے، حالانکہ میر خ پلاؤ کی تیاری بھی تو ہو تھی تھی۔

''بریائی میں ہی کیوڑ واور چھوٹی الانچی ڈالی جاتی ہے، اف پناہ ہے اس مخص ہے۔'' اس کی سوچ کو جیسے اس نے پڑھ لیا تھا یہ جملہ اسے ہی سنایا گیا تھاا در پھروہ چلاگیا تھا۔

والعی وہ ایک ماہر کک تھا اور کو کگ کا بے حد شوقین اسے بخو لی اندازہ ہو چکا تھا۔ "لی لی جی میں بید زرار حمو کو دے آؤں۔" مفید نے اسے متوجہ کیا تھا۔

''رحوکون؟'' ماہ نم پو چھے بنارہ نہ پائی۔ ''مالی ہے جی آپ کوسب نوکروں سے ملوایا تھا تھا اس کی بنی کی شادی ہونے والی ہے اور ایچ سیفی بابا ہم غریبوں کا بہت خیال رکھتے ہیں جی ہرایک کی ضرورت کی خبر رکھتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ذاکر ڈرائیور جی اس کے بیٹے کا اپنڈ کس کا ابریشن تھا تو سارا خرچہ سیفی بابائے اٹھایا تھا اور مہلکے ہیتال میں علاج کروایا تھا۔'' صفید جیٹ

''توجمہیں یہ پیمے کیوں دیئے خود کیوں ہیں دیئے رجموکو؟'' ماہ نم کے ذہن میں امجرنے والے سوال کواس نے صغیہ سے پوچھاتھا۔ ''خواہ کو اہ میر سے سامنے شوآف کر رہا ہے مدد کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی چاہیے گریہ خود پہندانسان۔'' ماہ نم نے سوچا۔ مہیں کی کو اپنے سامنے جھکا ہوا سر دہ کیا گہتے میں احسان مندنظر آنا اچھانہیں لگنا شروع سے بی

عدا 103 مارچ 2015

ہیں ہیں اسٹ بنا دیتا ہوں ذاکر سے کہے سامان کے آئے اور ذرا شام کوسٹوڈیو کے پاس ہی دوست کا انتظام کروآ دیجئے گا ہیں ذرا کارلس کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ "مڑ کر اس نے کاکا جان کو خطب کرتے ہوئے سب کہا تھا اور وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے جلے گئے تھے۔
میں سر ہلاتے ہوئے جلے گئے تھے۔
میں سر ہلاتے ہوئے جلے گئے تھے۔
اور ہرن کا پنجرہ اپنی موجودگی ہیں صاف کروائے اور اور ہران کا پنجرہ اپنی موجودگی ہیں صاف کروائے ہوئے ساتھ ایک اور ہرایت ملی ہی۔
میں کروا دوں گا۔ "سوال کے ساتھ ایک اور ہرایت ملی ہی۔
میں کروا دوں گا۔ "کاکا جان جلدی سے ہولے نے سے۔
میں کروا دوں گا۔ "کاکا جان جلدی سے ہولے تھے۔
میں کروا دوں گا۔ "کاکا جان جلدی سے ہولے تھے۔
میں کروا دوں گا۔ "کاکا جان جلدی سے ہولے تھے۔

احرّام دیتاتھا۔
''فکور! کو کنگ میں خودکروں گاسہ پہرے
بعد آج کچن کی تفصیلی صفائی کر لینا۔'' قدرے
پرے کھڑے فکور کو بھی ہدایت جاری کی گئی تھی
اور پھروہ بلیٹ گیا۔

نہ جانے ماہ نم کو اپنا ہوں اگنور ہونا اجھانہیں اگا تھا بد دل کی ہوکر وہ لا بھریری چلی آئی تھی اور اتنی معلوماتی اور بایاب کتابیں دیکھ کر چھائی بیزاری اڑ چھو ہوگئی تھی ' راجہ گدھ' کوشیلف سے نکال کر پڑھنے میں محو ہو چھی تھی اور پھر وہ کتاب پڑھنے میں ایسی میں ہوئی تھی اور چھر وہ کتاب بین ندر ہانا ول اتنا خوبصورت اور جاندار تھا اور پھر سے بین ندر ہانا ول اتنا خوبصورت اور جاندار تھا اور وہ جو سے بڑی ہوئی تھی وہ پڑھنے میں ممن تھی جب کوئی سے بڑی ہوئی تھی وہ پڑھے میں ماضل ہوا تھا اور وہ جو تیزی سے لا بھریری میں داخل ہوا تھا اور وہ جو آرام دہ حالت میں بیٹھی ہوئی تھی سامنے اسے آرام دہ حالت میں بیٹھی ہوئی تھی سامنے اسے دیکھر تیزی سے کوئی ہوئی تھی۔ اور اوہ جو دیکھر کے بواہ تھا اور اوہ کیے دیکھر تیزی سے کھڑی ہوئی تھی۔ اور اوہ لیس بیٹرے کا احاطہ کے

ہاتھ آئے گئے شاپک بیک بین سے کبڑے نکال کردیکھے تھاس نے چار پانچ کیمض شلوارسوٹ تھے جدیر آش خراش کے بوتیک سے لئے جمئے وہ نہایت خوبصورت، دیدہ زیب ملبوسات تھے اسے سیفی کا ڈرنگ کیے ہوئے کا منظر یاد آگیا کسے اس نے اسے کمرے سے نکال دیا تھاوہ نفس کسے اس نے اسے کمرے سے نکال دیا تھاوہ نفس کا غلام نہیں تھا وہ چان چکی تھی اوراس کی بہی پہلی خوبی اسے آجھی گئی تھی کر وں کوسمیٹ کروہ جلدی خوبی اسے آجھی گئی تھی کی ٹروں کوسمیٹ کروہ جلدی سے سونے کے لئے لیٹ گئی تمام خیالات کو جھنگتے ہوئے۔

ایک بل کوٹھٹھکا تھا گر پھر جلد ہی اپنے احساسات پر قابو پا کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہوگیا تھا۔

'' بہت بیاری لگ رہی ہے ہماری بٹی۔'' انگل نے اس کے تکھرے روپ کوسراہا تھا۔ دراصل اس نے سیفی کے متکوائے کپڑوں میں سے بوتیک کا ایک سوٹ زیب تن کر رکھا تھا بیہ نیوی بیلوکلر کا سوٹ تھا جس پرمختلف رنگوں کے بیہ نیوی بیلوکلر کا سوٹ تھا جس پرمختلف رنگوں کے مگا ب کے بچول کا ڑھے گئے تھے اور بہاتھ میں

ست رقی دو پنہ تھا جس کواس نے ہمیشہ کی طرح سلیقے سے سر پر جمار کھا تھا۔ انگل کے تبعرے پر وہ جیپنی تھی اور جلدی سے ناشتے سے فارغ ہو کہ چن میں چلی آئی انگل اپنے آفس چلے گئے تھے ابھی وہ دو پہر کا مینو سیٹ کر رہی تھی کا کا جان کے ساتھ مل کر جب سیفی آیا تھا بنا کچھ کہے وہ کیپنز چیک کررہا تھا کا کا جان اب اس کی جانب متوجہ تھے۔

''شام کو تجو دوست آرہے ہیں میرا ارادہ شیش تاؤک، افغانی تورمہ اور سالہ فروٹ بنانے کا ہے بارنی کیو کا انتظام تو لازمی ہے، ہوں مصالحہ جات تو تقریباً ہیں چند ایک چیزیں مس

حنا 104 مارچ2015

ہوئے لمی موثی چوٹی بائیس کندھے ہے آ مے جھولتی ہوئی اس کے لا پرواہ حسن کو برد حادا دے ربی تھیں۔

رس یں۔ ''اوہ مجھے علم نہیں تھا کہ آپ یہاں پر بیں۔'' اس کی بوکھلا ہٹ دیکھ کر شاید اس نے تھرہ کیا تھا اور کتابوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اور وہ کتاب ہاتھ میں پکڑے خاموثی ہے باہرنگل کئی تھی بینی نے مڑکرا ہے باہر جاتے دیکھا اورا پی مطلوبہ کتاب ہاتھ میں پکڑے ای کری پر آن جیٹھا اس کی ہلکی تی گر مائش نے چند لیے کئی اور وجود کے یہاں ہونے کا احساس دلایا تھا اور نہ جانے کیوں سیفی کے لیوں پر دھیمی می مسکان انجری تھی۔

کاکا جان نے اطلاع دی تھی کہ انکل مخار میں مینگ انبینڈ کرنے کے سلسلے ہیں شہر سے باہر مجے ہیں کام بچھ خاص ہیں تھاوہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور کتاب پڑھتے پر صتے ہی سوگئی رات پارٹی کیے کہیں رہی اور سینی نے کہی میں کیا کک کیا اس کے بارے میں جانتا اس کے لئے ضروری ہیں تھا میں انہوں کے بارے میں جانتا اس کے لئے ضروری ہیں تھا معمول کے مطابق کی میں چلی آئی جہاں پر معمول کے مطابق کی میں چلی آئی جہاں پر معرف منے یہ موجود تھی۔

''باتی سب کہاں ہیں؟'' ''سیفی بابا تو ، باہر درزش کر رہے ہیں در سے سوئے تصفو در سے ہی اٹھے شاید سوئر تک کر رہے ہیں شکور بھی وہیں ہے۔'' صفیہ نے دانت نکالتے اس کے سوال کا جواب دیا اور سوئر تک کو اینے لیجے ہیں ادا کیا۔

" نیں نے کاکا جان کے متعلق پوچھا ہے۔" ماہ نم نے سجیدہ تاثر ات سے کہا۔ " وہ تو جی سیفی بابا کے کچھ دوست کیٹ ردم میں تقہرے ہیں شاید ادھر ہی ہوں محررات

در تک پارٹی چلی سب نے پی کرخوب شور مجایا تو بہ جی تو بہ بابا تو خودائے ایجھے ہیں مگران کے دوست تو بہ سب آوارہ لفتگے اور چھے مورے ہیں۔'' ''مہمانوں کے لئے بھی ناشتہ ہے گا اس کی تیاری کرلو۔'' اس کی باٹ کونظر انداز کرتے ہوئے ماہ نم نے کہا تھا۔

"دمہان گنے جی ایک اوک ہے جوادھرہے
اور ایک شایر سینی ہاہا کا دوست ہے جوسٹوڈیویس
عفہرا ہے آپ کے ہوتے وہ اپنے دوستوں کو گھر
کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیں مے جسی تو
پارٹی اب ہاہر سٹوڈیو کے پاس ہوتی ہے ورنہ تو
یہاں گھر میں ہی خوب ہلا گلہ ہوتا تھا جی۔" صفیہ کو
بہت زیادہ بولنے اور ہرتم کی معلومات دینے کا
بہت زیادہ بولنے اور ہرتم کی معلومات دینے کا
بہت زیادہ بولنے اور ہرتم کی معلومات دینے کا
بہت زیادہ بولنے اور ہرتم کی معلومات دینے کا
بہت زیادہ بولنے اور ہرتم کی معلومات دینے کا

من اوراس من کی اخلاقی قدرین؟ "وه طنزیدانداز مین سوچ رہی تھی۔ طنزیدانداز مین سوچ رہی تھی۔ "دکوئی شک؟" اب کے دل نے جواب

دیا تھا۔ "ہوں۔" مختفر جواب دیتی وہ ہاہر تکلی تھی جھی ایک لڑک کسی کمرے سے برآ مدہوکر اس کی جانب آتی نظر آئی چونکہ وہ اسے دیکھ چکی تھی اور

الى كى جانب آرى تى جىبى ماه نم كور كنابردا\_

ال جاب الربی کی بی ماہ م اور ننا پڑا۔

اسے کوئی ملازمہ مجھ ربی تھی انداز کائی استحقاق مجرے بنے اور حلیہ قابل اعتراض اسٹریکٹ کے مجمع ربی تھی انداز کائی استحقاق محملے بے ترتیب بال سلیولیس ٹاپ اور باریک بلیک ٹائٹس پہنے اپنے ہر اعضاء کو قمایاں کے موتے تھی ٹاپ کا گلرا کے پیچھے سے کائی کھلا تھا ہوئے تھی ٹاپ کا گلرا کے پیچھے سے کائی کھلا تھا اس کا حلیہ دیکھ کر ماہ نم نظریں جھکا گئی تھی ، وہ جان کی حلیم کی کہ رات جوسیفی کے دوست یہاں رک چکا تھی کہ رات جوسیفی کے دوست یہاں رک بھی کے کہ رات جوسیفی کے دوست یہاں رک بھی کے کہ رات بوسیفی کی دوست یہاں لڑک کو سیفی کی دوست کے روپ میں دیکھ کرایک باریکر سیفی کی دوست کے روپ میں دیکھ کرایک باریکر سیفی کی دوست کے روپ میں دیکھ کرایک باریکر

حمہیں پھنسالیا ہوگا، پھر بلیک میل کر کے نکاح کروالیا ہوگا، شکل ہے ہی گھنی لگ رہی ہے، مکرتم تو در مک میں بھی حواس مبیں کھوتے سی بار اس موقع كافائده الفانا جإ بالتهاري قربت حاصل كرنا جائی تم ہر بار دامن بھا کے اور اب شادی آئی كانث بليواك-" ايك ڈرنك كا اثر اور سے صغیہ کے منہ سے ماہ تم کا تعارف من کر وہ آڑی تو کویا صدے اور جرت سے یا کل ہو کئی تھی سینی جوٹاول کندھے پرر کھے تھن لونگ نیکر ہیں اندرآ ر ہاتھاا سے دیکھتے ہوئے اول فول بلتی چلی کئی "جسب شف اب شنا، کیا بکواس کر رہی ہوئی از مائی وا كف اور من نے پورے ہوئى و حوای کے ساتھ اس سے نکاح کیا ہے اور اس نے بھی اپنی تسوانیت کی تذکیل کرے کسی بھی طرح میری قربت حاصل کرنے کی کوشش ہیں کی اور یہ جھے ای طلبے میں دل وجان سے بول ہے اور اب میں تبارا منہ توڑ دوں گا اگرتم نے ایک لفظ بھی مزید میری بوی کے متعلق کہا کا کا جان سلیمان سٹوڈٹو میں تعبر ہوا ہے اسے کہے اسے ابھی اور اس وقت یہاں سے لے کر چلا جائے۔ سیفی نے ماہ نم کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے غراتے ہوئے کہا تھا، ماہ نم ایس سارے بنگاہے پر جران پریشان کمری ره کی می۔ "اوراب میں تہاری شایک کے کیڑے جى اپنى بيوى كے تن پرد يكھنا پىندىبيں كروں گا۔" آخرى جملے پرزوردے ہوئے وہ بولا تھا۔ "اس انسلت كويس بمولول كي نبيس آئي ول ناث فاركيث دس-"وه جلائي محى-"جسث كيث لاسث مغيد بابركا راست

ایں کے متعلق اچھی رائے قائم کرتے کرتے رہ مخی می۔ "می کون ہو؟ ہاے یہ ڈریس تو میں نے سیقی کے کہنے پر بھوائے تھے داؤدہ اپنی ملازموں کے لئے بھی الی شاچک کرتا ہے۔ " قدرے لر کھڑاتے ہوئے اس نے کہا تھادہ شاید ابھی بھی بورى طرح اسے حواسوں من بيس مى " یہ جی سینی بابا کی بیوی ہیں چند دن پہلے بی سادی ہے نکاح ہوا ہے بڑے صاحب کی بھائی ہیں رحمتی ابھی تہیں ہوئی ہے خوب رحوم وحرے سے رحمتی ہوگی پھر آپ سب لوگ دعوت میں بلائے جاتیں ہے۔'' صفیہ جوان کی آ وازیں بن کریایں چلی آئی تھی ماہ نم کو ملازمہ کہہ دينا بهت برالكا تعالجي حبث بولي مي أور ماه نم اس ی جلد بازی پربس اے محور کررہ کی می۔ "واث؟ تهارا دماغ تعيك بيلى نے شادی کر لی وہ بھی اس مولانی ہے؟"سر برسلقے ے اوڑھے دو ہے کونشانہ بناتے وہ جلائی تھی، اے اس خرنے اچھا خاصا شاک بگایا تھا مندی مندی آنگھیں مدے زیادہ عل چی میں۔ "وواتو شادی کے نام سے بھاکتا تھا، میں الوکی مجمی دوسال سے اس کے پیچیے خوار ہور بی میفی سیفی بیا تو کرانی کیا بکواس کر رہی ے؟ بيدل كلاس كالركى تبارى وائف ہے، تم ميرے ساتھ ايا كيے كر كے ہو، دوسال سے تمہارے میکھیے خوار ہورہی ہول، ہر بہترین رشتہ مفكرا كرتمهاى منتي كررى مول كم محص عدادى كرلومرتمهارا ايك بى جواب كدعورت ذات بر اعتبار نہیں بس دوی کی صد تک تعیک ہے شادی نہیں بھی نہیں اور اب اس سے شادی اوہ آئی

کوٹ اٹ، تم نے ڈریک کی ہوگی اور اس نے کہنے پر۔ معادہ 2015 مارہ 2015

كاكا جان لويملے بى باہرتكل محت تقيينى

فون کرمے ساری صورت حال ہے آگاہ کرنے گلے۔ "جی احما؟" فون رکھتے ہوئے دور ر

''جی اچھا؟'' فون رکھتے ہوئے وہ بولے ''

''بڑے صاحب میٹنگ نمٹا کر آ چکے ہیں اور اب ادھر آ رہے ہیں اللہ کرے سیفی بابا انہیں رائے میں ہی مل جا تیں اور ان کی بات مان کر واپس آ جا کیں۔''

"در ترشی کے شرسے بچانا میرے مولا وہ لوگ گھات لگائے ہو گئے میں جانتا تھا اور زیادہ دن یہاں رکے سے نہیں ایک تو میٹنگ کی دن یہاں رکے سے نہیں ایک تو میٹنگ کی معروفیت اور پھر وہ بیٹیا کی پریٹائی کے خیال سے یہاں پر شے ورنہ جتنا گرم خون ان کا ہے کی سے ڈرکر وہ یوں بیٹھنے والے ہیں۔" کا کا جان میٹھنے والے ہیں۔" کا کا جان میٹھنے ہوئے بروبروارہے تھے۔

ماہ نم کے چند کھوں کے لئے صدیے سے
اس کے حواس مفلوج ہوکررہ کئے تھے نہ جانے
کتنا وقت گزرگیا تھا جبی لاؤنج میں پڑا نون
چنگھاڑا تھا نہ جانے کیوں اس کی آواز بروی منحوس
کی وہ ابھی تک صوفے پر ایک ہی پوزیشن میں
بیٹھی ہوئی تھی کا کا جان نے قوراً ریبور اٹھایا تھا
اور پھر ان کے خدشات کی تقد بق ہوگئی ریبور
چھوٹے چھوٹے بچا تھا ان کے ہاتھ، چہرے کی
ریکس کیدم سفید پڑگئی تھی۔

"جی ہم آ رہے ہیں۔" بس میں سرسراتی آواز برآمہ ہوئی تھی ان کے منہ ہے۔

" بٹیارانی! بڑے صاحب کا فون تھا، سیفی
بابا کو کولیاں گئی ہیں ہمیں فورا شہر سیٹال روانہ ہونا
ہے۔ "کا کا جان نے ماہ نم کے قریب آ کراطلاع
دی تھی ان کی آواز گلو کیر تھی اور ماہ نم گھبرا کر
صوفے ہے اٹھ کھڑی ہوئی تھی ایسے اپنی جان
جسم سے تکلی محسوس ہوئی تھی تمر کیوں؟ اس کا

''کندے ہاتھ مت لگانا مجھے یو .....!'' صغیہ کوگالی دیتی وہ کڑی کڑی کڑے اتی ہوئی ہاہر چلی گئی اور سیفی دھپ دھپ دو دوسٹر صیال پھلانگیا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا وہ جہال کی تہاں کھڑی رہ گئی وجود کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو رہا تھا قریبی صوفے پر وہ بے جان سے ہو کر ڈھے گئی کتنے مسیاالزام لگائے تھے اس بے ہو دہ لڑی نے۔ مسیاالزام لگائے تھے اس بے ہودہ لڑی نے۔ مسیالزام لگائے تھے اس بے ہودہ لڑی ہے۔ مسیالزام کی ہے جات ہے۔

آپ کے لئے میں خود شاپیک کر کے آتا ہوں۔' آنسووں سے لریز ماہ نم کی بادا می آتھ میں دیکھ کر وہ قریب آکر بولا لباس تبدیل ہو چکا تھا بلیو جیز پسفید ٹی شرٹ پہنے اور ہاتھ میں کار کی چائی تھی۔ برسفید ٹی شرٹ پہنے اور ہاتھ میں کار کی چائی تھی۔ باہر آئے جانے سے منع کیا ہے۔'' فیکور نے باہر آئے والے نے منع کیا ہے۔'' فیکور نے ورتے ورتے حالات کی تینی سے آگاہ کرنا جاہا

ڈرئے ڈرنے حالات کی سینی ہے آگاہ کرنا جاہا یاہ نم اب بھی دکھ کے زیرِ اثر خاموش بیٹی رہی معمی۔ ''دوہ ، حمید اللہ اللہ مارین

''شش مہیں یا تمہارے بڑے صاحب کو گلتا ہے کہ بیں اس چوہے دان بیں دخمن کے ڈر سے بیٹھار ہوں۔''سیفی فنکور پر الث پڑا اور تیزی سے باہر نکلتا چلاگیا۔

''کاکا جان سیفی بابا ہلے مجے ہیں ہیں نے روکنا جا ہالیکن وہ بہت غصے بیں تھے۔'' فکور نے کاکا جان کو دیکھتے ہی اطلاع دی اور کاکا جان بےحد پریثان ہو گئے۔

''نگلورگارڈ ہے کہونوراسیفی بابا کے پیچے جاکیں۔'' انہوں نے نورا فٹکور کو دوڑایا اور خود پریٹان سے اندر چلے آئے پھر دہ مختار صاحب کو

عنا 107 مارچ 2015

جواب سوینے اور دینے کا وفت میں تھا وہ لوک ای وقت گاڑی میں روانہ ہو گئے تھے، پیچے گاروز کی گاڑی بھی می تمام رائے کاکا جان اور ماہ نم یے لیوں پرسیفی بابا کی جان بچنے کی دعا تیں رہی معیں کولیاں س نے چلاوا میں ہیں وہ بہت اچی طرح سے جاتی تی۔ **ተ** 

بيرايك حجبوثا سايرائيويث سيتنال تفاليكن اندر ہے تمام جدید مہولیات سے آراستہ تھا آپریش معیر کے باہر مختار صاحب بھی بل محے جن کے چھرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی اور وہ

صدیوں کے بارنظر آرے تھے۔ "يا يج كوليال كلى بين آبريش مور باب-ان كے قريب آنے ير موبس اتنا بى بول يائے تح ، ماه نم كا دل دحر كنا بحول كيا ايك بل كوده ان ے نظریں بھی بہیں ملا یا رہی تھی آج ان کا بیٹا موت وزيب كى كش من من اس كى وجه عام سجى إيك السيكثران كي جانب آيا تقا اور حادت مع متعلق تفيش كرنے لكا تعاب

"انکٹر ماحب مجھے کی پر فک نہیں، ویے بھی بیالک اتفاق حادثہ ہے سیفی شکار پر لے جانے والی اپنی بندوق صاف کررہا تھا اس بات سے بے جر کہ وہ لوڈ فرے بس مجر شہانے کیا ہوا كم كوليان چلتى چلى كئين-" عتار صاحب في الميكثر كے سوالات كے جواب ميں بيكه كر ماہ تم كو جيران پريشان كر ڈالا تھا دہ سب جائے تھے كہ بيہ كولياں چيا اختيار نے ہي سيفي كوجان سے مارنے کے لئے چلوا کیں ہیں لیکن اس پر فٹک لو کیا انہوں نے سرے سے ہی بیان بدل ڈالا تھا وہ اتے اڑ ورسوخ والے تھے کہ بدی آسانی کے ساتھ اس کیس کو یا یہ تھیل پہنچا کر چھا کوسزا دلوا سكت تق مروه لو محمداور اى كهدر ب تق ماه تم كو

بالكل مجمونة آيا آخر كيوں۔ "لين سر!"إنكرن كحدكمنا جايا-" آپ کو جو بھی کے ان سب سے بالاتر اسے حادثہ بی سمجما جائے اور بس اور یقینا آپ بیکام باخوبی کریں ہے۔" مخار صاحب نے بإرعب اندازين كبااورجوده مجمانا جاه رب تن السيكثر سمجه كميا تفايقينا ووان سے المحى طرح واقف

تفاجعي ات مودب انداز من پيش آر با تعا۔ "جى سر مى مجھ كيا ہوں ہوجائے كا بس جب سیقی بابا صاحب ہوش میں آئیں کے ان کا بیان ریکارڈ کرکے بیکس حم کردیا جائے گا۔" الميكثريد بانت كهدكران س باتحد الكر چاتا بنا تغا-

"الكل آپ نے اصل بات كوں چىيانى؟ "ماهنم يوسيھے بنار هنه يائى تھى۔ "مين جائتي مول بلكهم سب جانت بين بیکام چا کے سواکس کانہیں میں ان کے خلاف قوائی میں دوں کی لیکن بوں کر کے تو ہم البیس ادر شرکرویں کے وہ ہمیں کردر مجھ کر اور شہ یا جائیں کے۔ "وہ مزید بولی تھی وہ بے حد مصطرب

"بیں نے کی دجہ سے بیرسب کہا ہے تھاند، عدالت اور پھر میڈیا اس بات کو بہت اچھالیں مے ان کے ہاتھ چندون کمانے کا بہترین ذریعہ لكل آئيں مے اور ميں اين كمرك عزت اور حهيس رسوانبيس كرسكناسيفي بحى ايها بركزنبيس وا بكاورنى الحال تهار ، يجاشر موت بن يا مہیں میں ابھی اس بات کوسوچ مہیں یا رہا ہی میراسینی نے جائے پھر دیکھیں سے تم فکر مت کرو سب تعیک ہوجائے گا۔" آخر میں اس کے سریہ دست شفقت رکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا اور اس نے خود کو ان کے ایک اور احمان کے تلے د بے محسوں کیا تھا اس کی آنکھیں پھر سے انتکبار

حنا (108) مارچ2015

ہواضی تھیں۔

وہ تینوں کائی در آریش تعیر کے قریب ر مح صوفول پر سے ایک پر خاموش بیٹے تھے وقت کچھوے کی جال چلنا ہوا ان کے اضطراب مراضافيه كررم تعاميتال من اين نوعيت كي مهمالهمي محي نرسز ، ڈاکٹرز اور مریضوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا کیلن وہ تیوں نے جیسے قدرت کے ريموث سے شاپ كر ديئے محك تھے سوائے آ ممول کے جن سے وقع فو قنا آنسورواں تھے كاكا جان اورمخنار صاحب كى توسمجھ آئى تھى كيكن ماه نم كالجمي يورا وجودآ نسوين چكا تھااتنے تكليف دہ ماحول میں ول ير ہونے والى واردات نے اے مصم كرديا تھانہ جائے ہوئے بھى وہ ان جا ہا مخص اس کی جا ہت بن کیا تھادل کے انکشاف نے اسے جران پریشان کر ڈالا تھا اور اب دل اس کے جدا ہونے کے خوف سے سہا ہوا تھا۔ وتت نه جانے كتا كرر چكا تھا جب ڈاكثر صدیقی آریش تھیڑے نکے تھے مخار صاحب بے اختیار اٹھ کران کی جانب آئے تھے۔

دہ مولیاں نکال دی کئیں ہیں لیکن خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے اور زخم بھی کافی گہرے ہیں یہ بارہ کھنے کے اندر اگر ہے ہوں اگر ہے ہوں آ جاتا ہے تو ہم اس کی زندگ کی امید کر سکتے ہیں دوا کا کام ہو چکا ہے اب دعا کیوانشاء اللہ وہ کرم کرے کیے یار اللہ سے دعا کروانشاء اللہ وہ کرم کرے گا۔ مدلقی صاحب نے مخار صاحب کے کیا تھا۔ کا می مدلقی صاحب نے مخار صاحب کے کیا تھا۔

مدسے پر ہو طار سے برت ہو جات ہوں۔
''ابھی کچے در بعدا ہے آئی کی یو میں شفٹ
کر دیا جائے گائی الحال آپ لوگ اسے ہا ہرسے
دیکھے سکتے ہیں پھر باری باری جائے گالیکن ابھی
نہیں ''تسلی دیتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے۔
مجتار صاحب کی ٹاگوں نے جواب دے دیا

تھا کا کا جان جوخود بھی ہے جان ہوئے تھے ہاتھ تھام کرصونے پر آن بیٹھے تھے۔

''میں راستے میں تھا جب (اختر باؤی گارؤ) کا فون آیا کہ سیفی کی گاڑی پر کولیوں کی بوجھاڑی گئی ہے وہ چونکہ تھوڑی دیر سے لکلے تھے اس لئے ان کی گاڑی قدرے پیچھے تھی ان کے مینی تھا دار کر کے فرار ہو چکا تھا یہ ایک غیر آباد جگہ تھی کر رہے تھے اس کے بیتا وہ لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے میں نے بی اختر کوصد بھی کے ہیتال پیچھا کر رہے کھے میں نے بی اختر کوصد بھی کے ہیتال پیچھے تک کہا یہ میرا بہت اچھا دوست ہے میرے پیچھے تک کہا یہ میرا بہت اچھا دوست ہے میرے پیچھے تک ہوگھا تھا ، کا کا جان آگر اسے کچھ ہوگیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔'' مختار صاحب ہوگیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔'' مختار صاحب بوگھا تھا تھی کے میں رہ پر ہے۔

'' کی خیر ہوگا سے وہ ضدی ہے لیکن اس کا دل بوا نرم ہے ہمیں بوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہے جا نتا ہوں میں اپنے سیفی بابا کو اللہ کرم کرے گا۔'' کا کا جان گلو کیر سے بولے تقے اور ہاہ نم تو بس چپ چاپ بیٹھی رہ گئے تھی۔

''انگل پیسب میری دجہ سے۔۔۔۔۔' ''نہ نیچے نہ تقدیر کے لکھے کو بھی اپنے کھاتے میں نہیں ڈالتے بس تم اس کے لئے دعا کرو، میں نہیں بھی قصور دار نہیں سجھتا اور نہ سجھوں گا ایسے مت سوچو۔'' وہ نور آاس کی ہات کاٹ کر بولے تھے، ہاری ہاری جا کروہ اسے آئی کاٹ کر بولے تھے، ہاری ہاری جا کروہ اسے آئی مرانسان کو بول ہے بس، جغر دیکھنے کا، نہ مرانسان کو بول ہے بس، ہے خبر دیکھنے کا، نہ جانے وہ اس کا سامنانہیں کر پارین تھی، یا پھرخود کاسامنا کرنے سے بچنا چاہ رہی تھی۔۔ کاسامنا کرنے سے بچنا چاہ رہی تھی۔۔

''وہتم سے بے حد محبت کرتا ہے۔''ان کے جملے نے ماہ نم کو چوٹکا دیا تھا، بے یفین نظروں

ہے اس نے دیکھا تھا شاید اسے سننے میں غلطی ہوگی تھی۔

'' یہی تی ہے بیٹا دہ تم سے بہت پہلے سے محبت کرتا ہے تم دہ واحد مورت ذات ہو جسے اس محبت کرتا ہے تم دہ واحد مورت ذات ہو جسے اس نے دل سے جا ہا ہے اور اس چاہت کواپنے دل میں جبیا کر رکھا ہے کیکن عشق اور مشک جبیائے مہیں جبیتے ۔'' مختار صاحب بے حداب سیٹ تھے موسیق نے اسردگی سے ہولے تھے کا کا جان موسیق کے لئے جائے گئے تھے رات کا دوسرا اس کے لئے جائے ہو گئی تھے رات کا دوسرا پیر شروع ہو جاتا تھا گہما تہی میں کائی کی واقع ہو گئی تھی دہ جو دل میں اس کی زندگی کے لئے د میکوئی وہ جو دل میں اس کی زندگی کے لئے د میکوئی تو اور بے یقین کی بیٹھی تھی۔ میلوں پر سماکت اور بے یقین کی بیٹھی تھی۔ جملوں پر سماکت اور بے یقین کی بیٹھی تھی۔

"ایک رات وہ حد سے زیادہ ڈرنک کے گھر آیا جی اور کاکا وہیں موجود تھے جب وہ سیدها کچن کیا اور کاکا وہیں موجود تھے جب وہ سیدها کچن کیا اور چھری سے اپنے ہاتھ برکٹ لگانی تواہی برکٹ کانے لگائی پر جیب ساجنون طاری تھا ہرکٹ براش وہ بھی بزیرا رہا تھا کہ یہ ہاتھ اس کے نازک کیے جی نے اور کاکا جان کے سامنے اس کے نازک کیا جان کے اور کاکا جان کے جارہا تھا کہ آئی لو یو کے اور کا تھا کہ آئی لو یو کا آئی جسٹ لو ماہ تم۔

ہم دونوں نے بھول کر بھی اس سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کیونکہ جھے ڈر تھا کہ وہ اپنے خول بھی ہے۔ خول بھی سمٹ نہ جائے محبت سے مکر نہ ہو جائے، پھر اس رات تم دونوں کا تماری آپ بھی تی تی اور بھی نے آ فافا تم دونوں کا تکاح کردیے کا فیصلہ کیا اس سے بہترین موقع شاید نہ ملکا ورنہ وہ تو کی اس کیا اس سے بہترین موقع شاید نہ ملکا ورنہ وہ تو کھی جان کو جھی شادی نہ کرتا اس رات اپنی جان کو خطرے بھی ڈال کر وہ محض عاصم کی احسان کو خطرے بھی ڈال کر وہ محض عاصم کی احسان کو خطرے بھی ڈال کر وہ محض عاصم کی احسان

ا تار نے مہیں لینے گیا تھاشہروالی کو علی جن جونو کر رہتا ہے اس نے بتایا تھا کہ جھے کہ کسی کا فون آیا جس رسيق بابانے پہلے انکار کيا اور پر ايك دم زورے بولے" کیا ماہ تم انظار کررہی ہے؟ اور پر تہاری پریشائی میں ہی وہ مہیں کینے کیا تھا حالانکہ ایس وقت تمہارے انکار بر اس کی جو حالت ہوئٹی وہ اس نے بھی ظاہر ہیں ہونے دی، تمہارے سے زیادہ میں نے اس کے کرد کھیرا تک کیا اور نکاح کے بعد بھی مہیں وہیں فارم باؤس بررہے کی جویز دی ساس کی محبت ہی ہے جوتمہاری فکر میں اتنے دنوں سے فارم ہاؤس پر تکا ہوا تھا درنہ بزدلول کی طرح کھر میں چھنے کا وہ سوچ بھی جیں سکتا وہ مہیں جا ہتا ہے، تمہاری فکر کرتا ہے لین اس کا اعتراف وہ بھی ہیں کرے گا، پلیز بیٹا اے روک لومیری تو وہ بھی تہیں سنتا کیکن تمہاری پکارا ہے روک لے گی۔'' وہ پھوٹ مچوٹ کررودئے تھے اور ماہ نم کے آنسو بھی تیزی ے بہنے لگے تھے آج شاک کا دن تھا انکشافات كادن تعادل كے اقرار نے اسے حمران كر ڈالا تھا اور اب انکل مخار کے اعشاف نے بے یقین جرت سےدو جار کردیا تھا۔

کاکا جان جائے گے آئے تھے لیکن ماہ نم کا دل کی بھی کھانے پینے کی چیز دیکھنے کو بھی نہیں جاہ رہا تعاڈ اکٹر صدیقی راؤنڈ پر تھے خاص طور پر سیفی کی کنڈیشن چیک کرنے آئے تھے لیکن ان کے چہرے پر چھائی سجیدگی ان تینوں کو کوئی آس دلانہ یائی تھی۔

حنا 110 مارچ 2015

رہے۔''اس کے بیٹر کے قریب آکروہ ول میں اے مخاطب ہوئی تھی۔

"اور یہ جھے ای طلیے میں دل و جال سے قبول ہے۔" ماتھے تک ہر دفت کیلیٹر ہے دو پے کی وجہ سے طنز کیا کہتے ہوئے طنز کیا تھا جس کا جواب اس نے دیا تھا، وہ جان ہی نہ یائی کہوہ سب کے سامنے اس سے اعتر اف محبت کررہا ہے، آئی می ہو میں اسے بیڈ پر بے ہوش کیلئے دکھے کر وہ بس اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی مختی۔

" میں تہارا منہ تو ڑ دوں گا اگرتم نے میری بیوی کے میری بیوی کے میری بیوی کے میری بیوی کے میری اور کھٹیابات کی ۔" ایک اور جملہ یا داشت میں کونجا۔

اور جملہ یا داشت میں گونجا۔ ''میری بیوی۔'' کتنا داضح اقرار کیا تھا اس نے ان دونوں کے رشتے کا کیوں نہ وہ سمجھ پائی کیوں نیدوہ جان پائی۔

میں موجھوں تلے گائی ہونٹ جو اب سفید ہو چکے تھے دیکھتے ہوئے اس نے خود کو کوسا تھا۔

اس کے دونوں بازؤں پر ڈرپس کی ہوئی تفیس سانس کا زیرو بم بے حد آہتہ تھا اسے وحشت ہونے کی تھی اس پورے ماحول ہے۔ سائیڈ ٹیبل پر پڑے جائے ٹیماز کو بچھا کروہ

اپے رب کے آگے تجدہ ریز ہوگی تھی۔
''اے اللہ میرے شوہر کو زندگی عطا فرما
دے لوٹا دے اسے جھے میں دعدہ کرتی ہوں
مرتے دم تک اسے چھوڑ کرنہ جاؤں گی اپنی محبت
کے لئے اس کی محبت کے لئے جوتم نے ہم دونوں
کے دلوں میں ڈالی ہے بدل ڈالوں گی اسے
تیرے تھم سے تیرے نفشل سے بس ایک باراسے
واپس لوٹا دے میراشو ہر جھے واپس کر دے میں
نادان تھی جو تیرے اشتے مغبوط بندھن کے تیح

معنی نہ جان یائی تونے ہر مشکل سے بھے نکالا ہے میں نے ہی جھے سے دعا کی تھی کہ جھے نہ ہر کے فلا ہاتھوں میں نہ سونیا اور تونے میری کی جھی تو اس بردل کی جگہ تو نے سینی کو میرا ضامن بنا کر بھیجا یا لک اب بھی میری فریاد من لے ہم نے تو ابھی سفر کا آغاز بھی نہیں کیا اور راستہ میں چھوڑ کر جا ہے میری فریاد من میر مولا اسے زندگی عطا کر دے۔'' جھیوں کے ساتھ روتے ہوئے اس کے ہاتھ دیا کے لئے بلند تھے اور وہ بس دعا کے چلی جارہی تھی اسے اپنی ہوش ہیں تھی نہ جانے کتنا وقت بیت گیا جب کی نے نری سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اس کی زندگی کی فوید سائی گئی ۔

"اہے ہوش آگیا ہے تہماری دعا تیں قبول کرلی گئیں ہیں۔" اشکبار نظروں سے اس نے مخارانکل کودیکھا اور ایک بارشکرانہ بجالانے کے لئے وہ مجدہ ریز ہوگئی تھی، زندگی بدل گئی تھی زندگی کامفہوم بدل گیا تھا اب دونوں کے لئے۔

''جاسکتی ہوتم بجھے تھی چیز کی ضرورت نہیں ہدر دی کی تو ہالکل نہیں۔''

المردی میں بولی میں افرض ہے۔ وہ محل مزاجی میں بولی میں دل میں آیا تھا کہ کہدد ہے کہ سرائی میں بولی میں دل میں آیا تھا کہ کہدد ہے کہ بہدردی ہیں جا ہت ہے، وہ اسے جا ہے گئی تھی اوراس کایا بلیٹ کا ذمہ دارتو بس رب کا تنات ہی تھا جس نے اس کے دل میں سیفی کے لئے محبت کا تھا جس نے اس کے دل میں سیفی کے لئے محبت کا تجو دیا تھا کہ اور دھتے کو تبول کرنا وہ بھی الی حالت میں سیفی بھی دل سے تبول کرنا وہ بھی الی حالت میں سیفی بھی دل سے تبول کرنا وہ بھی الی حالت میں سیفی بھی دل سے تبول کرنا وہ بھی الی حالت میں سیفی بھی دل سے تبول کرنا وہ بھی الی حالت میں سیفی بھی دل سے اعتاد اور پھر محبت کا رشتہ استوار کرنا ہوگا سواللہ کا اعتاد اور پھر محبت کا رشتہ استوار کرنا ہوگا سواللہ کا قدم بوحادیا تھا۔
تدم بوحادیا تھا۔

" را بلم ..... آنی میث دس ، تدردی کوا محص توعورت سے بی شدید تفرت ہے اور تم کل سے مير اردكردمند لاكركيا فابت كرنا جاه ربى مو جست كيث آؤث قرام ماني روم-" وه اجا مك بحث يزاتفا

اتني تذليل پر ماه نم اپني جگه پر جم ي مخي تقي احساس توین سے اس کے کال برخ پر کئے تھے وہ جے آسان منزل مجھ کر برهی تھی راستہ تو سارا خارزارتھا۔

"جست كيث لاست-" وه كير دها ژا تقا اور ماہ تم تیزی سے اس کے مرے سے تعلی چل کئی تھی اسے بری طرح سے رونا آیا تھا اگر وہ پہلے والی ماہ تم ہولی تو اس کی بد تمیزی کا جواب منہ تو رہ غصے سے دی روحرف بھیج کرایک طرف ہوجالی لكن اب ايمامكن نبيس تفاجي آپ چارج كك اس کی خامیوں کے باوجود اور وہی آپ کی ایوں تذكيل كرے دل كوكب برداشت موتا ہے، وہ روتی ہوئی سیرهیوں سے نقل محی جب کا کا جان

نے اسے دیکھا۔ وہ باہر سپر حیوں میں بیٹھی تھی ، کا کا جان شکور كولينى كمتعلق ومجمه بدايت دية اس كى جانب آئے تھے مختار صاحب کی بے حد ضروری مینتگ تحى مجوراً أنبيل جانا يرا تقاا تنابرا برنس وه كي پر چھوڑ جیں کتے تھے ایک ہفتے سے وہ آس جیں مح تضيكن اب جانا ناكز ير جوكما تقا\_

"بلیارانی!" انہوں نے یاس آ کراہے يكارا تفاكوه وابك كم كوانسان تتصاورايين مالكوں یے حدوفا دارلیکن ان کے وجود سے شفقت پھوٹی می اور انداز بے حد دوستانہ محسوس ہوتے

"كاكاجان اس في كما تقاكم عن اسدل و جال سے قبول ہوں لیکن اب میں اسے کیونکر تقريباً ايك مفت بعدائ اس كى مدر وسچارج کردیا حمیا تھا اور اس کی ضدیر بی اے فارم باؤس يربى لاياحميا تفاخود سرادر مندى تووه تفائی اب برج براجی مور با تفاده تو این کمرے میں بی بالانی منزل پر جانے کو بصند تھا بھی ماہ تم کو مدا خلت کرنا پڑی تھی کہ بنچے کا کیسٹ روم تھلوا دیا جائے انکل مختار نے میل زی رکھنے کی بات کی می كيونكه دو كوليال اس كے دائيں بازوايك كو ليے کے پاس اور دو پسلیوں میں لی معیں وہ ملنے جلنے تک سے عاری تھا اور پھرخون بہہ جانے کے باعث بے حد نقامت بھی تھی لیکن ماہ نم نے پر اعتاد انداز بین منع کر دیا تھا کہ اس کی ضرورت مبیں کا کا جان وہ اور بہت سے توکر ہیں اس کا خيال ر كف كوالكل اس كي بات كو مجه مح تع جبك ملیقی نے جرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ د کا کا جان کہاں ہیں میری دیکھ بھال وہ "کا کا جان کہاں ہیں میری دیکھ بھال وہ خود کیا کریں۔''ماہ نم کی بھیلی پر پردیں تیبلنس دیکھ كروه بحر بولا تفالينے كے لئے باتھ ميں برحايا

" لوتم جھے سے بھا گنا جاہ رہے ہو پراب ایمامکن نبیں۔" وہ دل میں اے مخاطب کرکے بلكا سامسكراني محى-

" كا كا جان اب بوڑھے ہو تھے ہیں اتنے برے فارم ہاؤس کی تکرانی کریں اور تنہاری ویکھ بھال بھی یہ ان کے بس کی بات میں دوائی کھا لو۔ " ہاتھ آگے بوھاتے ہوئے وہ سنجیدی سے

"او کے پر میرے لئے میل زس کا انظام كردو\_"اس نے دوائی لينے كے لئے ہاتھ ميس برهايا تفااور يوكى ليثار بانقا\_

112 مارچ2015

توزيبا ك زندكي محى بحراسائك يارني مي كليل ملاوہ بے حد مالدار اور وجیہہ انسان تھا تب نیر پہا مختار کے ساتھ شادی کے فیصلے پر بچھتانے ملی کہال مخار کا چھوٹا سا کاروبارجس سے وہ اے مهینے میں ایک دو تین بار شایک کروا سکتا تھا اور تھمانے کے گئے سال، چھے مہینے بعد نادران اریاز میں لے جاسکتا تھا اور کہاں طلیل جو ایک دن میں اپنی محبوبہ پر لاکھوں اڑا سکتا تھا اور شایک کے لئے دوئی لے کرجا سکتا تھا دولت کی ریل پیل نے زیبا کو لا کی قطرت کو اپنی طرف مینج لیا مخاراحمد پہلے ہی زیبا کی تعراور نیچ ہے لا پرواہ رہے کی وجہ سے اسے سمجھا تا رہتا تھا مگر اب توایے رتی عجر پرواہ ندرہی وہ اب ہرصورت مخارجي كم صورت سانو ليمرد سنجات جابتي تحی اور دوسری طرف فلیل حسن برست، عیاش فطرت انسان زیبا کی زلفوں کا اسپر وہ **لوگ آ**ب كمريش بمي ملنے لك تقے عقار كے والدين تو نوت ہو چکے تھے اور زیبانے بھی بلیث کر بھی ای بوڑھے باپ ک خرنہ لی تھی مال تو شادی سے پہلے مرکی تھی ان کی دوئی کے چربے كاروبارى طقه احباب من عام مونے كے اور ممريس مخار اور زيباك لرائي جفرك بيدروم ے نکل کر پورے کھر میں کو نجے کے تھے اس ونت اسفند يأمج سال كابو جِكا تماوه ايك زبين بجد تما، مال بأب كالزائي جمكر بي في اس كي تخصیت پراژ انداز ہورے تھے لیکن دونوں کو اس کی برگزیرواہ نے می مخارے لانے کے بعد زیا بیشه روتی مولی اسفند کے مرب میں جاتی اور باپ کے متعلق میلیا الزام تراشی کرتی ایما كرت ووالى اناك تسكيين كرتى \_ ایک دن مخار صاحب جو کمی کاروباری میننگ کے سلطے میں دو دنوں کے لئے شمرے

بتاؤں کہ وہ بھی جھے تبول ہے وہ تو میرے وجود کو اسيخ اردكرد و كيونبيس يا ربا أخر اتى نفرت كيول مجھ ہے۔"روتے ہوئے اس نے کا کا جان ہے یو چھا تھا نہ جانے وہ این آسالی سے ان سے اپنے دل کی بات کیے کر تی تھی۔ '' وہ آپ سے نفرت نہیں کرتا عورت ذات

ے نفرت کرتا ہے۔ " وہ سجیدہ سے کویا ہوئے

تھے۔ "مگر کیوں؟" وہ اس الجھی ڈور کو اب سند سے لئے پیجد ہ سلجمانا جاہی تھی ،منزل تک پہنچنے کے لئے پیچیدہ رائے ہے آگائی ضروری تھی۔

"اس کا جواب تو شایدستائیس سالوں پر محيط ہے، آئيں وہال بيضة ہيں۔" كاكا جان بولے تھے اور باغ میں رکھی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا وہ خاموتی سے ان کے پیچھے چلتی ہوئی وہاں آن بینی تھی اور پھر کا کا جان اے بتاتے

公公公 زیبا کوویسی تو نوکری سیکرٹری کی ملی تھی لیکن ائی اداؤں کے جال میں پھنسا کر بہت جلد وہ منز مختار بن مئي تحى اس كالعلق ايك لور مدل كلا سے تھا اور یہ عجیب اتفاق کی بات تھی کہ مختار اور زیبا دونوں ہی اینے والدین کی اکلونی اولادیں تنے وہ غربت سے نجات پانا جا ہی تھی اس کئے مخارے شادی کرلی جو کہ شکل وصورت میں اس سے كمتر تھ وہ ايك حسين ترين عورت كى اورايل لتريف كى ب حد بعوى ايك سال مين ان ك کھراسفندعلی نے جنم لیازیبا کوشروع سے ہی وہ اسے یاؤں کی زنجر لکتا تھا کم صورت شوہراس کے حسن کا پجاری تفالبذااس کے کہنے پرایک آیا کو بچہ پالنے کے لئے دے دیا گیا ہروفت دوستوں كى ساتھ يارنى كىك تفرتى كىلب، بلاگلەبسى يى

113 مارچ2015 (1000)

ماجب کے والدنے مجھے کھر ملازم رکھا تھا جب ال کمریس بی حادثہ موااس سے چھے مہینے جل میرا مین سال کا بچه اور بیوی ایک بس ایکسیژنب میں مارے کئے تھے اپنوں سے جدائی اور تنہائی کے عذاب كوجمه سے بہتر كون سمجھتا تھا اور پھروہ سيفي سات سال كامعصوم يجدجو مال باب كى لايروانى كى بعينت يرهد باتفاده اس يرجوم مليين مال باب سے چھڑا ہوا تنہا اور خونز دہ کھڑا تھا میں نے آ مے برھراس کی انگی تھام لی، لیکن میں اس کا باب اور ماں تو تہیں تھا یہ کمی تو اس کے ساتھ رہی میں اس کی منرورتوں ،خوشیوں اور احساسات کا خيال ركمتنا تقاليكن ميرااس كارشته مال باپ والاتو مبیں ہوسکتا تھا باپ کی توجہ یانے کے لئے وہ اوٹ یٹا تک حرالتی کرنے لگا مال نے جوزہر باب کے متعلق اس کی دماغ میں بھرا تھا وہ ان كے معروف ہونے كے بعد اور ان سے دور ہوتا چا کیا برحت عمر میں اس کی دوئی بھی غلط لڑ کوں سے می جواسے حسن بازار میں لے گئے وہاں وہ برروز فورت كو بكتے بوئے و يكھنے لگا اور فورت کے یا گیزہ اور وفا بھرے روپ سے ہراعتباراس كااتُه كمياوه مجمع بربات آكر بتاتا تو ميں اے سمجما تارو كتامخارصاحب كوجعي ايني حدييس ره كر كهتا كهوه سيفي بابا كووفت دين كيكن وفت تو باته ے قل چکا تھا۔

وہ بے حد ذہین ہے بہت ساری خوبوں کا مالک اس کی ہر کامیابی پر عثار صاحب اس کے پاس نہ ہونے کسی کار وہاری معروفیت میں الجھے ہوتے ان کے پاس بیٹے کی کامیابی پر اسے شاہاش دینے کا وقت ہیں تھا اور ماں نے تو پلید کر خبر بھی نہ کی اسے عورت کسی بھی روپ میں قبول نہیں نہ ماں ، نہ دوست ، نہ بیوی اور پھر تم اس کی زندگی میں آئی یو نیورشی میں اس کی بہت باہر کے ہوئے تھے ایکے روز بی بات آئے میٹنگ سی وجہ سے ہوہیں علی می سوجا آج کا سارا ون بوی اور عے کے ساتھ کزاریں تو شاید زیا ك فكوے مجمد كم مول جائے كيكن سري انزك چکر میں جب انہوں نے دھیرے سے بیڈروم کا درداز و كلولا آ محے زیبااور طلیل كونا زیبا حالت میں مایا تو ان کی دنیا اند چر ہو گئی ای وقت اسفند بھی ان کے پیچیے نہ جانے کہاں سے نقل کر آن کمڑا ہوا تھا وہ ذکت ورسوائی صرف زیبا کے جعے میں مبین آئی اس کی لیب میں مخار اور اسفند ممی آئے تھے، پورا کھر جل کرخا مشرہوگیا تھا، زیباتو ای ونت مختار سے طلاق کے کریے خوف اور بے غیرتی کے ساتھ کھر سے تکلی چلی می اور ایے فدموں میں عورت کا وقار، عزت بی ندروندی بلكه مختار اوراسفند كے احساسات اور جذبات بعی روندتی چی کئی مختار کواس نے کم صورت ہونے کا بھی طعنہ دیا تقاای نے واضح کہا تھا کہ جس طرح کی عیش پنید زندگی جینے کا وہ خواب دیمتی ہے اسے صرف ظلیل جیما دولت مند ہی پورا کرسکتا بح اسفند کوتو وہ شروع سے تی این یاؤں کی ز بحر جھتی تھی بھی اپنے قریب ندہونے دیا کہ خواہ مخواہ انتج ہوکراس کی سرکرمیوں میں رکاوٹ بے گامخارصاحب زيباك وجهد يرى طرح توتے تنے اور پھر دن رات وہ بیسہ کمانے والی مسین بن کئے ، انہوں نے اپنا ہوش میں تعالق سیقی کی خبر کون ر کھتا بس سکول جا رہا، کھانا کھا رہا ہے، جی رہا ہے، یکی کافی تھاباب کا فرض بھانے کے لئے وہ کی دنوں کھر نہ آتے کاروبار پھلانے کے چکر میں نہ جانے کہاں کہاں سرگرداں رہے تھے تب سینی کو میں نے اپنی آغوش میں بحرالیا، میں اس محريس اس وقت آيا تفاجب مخار صاحب كى شادی بھی نہیں ہوئی تھی بڑے صاحب متار

اهنا (114) مارچ2015

چھوڑ سکتا تھاوہ تہارے آگے ہے بس ہوجاتا ہے اوراس بے بی کوتھی اور غصے میں لیب کرتم سے بها كتاب كين ايها كرنبيل يا تا الصحمهاري بهت فلرريتي إ اگروه تم سے بے مدخفا ہے تو ان سب بالوں کے پیچھے اس کے ماصی سے محرکات ہیں، بٹیارانی تم اس کی زندگی کی اولین آرزو ہو جا ہت ہولیکن وہ شایداس کا اقرار بھی نہ کر ہے وہ چر مو چکا ہے اور اس پھر میں جو تک تمہارا لیفین تمہاری مجی محبیت اور تنہارا خلوص ہی لگا سکتا ہے بظاہراس میں جستی برائیاں ہیں وہ اتنابرا ہے جیس جودہ نظرآتا ہے دہ اصل میں ہیں ہے سے سے او دہ مخارصاحب كوستانے كے لئے كرتا ہے بات بينے میں اتنی دوریاں بڑھ چی ہیں جوشاید بھی نہ کم ہو سلیں لیلن مجھے یقین ہے کہتم ان دونوں کے ج ایک بل بن جاؤں کی اس کے لئے مہیں حوصلے مبرے کام لینا ہوگا اپنا آپ مارنا ہوگا کیاتم ہے

سب میرے سیفی بابا کے لئے کر عمق ہو؟'' سیفی کی شخصیت کی تمام البھی محقیاں سلحماتے ہوئے کا کا جان نے ماہ نم سے پوچھا تھا ادرسیفی کے ماضی کو جان کر ماہ نم کا دل اس کے

دردے جرکیا تھا۔

" کاکا جان میری زندگی میں اچا تک ہی بہت پھے تبدیل ہوگیا آپ جائے ہیں کہ اس روز میں نے عاصم کی مدد کیوں کی تھی، میں نے آپ کو اور انگل کو سب بچ بچ بتا دیا تھا جھے جیرت ہوتی کہ اللہ نے یوں اچا تک بیرسب کیوں میرے ساتھ کیا آخر اس میں بھلائی کیا ہے ماں باپ ساتھ کیا آخر اس میں بھلائی کیا ہے ماں باپ لائی فطرت نے بچھے ایک جدا ہو کئے چچا جان کی باندھ کر جائیداد ہتھیا نے کا سوچا اور خود کو بچانے باندھ کر جائیداد ہتھیا نے کا سوچا اور خود کو بچانے باندھ کر جائیداد ہتھیا نے کا سوچا اور خود کو بچانے کے لئے ایک بردل انسان کی مدد ماگی لیکن اس ک لڑکیوں سے دوئی تھی وہ ان کے اصابات
سے کھیلا تھا کیونکہ وہ خود اسے دعوت دیتی تھیں
ہیشہ کسی سے بھی دوئی کرنے سے پہلے وہ واضح
انداز میں کہہ دیا کرتا تھا صرف دوئی نہ بیار نہ
شادی اس کے باوجود کوئی اس حد کو کراس کرنا
چاہتو وہ کھور بن جاتا تھا کی تو گھر تک اس کے
پیچھے چلی آئی تھیں انہیں ٹالنا میرے لئے مشکل ہو
جاتا تھا کیکن ان سب کے باوجود اس نے بھی کسی
عورت کوفریب دیا اور نہ دھو کے سے اس سے چند
عورت کوفریب دیا اور نہ دھو کے سے اس سے چند
لیے حاصل کیے اس یو نیورٹی میں جہاں وہ ہد سے
برنا م برا تھا کہ مطابق مشہور تھا تم اسے نظر آئی اس
برنا م برا تھا کہ مطابق مشہور تھا تم اسے نظر آئی اس

"کاکا جان آج بیں نے یو نیورٹی بیں حور دیکھی وہ بہت معصوم اور پاکیزہ نظر آرہی تھی سفید فراک بیس میں میں دو ہے کوسر پراوڑ ھے وہ ایک دم دل بیں اتر گئی بیس نے اسے اس کے نام سے چھیڑا وہ دوسری لڑکیوں کی طرح خواہ مخواہ خود کو پوز کرتے ہوئے نہ شر مائی اور نہ مٹی بلکہ پراعتاد میں مجھ پرخفاءی نگاہ ڈالی کرنے نیاز ہوگئی۔"

"اس نے شادی نہ کرنے کی سم کھار تی ہی جس رات عاصم نے اسے مدد کرنے کے لئے فون کیا شہر بنگلے میں موجود نوکر اصغر پاس ہی موجود توکر اصغر پاس ہی موجود توکر اصغر پاس ہی ریادہ تر فارم ہاؤس پر ہی رہتا ہوں عاصم نے جب بتایا کہ تم کھرسے بھاگ کراس کے ساتھ کاح کراس کے ساتھ کاح کراس کے ساتھ کاح کراس کے ساتھ باتھ میں کانچ کا گلاس تو ڑ ڈالا تھا عاصم نے اپنی اور یہ بھی کہتم تنہااس کی منتظر ہوتو وہ تمہیں کسی تجہاری پر بیٹانی میں گھر سے نکلا وہ تمہیں کسی مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا تم نے بھی مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا تم نے بھی شاہت کر دیا تھا کہ عورت بے وفا ہے لیکن ان مصیبت میں تنہا نہیں جھوڑ سکتا تھا تم نے بھی شاہت کر دیا تھا کہ عورت بے وفا ہے لیکن ان

حنا (115) مارچ2015

كچھاور بى رىگ الجرے تھادرمصور ہونے كے باوجودوه ان رنگوں کی زبان سمجھ کربھی پڑھنانہیں جاہ رہا تھا اسے یقین ہی ہیں آ رہا تھا وہ بس خاموشی سے سوپ پیتا چلا گیا اور پھرای خاموشی سے دوائی بھی کھالی اور پھر ماہ نم نے ہی اسے لیننے میں مدد کی اس کے زم ونازک ہاتھ تھا ہے اس کی مدد سے لیك كميا وہ اس كے قريب مى بے حد قریب اور پھر وضو کرکے وہ اس کے کمرے میں بى نماز يرص كى مى دە يرونت ما تے تك نمازى طرح دویے کولیٹے رکھتی تھی اور پیانداز اس پر جیا تفادعا کے لئے ہاتھ بلند کیے دہ آنکھیں بند کر کے بوے حشوع حضوع کے ساتھ دعا ما تک رہی تھی ادر پیر کھا ہتی بدھ کراس نے اٹھ کرسینی بر پھوئی میں پھر وہ کرے سے چلی کی اورسیقی جو ا بھی تک ورطہ جیرت میں مبتلا تھا کچھ ہی در بعد اے اپنے کمرے میں واپس آتا دیکھ کر چونک گیا اس کے ہاتھ میں بستر تھاجواس نے سیقی کے بیڈ کے یانتی کی طرف بچھالیا۔ اليرسب كيا ٢٠٠٠ إب كى دفعدوه يوجه

بغیر ندر ہا کہے میں تخی تمایاں تھی۔

"اس وقت آپ کو چوہیں کھنے کسی کی ضرورت ہے لہٰ آ آ ہے آپ کے کمرے میں میں موجود ہے اپنا آ آ ہے آپ کے کمرے میں میں موجود ہے اپنا میں ہورات میں ہیں جس کی مورات ہورات میں اگر میں نیند سے نہ جا کوں۔"

ماہ نم نے نارل سے انداز میں کہا وہ جتنا کم بول ماہ نمی اس کے انداز میں کہا وہ جتنا کم بول رہی تھی اس کے انداز اس سے زیادہ بول رہے تھے، جو وہ نہیں بھی کہدری تھی سیفی کو وہ بھی سمجھ آ رہا تھا جسے اس کا پر اعتادانداز کہ آج ہے تم میری رہا تھا جسے اس کا پر اعتادانداز کہ آج ہے تم میری

ذمہدداری ہو۔ "اس کی قطعی ضرورت نہیں فٹکوریا کا کا جان ہے میرا خیال رکھنے کے لئے تم جاسکتی ہوا پخ بن ایک عیاش پرست، آدارہ سا نوجوان خیال کرتی تھی ادراب بچھے بجھآیا کہ بچھے اس بھرے ہوئے مخص کوسمیٹنے کے لئے منتخب کرلیا گیا ہے میرے دل میں نکاح کے بعد اس کی محبت ڈال دی گئی ہے میں اس پھر میں جونک لگا کررہوں گی انشاء اللہ۔'' ماہ نم نے آنسو پو نچھتے ہوئے پراعماد ادر پریقین لیجے میں کا کاجان سے کہا تھا۔ ادر پریقین لیجے میں کا کاجان سے کہا تھا۔

''میڈلین کا دفت ہور ہاہے۔'' اتنا کہدکر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی اور پیچھے سے کا کا جان نے اس کے مضبوط ارادے کواس کی پراعتاد چال سے جانجا تھا اور ہاتھ دعا کے لئے بلند کر دیئے دونوں کی دائمی خوشیوں کے لئے وہ خوش

کی آج اس سات سال کے ڈرے سم یچ کی انگی انہوں نے اس اڑک کے ہاتھ تھا دی میں جس پر انہیں یقین تھا کہ وہ شدا ہے دنیا کے میلے میں کم ہونے دے کی اور نہ ہی خود ساختہ اذبیت بحری زندگی جینے دے گی۔

شاید فنکور کی موجودگی کی وجہ سے سیفی خاموش رہا تھا اور فنکور کی مدد سے بیڈ کے ساتھ فیک لگا کر بیٹھ گیا۔

عنا (116 مارچ2015

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



کمرے میں جا کرسوؤ۔" اس نے اس کی ہدر دی لینے سے اٹکار کرنا جاہا۔

لینے سے انکار کرنا جاہا۔
''شکور یا کا کا جان آپ کی بیوی نہیں ہیں جس طرح سے میں آپ کا خیال رکھ سکتی ہوں وہ نہیں۔'' ماہ نم نے سیفی کے قریب دھا کہ کیا تھا اس کا پراعتاد رویہ جو کہدر ہاتھا اس کی تقید ایتی ہو مسئی تھی۔۔'

"بيوي!"

"جی بوی، میں نے اس ایک ہفتے بہت سوحيا ميس بريكشكل لؤكي بهول اور كوني بهي فيصله جذباتی بن سے بیس کرتی چندمینے سال کزار کر اس کاغذی رہے کوخم کرے اگر میں کسی اور جگہ شفٹ ہو جاؤں کی نوکری بھی کرلوں کی اور آیک دن شادی بھی لیکن اس کی کیا گاری ہے کہ کوئی اور تحص آپ سے بہتر ہوگا آپ سے بدر بھی تو ہو سكتا بو فيرآب بى كيول تبيل للذا بهت سوج مجھ كريس نے آپ كے ساتھ اينارشند تمام عمر قیام رکھنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن ہر کوئی ایے فعل کے لئے آزاد ہے بس میری اتن بی درخواست ہو کی کرہمام عمرا پنانام جھے سے مت چھنے گا اور نہ ہی اس کمری حصت، باقی آپ دوسری شادی کرنا ع جے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہو ہے توبيه وقت ان بالول كالبيس ميں صرف آپ كوجلد از جلد تندرست موتے دیکھنا جا ہتی موں مرشاید

یہ سب کلیئر کرنا ضروری ہے۔'' ماہ نم اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ سبفی کوصرف اور صرف سچائی اور پریقین انداز سے ہی بدلا جا سکن ہے سینفی اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا چینے تھا اور وہ اس چیننج کوقبول کر کے ممل تیاری کے ساتھ میدان میں اتری تھی اسے ہرحال میں اسے چیننے

سیفی اے خاموش جامچتی ہوئی نظروں

ے ادھرادھرکام کرتے ہوئے دیکھتار ہالیکن بولا کچھنیں اور ماہ تم کواندازہ ہو حمیا اسکلے چند دنوں میں کہ مینفی کی خاموثی ایک طوفان کا پیشہ خیمہ تھی ، وہ طوفان جواس کے پراعتا درویے کوڈانوا ڈول کر کے رکھ دیتا تھا۔

"بوی تو آپ ہیں میری اور کام میرے فکور کررہاہے۔" بیڈی لیٹے وہ طنزیدانداز میں بولا تھااس کا انداز کائی جماتا ہوا ساتھا۔

ماہ نم نے خاموتی سے ہاتھ آگے ہو ھایا اور
ہوی مشکل سے واش روم تک سیفی کو لے کر کئی اتن
دھان پان کی لڑکی استے جوان مرد کا بوجھ
ہمارتے ہوئے داش روم کے چند قدم طے کروانا
ہمارتے ہوئے داش روم کے چند قدم طے کروانا
میں اور پھرسیفی اس کا آیک طرف اور دوسرے
طرف سے کندھا پر اپنا بازور کھ کر چل رہا تھا وہ
اس کے پورے وجود پر چھایا ہوا تھا وہ اس کے
باحد تریب تھالیکن ماہ نم کوروس ہیں ہونا تھا دل
عیاج اندر سے کتنا ہی دھوئی رہا ہواسے کان
میں دھرنے تھے کیونکہ وہ اچھی طرح جانی تھی
سیانی دھرنے تھے کیونکہ وہ اچھی طرح جانی تھی
سیانی اور خلوص ہی اسے کنرول کرسکتا ہے اگر وہ
سیانی اور خلوص ہی اسے کنرول کرسکتا ہے اگر وہ
سیانی اور خلوص ہی اسے کنرول کرسکتا ہے اگر وہ
سیانی اور خلوص ہی اسے کنرول کرسکتا ہے اگر وہ
اس کے خود سر انداز پر حاوی نہ ہوئی تو تمام عمر
اس کے خود سر انداز پر حاوی نہ ہوئی تو تمام عمر
اس کے خود سر انداز پر حاوی نہ ہوئی تو تمام عمر
اس کے خود سر انداز پر حاوی نہ ہوئی تو تمام عمر
اسک ضدی اور جنگی سیفی کے ساتھ ہی گڑار تی ہو

ای طرح سے وہ اسے داپس بیڈ پر لے کر آئی تھی سیفی قدرے بیڈ کے ساتھ کیک لگا کر بیٹے سیا۔ ماہ نم نے۔ ''کیا دیں گیں۔'' جواب حسب معمول تھا جس انداز میں کہا گیا تھا ماہ نم کی نظریں یکبار جھی تھیں۔

''میں اپنی مرضی کا ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔'' وہ اتنا کہہ کرنو را کرے سے نکل گئی تھی اورسیفی کافی پراسرارانداز میں مسکرایا تھا۔

''بورنبہ عورت مرف ڈرامہ ہے دیکتا ہوں کب تک تم یہ انچھی ہویوں والا ڈرامہ میرے ساتھ کرتی ہواصل میں قوتم اپنے خمیر کے ہاتھوں مجور ہوتمہاری وجہ سے زخی ہوں تو نیانیا ہدردی کا بخار چڑھ گیا جب ٹھیک ہو جادی گا تو پھر ..... سب جھوٹ سب بکواس۔''سیفی نے زہر خدر ہو کرسومیا تھا۔

**ተ** 

سارا دن كافي مصروف كزرا تها ماه نم كوسيفي نے خوب کھن چکر بنا رکھا تھا بھی کتاب پکڑا دو کچن میں معروف ہوتی تو سیل پرسیفی کی کال آتی فورأ جابي توحكم موتا كه كتاب ركه جاؤجب دوباره چن چی تو پر کال آجانی کرے میں جانے یہ کہا جاتا یانی بلا دو جب دو پہر کو اس کی پند کا اٹالین پرافل آف چیز ای محنت سے بنا کر لے کر كئى ديكيركها كميااب موذمبين استصرف فروث سیلڈ کھائی ہے ماہ تم کوا بھی طرح معلوم تھا دہ اس کوزچ کررہا ہے لیکن وہ بھی ہمت ہارے بغیر مات يرايك حكن لائ بغيركام كرتى ربى الكل مختار شام کوآ کے تھے اور سیدھاسیفی کے کمرے میں مکئے تھے یہ جانتے ہوئے بھی وہ اب بھی ان ے سیدھے منہ ہات نہیں کرے گا وہ اس کے یاس بیش کراس کی خریت معلوم کرنے کے تھے۔ "الكل عاع -" ماه تم في كرماكرم بعاب اڑا تا جائے کا کمی ان کی جانب برحایا ساتھ " ٹاول باتھ آپ دلوائے میں یا .....؟" سیفی نے جان بوجھ کر چیلنج دیتی مسکراہٹ کے باتھ بات ادھوری چھوڑ دی۔ باتھ بات ادھوری چھوڑ دی۔

"میرا مطلب رات کو آپ نے کائی جذباتی تقریر کرتے ہوئے ہوئ ہوں کا عہدہ سنجالا ہے اور اس عہدہ سنجالا ہے اور اس عہدے کی کائی ذمہ داریاں ہیں جبکہ آپ کا شوہر تقریباً ہاتھ پیر ہلانے ہے عاری ہے اس کے تمام ہی کام آپ کوسر انجام دیے ہو مے یا پھر شکوریا کا کا جان کو بلوا دیں۔" وہ طنزیدا نداز میں رکھر کو ما ہوا تھا

میں پھر کویا ہوا تھا۔ ماہ نم کچھ بولے بغیر واش روم میں سے نیم گرم بانی میں باول بھکوکر لے آئی۔ '' وہ اسے زیج

كرنا جاه ربانها\_

اس وفت اس نے بلک شرف ہمن رکھی تھی

اس کے اسے قریب ہوکر بٹن کھو لتے ہوئے اس
کی الکیوں کی کہا ہٹ پر قابو پانا دشوار ہور ہاتھا
لیکن ہے تاثر چبرے کے ساتھ شجیدگ سے وہ
لیکن الکیوں کی بلکی می کہا ہٹ اس کی جھی کبی
لیکن الکیوں کی بلکی می کہا ہٹ اس کی جھی کبی
کاروائی کے دوران سیفی نے تفی ہیں رہی تھی اور
دواسے نروس کرنے کے لئے مسلسل کھور رہاتھا۔
وہ اسے نروس کرنے کے لئے مسلسل کھور رہاتھا۔
بینڈ تریج جواس نے ہیتال میں نرس کوکرتے
بینڈ تریج جواس نے ہیتال میں نرس کوکرتے
بغورد کیمی تھی کرنے کے بعد ٹاول وغیرہ سمیٹ کر

رصا۔
''آپ کانی کم گوہوگی ہیں مس نم۔'' اس
کے خاموش رہنے پر وہ پھر گویا ہوا۔
''آپ کی پچھ باتوں کا جواب نہ ہاں ہیں
دے سی ہوں اور نہ ناں ہیں۔'' اتنا کہہ کر وہ
سب پچھ سیٹ کر واش روم کی جانب بوٹھ گئی تھی
سب پچھ سیٹ کر واش روم کی جانب بوٹھ گئی تھی

"ناشية من كياليس عي؟" آكر يوچها تعا

عملی طور پر ثبوت دینا ہوگا، آپ کے لئے بیشہرا موقع ہے اپنے بیٹے کواپی محبت کا یقین دلانے کا اور بیاب آپ پر ہے کہا تنے برسوں سے روشھے بیٹے کو کیسے مناتے ہیں بیس آپ کی مدد کے لئے تیار ہوں بشرط کہ آپ بھی تیار ہوں۔'' تیار ہوں بشرط کہ آپ بھی تیار ہوں۔''

''میں تیار ہوں بیٹا ہر قیمت پراپنے بیتے لو منانے کے لئے۔'' ماہ نم کے جانے کے بعد انہوں نے دھیرے سے بردبرداتے ہوئے اپنے مینجر کونون کیا تھا۔

444

"الكل شطرنج كى بازى بهوجائے۔" و اسيفى ك پاس الكلے دن بھى خاموش بيٹے بوئے شے كه ماه نم شطرنج اشائے كمرے ميں آئی۔ "دو تمهيں كھيانى آتى ہے؟" انہوں نے خوشكوار

جرت سے یو چھا۔

"شین اور بابا کھیلا کرتے تھے اور میں ہمیشہ جیتی تھی کیونکہ بابا خود سے ہار جاتے تھے لہذا مجھے جینے تک کھیلی آئی ہے۔ "ماہ نم نے جواب دیا اور وہ ہما ساتھ لگا کر ہنے وہ دونوں سیفی کے قریب ہی اسلط بچھا کر ہیٹھ گئے ان دونوں نے سیفی کو موبائل سے تک آگران کی جانب متوجہ ہوگیا کہ موبائل سے تک آگران کی جانب متوجہ ہوگیا کہ ماہ نم کائی ماہ نم کائی ماہ نم کائی در سے ایک جال چینے کر گیا ماہ نم کائی در سے ایک جال چلے پر بھنسی ہوئی تھی تھوڑا سال در سے ایک جال چلے پر بھنسی ہوئی تھی تھوڑا سال در سے ایک جال چلے پر بھنسی ہوئی تھی تھوڑا سال در سے ایک جال چلے پر بھنسی ہوئی تھی تھوڑا سال در سے ایک جال جلے پر بھنسی ہوئی تھی تھوڑا سال در سے ایک جال جائے کھوڑ سے کو آسمانی سے مات در سے سی تھی گئیں وہ اپنے تھوڑ سے کوآسمانی سے مات در سے سی تھی گئیں وہ اپنے تھوڑ سے کوآسمانی سے مات نہیں رہی تھی۔

مینی کو کہنا پڑا اور ماہ نم نے جلدی سے ایسا ہی کیا اوراس طرح وہ سینی کی ہدایات پر آخر کار جیت کی اوراس طرح سے خوش ہوری تھی جیسے سارا کمال میں چکن چیز سینڈوج بھی تھے۔ ''بیٹا آپ جائے بہت اچھی بناتی ہو'' پہلا کھونٹ بھرتے ہی وہ بولے تھے۔ ''انکل میٹنگ کیسی رہی؟'' اس کے آنے سے بل اس کمرے میں خاموشی تھی دونفوس کے ہونے کے باوجود۔

"مول شاندار-" انہوں نے جواب دیا ور کھر ماہ نم ان کی میٹنگ کے متعلق بات کرتی کرتی ملکی حالات پر تبعرہ کرنے لگی خاص طور پر معشیت بر بیان کی فیورٹ ٹا کپ تھا اگر چہیفی خاموش تھا کٹین دونوں کی ہاتیں من رہا تھا سارا دن کمرے میں تنہا پڑے رہنے کی وجہ سے ان دونوں کی با تیں سنیاا ہے اچھا لگ رہا تھا۔

وہ کسی بات کو لے کرایک غلط نقطے پر بحث
کرر ہے تھے جب سیفی نے اچا تک ان کا تھیجے کی
تھی اوراس طرح وہ بھی ان کی باتوں میں شریک
ہوگیا، مجھ در بعد مختار انکل اٹھ مجھے تھے سیفی کے
ترام کرنے کے خیال ہے۔
ترام کرنے کے خیال ہے۔
دمیر بقی صاحب سے میٹنگز کینسل کروا

ویجے میں تقریباً دن پندرہ دن ہو یہ اتفی آئی ویجے میں تقریباً دن پندرہ دن ہو یہ اتفی آئی میں دوران میرا نون آف رہے گا آپ دفتر سنجال لیجئے گا، جی اوکے بائے۔'' چھائی دیر بعد انہوں نے مینجر کو کال کرکے کہا تھا اور مینجر کی اگر مگر سے بغیر نون آف کر دیا تھا یہ سب انہوں نے ماہ نم کے چند کمے پیشتر کمے مجئے جملوں کے بعد کہا تھا جودہ ان کے پیچھے کمرے میں آکر کہا کہ

ی ی۔

د انکل ہمیں اس کے گرد جاہتوں کا گھیرا

عک کرنا ہے اتنا تک کہ وہ بھی اس گھیرے ہے

لکٹنا نہ جا ہے اس کے لئے ہم اسے فورس نہیں

سریں تمریحض چندلفظوں سے محبت کا یقین نہیں

دلایا جاسکتا ہمیں اس کی بے حدیرواہ ہے فکر ہے

دلایا جاسکتا ہمیں اس کی بے حدیرواہ ہے فکر ہے

حبا (119) مارچ2015

اس کا ہو۔

سینی اور مختار معاحب اس کے بچوں کی طرح خوش ہونے پرایک دوسرے کی جانب دیکھ کرمسکرائے یہ ایک ہے اختیار حرکت تھی جلد ہی سینی نے اپنی مسکرا ہٹ سمیٹ لیتھی۔

"کی می کیا بناؤں آج میرے جینے کی خوتی میں میری طرف سے ٹریٹ ہوگی۔" وہ ان دونوں کو یوں مخاطب کرری تھی جیسے یہ چھوٹی سی میلی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمنی خوشی بگانت کے ساتھ زندگی بسر کررہے تھے۔

"میرے لئے مرغ پاؤ، زردہ، پودینہ کی چہنی کارائے اور تورمہ دغیرہ بنالینا شای کہاب بھی منرور بس سے کویا منرور بس سے کویا موٹے تھے واغم نے پوری آئٹھیں کھول کر"بس" کہا تھا اور دہ بنس بڑے تھے۔

''ارے بیٹا دل کا مریض ہوں جو بھی ہلکا محلکا بنادویہ بوڑھا کھالےگا۔''اس کے یوں بس محملے بردہ بے جارگی ہے بولے تھے۔ محملے بردہ ہے جارگی ہے بولے تھے۔ دور میں منافع کا منافع کی دور تھے۔

''آپ؟''ووسینی کی جانب مڑی تھی۔ '' چکن سیلڈ۔''مختمر آجواب موصول ہوا تھا اور وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کئی تھی لیکن آ تھوں ہی آ تھوں میں مختار صاحب کو بچواشارہ کرنانہیں محد التھی

ماہ نم کے جانے کے بعد دولوں طرف پھر فاموثی ہے فاموثی ہے فاموثی ہے اور کمرے سے چلے کے سینی نے بیزاری ہے ان کی جانب ہے رخ پھیرا اور موبائل پر بیزی ہوکر بوریت دورکرنی جابی گین دواس کام ہے جی بور بیت کور باتھ اجھی مخارصا حب باتھ جی بوریت کور کا جن کے باکل باتھ جی جند کتابیں، لیپ ٹاپ اور پھو کارڈ ز کے کمرے جی دوبارہ آئے اور پینی کے بالکل میں کری رکھ کر بیٹھ گئے۔

''اب کی دفعہ جب میں لندن گیا تھا تو وہاں سے تمہارے لئے یہ کتابیں خریدی تھیں مہمیں کو کک اور پیننگ سے بے حد لگاؤ ہے ای کے حوالے سے چند قیمتی اور بہترین کتابیں ہیں۔''انہوں نے سیفی کی سائیڈ ٹیمل پر چار پانچ سیان کی جانب دیکھا۔ سے ان کی جانب دیکھا۔

"اس میں وہاں کی چند بہترین ریستوران کی تصاور ہیں۔" انہوں نے لیپ ٹاپ کو بھی وہیں رکھتے ہوئے کہا۔

" میں جانتا ہوں تم اپنا ریستوران کھولنا جاتے ہومیرے پرنس اور دولت سے تہیں کوئی دولت سے تہیں کوئی دولت سے تہیں کوئی دولت تو ہی میں اڑانے بلکہ برباد کرنے کے لئے تم استعال کرتے ہو اور تصاویر بنا کر اپنے لئے تم جمع کر رہے ہوتم میرے ساتھ اس سلسلے میں ڈیل کر کتے ہوکیا میں تمہارا سامکھ پارٹنزین سکتا ہوں آئی مین پیہ میرا اور محنت تمہای میں جمی انٹرفیئر نہیں کروں گا میرا اور محنت تمہای میں جمی انٹرفیئر نہیں کروں گا کے بات کا آغاز کیا۔

" بینا گرشتہ رویوں کے بارے میں اگر مفائی دینا جاہوں تو شاید نظمی ہی ہوگا، جمیے احتراف ہے کہ دولت بنانے کے چکر میں، میں احتراف ہے کہ دولت بنانے کے چکر میں، میں اختی ذات ہی فراموش نہیں کی بلکہ تمہاری طرف ہے کہ فلات برت کیا تم جب جب کلاس میں فرست آتے تنے میں کاروبار کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں معروف ہوتا تھا میں فون کرتا تھا لیکن یہ میری موجودگی کا تھم البدل تو نہیں تھا میری لاپروائی کی وجہ سے بہت دور ہو چکے تنے بہت دور ہو چکے تنے بہت وفائی کا میرازم مرف جمنے ہی نہیں دیا تھا بلکہ ذمی وفائی کا میرازم مرف جمنے ہی نہیں دیا تھا بلکہ ذمی وفائی کا میرازم مرف جمنے ہی نہیں دیا تھا بلکہ ذمی وفائی کا میرازم مرف جمنے ہی نہیں دیا تھا بلکہ ذمی وفائی کا میرازم مرف جمنے ہیں دیا تھا بلکہ ذمی ہوئے تھے میرا یہ گمان غلاقا کہ ایک وفائی کا میرازم مرف جمنے میرا یہ گمان غلاقا کہ ایک

احتا (120 مارچ2015

سات سال کے بچے کو ان سب پاتوں کا کیا پت اگر جم دونول اس وفت اس دیکه، هم اور درد مین انتضح بموجات توبهت جلدوه عم بلكا يزجانا يول ہارے اندر بل کر روگ کی صورت اختیار نہ کر جاتا، زیبائے مجھے کم دولت کا طعنددیا تھا اور میں دولت كمانے كے چكر ميں ابني اصل دولت كو كنوا بیٹامیری اصل دولت تو تم تھی دن رات کرکے میں نے دولت کمائی جانے ہو کس جنون کے تحت۔' انہوں نے خاموشی سے سنتے سیفی کی جانب دیکھتے پوچھا اور جواب کا انتظار کے بغیر بجربات كاسلسله جوزار

'' كدايك دن مجمعة بياطح اورايخ شوهر سے زیادہ میرے یاس دولت و کھے کر اس کی تظروں میں مجھتاوتے کا رنگ دیکھ کر میں اپنے اندر بعركتي آك كو بجهاسكوں اور وہ وقت آيا بھی دوی میں وہ بچھےا کیے مینشل سپتال میں کمی اس کی وی حالت اہر محی اس کے باکل بن کے دوروں ے تک آ کراس کا چوتھا شو ہرا سے وہاں پر داخل كراكيا تفاميراايك دوست دمال پر ڈاكٹر تفااور میں بس یونمی اس سے ملے گیا تھا، جب زیا کو دیکھااس کی آتھوں میں پچھتادیے کارنگ تو کیا میں اینے لئے پیچان کا ریگ بھی نہ دیکھ سکا وہ مر التماعث عبرت مى تو مى خودائے لئے بهي باعث عبرت بن كيا دل بيه بوجه سهارنديايا اور مجمع بارث الكيك مواتب بس زنده ريخ كي خواہش اس لئے می کہ میں تہارے پاس آنا جاہتا تھا اپی کوتا ہیوں کی معانی ما تک کر تنہاے ساتھ زند کی شروع کرنا جا بتا تھا میں ہیتال میں حمہیں يكارتار بااورروتا رباوي يرجح اطلاع لمي كرزيا نے سپتال کی چومی مزل سے کود کر خود می کرتی مرے ای ڈاکٹر دوست نے بتایا جس کے ميتال شي زياز برعلاج محى دل كادردا تاسواموا

كر جھےلندن بائى ياس كے لئے جانا پرايائى ياس کے بعد بھی میں وہاں پر زیرعلاج رہا اور ممل طور برصحت مند ہونے کے بعد تمہارے یاس آیا میں نے اپنی باری تم سے چھپا کر رکی میں تم سے مدردی میں بلکہ پیار جاہتا تھا میرا خیال تھا کہ میں اپنی کوتا ئیوں کو بہت جلد سد ھارلوں گامہیں بناؤں کا کہ تمہارا یہ بے وقوف باپ تم سے لننی محبت کرتا ہے تمہاری آواز سننے کے لئے تمہارا بيزاراور كتاخ لبجه بهى الني خوشى برداشت كرتار با اور مجھے یقین تھا کہ تمارا دل میری مجی محبت پر ایک دن ضرور پلمل جائے گالیکن جس رات میں يهال آيا تمهارا اور ماه نم كالمستله سائة تقا اور بي بلكرتم بهي اس من الحد محية اورجس وقت مهيل كوليان لكيس واكثر في تمهاري حالت يرفدرك مایوی کا اظہار کیا تو بدول بند ہونے لگالیکن میں اسے خدا کے آگے تجدے میں کر گیا میری اس سے میں فریاد می کہ میرے بیٹے کو مجھے لوٹا دے، بس ایک موقع دے دے کہ بیل تم سے ہاتھ جوڑ كرمعاني ما تك سكول ش تمهارا كناه كارجول بينا كياتم اين نالائق سے گناه گار باپ كومعاف كر كتے ہو۔" انہوں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے تھے سیفی روپ بی اٹھا بیٹا جا ہے جتنا بھی ناراض مو باب كو ہاتھ جوڑتے بالكل ندد كيوسكن اس نے تیزی سے اپنیا میں ہاتھ سے ان کے -三月をあり上ス " پلیزاییامت کریں۔"وویس بھی کہ پایا

اور مخارصاحب بچیوں کے ساتھ روتے ملے مجے ان آنوول میں وہ اٹی تمام کوتائیوں اور پچيناو \_ دهوليما جا جے تھے۔ 公公公

وه زیبا کے متعلق جان کراپ سیٹ ہوا تھا اس ک مدے زیادہ سے روئی اور اکمر اساروبیدہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ "کیا جاہیے؟" اس کی آسکھوں میں کی نیند کا خمار تھا گلائی ڈورے آٹھوں کے حسن میں

اضافہ کررہے تھے۔ "دوگلاس ڈریک بنا دو۔" ماہ نم کوسیح طرح مجھ نہ آیا اور دوبارہ استفسار کرنے پر اس نے جس چز ہے ڈریک بنانے کو کہا وہ بدک کر یوں پیچیے ہی جیسے کسی بچھونے ڈیک مارا ہو۔

"يس اس كندى چيز كو بھى ماتھ جيس لگاؤں كى-"اس كے صاف انكار يرسيقى تب كيا تھا۔ "بونہہ بوی صاحبہ آپ کے تو دعوے مزور

يرف فك شوهر مول تمهارا ميرا برهم مانا تمهارا

اُولین فرض ہے تاں۔'' ''ہاں بالکل کیکن وہ عظم جو مذہب کی حدیمیں آئے اور بیال ..... چی میں تو مجی اس حرام اور مندي چز كود كيم بهي نال سكتي سخيت نفرت ہے جھے اس سے۔ وہ جلدی سے بولی می۔

"اول پر تو مهيس جه سے بھی نفرت ہو کی محبت كالبس ڈرامہ بى ہیں ناں۔''وہ اپنے خیال ك تقديق برجلدى سے بولا تھاغمے سے اب اس とうなっていると

اعتبار فيلغ كے لئے اقرار وفاكرنا اسے بے حد مشكل لكتا تعاليكن بيبهت ضروري تعا\_

" میں نے کہا ڈرکک بناؤے" اس کے جواب پر لا جواب ہوتا وہ قدرے بلند اور سخت ليح مين بولا تقا\_

"سوری میں بیر مجی نہیں کروں گی۔" ماہنم سنجیدگی ہے جواب دینی فرش پر بھے اپنے بسترکی جانب بڑھ گئی ہی وہ اس خواہ مخواہ کی بحث کوطول مہیں دینا جا ہتی تھی۔

بھی صرف ماہنم کے لئے اس بات کی کوائی دے رہے ہے یاہ تم مختار صاحب سے بیرسب پہلے ہی جان چلی ملی اور ای نے مشورہ دیا تھا کہ میلی کو تمام حقالت سے آگاہ کیا جائے وہ سیفی کو جتنا جان چی میں اس کے اس رویے کے لئے وی طور پر تیار تھی لیکن کا نٹا چھنے پر بے ساختہ می کو دبا کر متكرانا اتنا آسان تومبيں۔

سنج سورے تماز کے بعد وہ باغ میں ہے خوبصورت پھول تو ر کرسیفی کے کمرے میں آ کر سجانی وہ نائث پرین تھارات دیر تک جا گئے کے باوجود وہ سے سورے اٹھ جاتا اور ماہ تم بھی سارے دن کاموں میں معروف ہونے کے باعث جلد ہی تھک کرسو جاتی اور چونکہ بیفی کو بارہ ایک ہے ہے پہلے نیز تہیں آئی تھی تو وہ بھی اسے آواز دیے کریاای کے یل پرکال کرے اے جگا دیتا بھی کہتا واش روم جانا ہے، بھی پاس یڑے یائی کی بوال سے یائی پیا ہوتا کیلن خود گلاس میں ڈالنے کی بجائے اسے جگا دیتا اور بھی جا در کوایے سینے تک اوڑانے کو کہتا اور پھے در بعد ونی جادر اتار نے کو کہتا اس دوران وہ اے کولی نہ کوئی ایسا جملہ بھی کہہ جاتا جےسن کراس کی کان کی لوئیں تک سرخ پر جالی وہ جانی تھی وہ بیاب اے تک کرنے کے لئے اس کی برداشت آزمانے کے لئے کرتا تھا وہ عورت کی عبت اور محبت کی برواشت کے ہرناروا سلوک کو بے مد ستقل مراجی اور خندہ پیشانی سے برداشت کر ر بی تھی ،کیکن پیسب اتنا آسان تونہیں تھا خاص طور پر جب وہ موبائل پرائی دوست الر کیوں سے بے ہودہ تفتگو کررہا ہوتا تھا یا پھر بعض اوقات اسے بری طرح سے ڈانٹ کر رکھا دیتا اور آج رات تو اس نے عجیب بی فرمائش کر ڈالی تھی وہ ا بھی سوئی بی تھی کہ سیفی کی بکارس کر اٹھ گئی اور کین اس کی التجا کے جواب میں دہ ایک ہی ہات
کرتا کہ تم میری بات مان لوتو میں تبہاری مان
لول گایہ ناممکن تھارات ہونے کوآئی تھی وہ سب
ہے حد پریشان تھے میں ہے ماہ نم نے بھی کچونیں
کھایا تھا اس کے بھو کے پیاسے رہنے کی وجہ سے
دہ خود بھی بھو کی بیاسی تھی اور اس کے رویے پر
افسردہ اور پریشان بھی لیکن اب کی دفعہ سبقی کو
افسردہ اور پریشان بھی لیکن اب کی دفعہ سبقی کو
ذات کے لئے بے حد ضروری تھا اپنے اصول
کے لئے وہ جٹان کی طرح سخت تھی سبقی کی ضد
زات کے لئے وہ جٹان کی طرح سخت تھی سبقی کی ضد
نام کی بیت بوارسک لے جگی تھی لیکن اس کی ثابت
بہت بوارسک لے جگی تھی لیکن اس کی ثابت
بہت بوارسک لے جگی تھی لیکن اس کی ثابت
بہت بوارسک الحرد سے تھوڑ ناپڑے گی ماہ نم
قدی بی سبقی کے خود مریت کوتو ڈسٹی تھی اگر ایک

اندر ہے زم خوسیا اور حساس سیفی نکل آتا۔ وہ بے حد نقامت محسوس کر رہی محی سیفی کے رویے نے اس کے اعصاب کو تناؤ کا شکار کردیا تها آخر كارده تمازعشاء الماع المرع موكر يوتي سوكى می موخے ہے ہملے بھی اس نے بہت کوش کی کرسیفی کو چھکھانے پر آمادہ کرے لیکن اس کی ناں باں میں نہ بدلی اب جبکہ وہ تعیک ہور ہا تھا زخم بعرنے کے تھے اب تو وہ دو تین قدم بھی اٹھا لیتا تھاجم کولی حد تک حرکت دے لیتا تھاوہ خود بھی جلد از جلد تھیک ہونا جا ہتا تھا اس لئے در دکو برداشت كرت بوع بلى چللى ورزش كرتا ريتا تها اس کی ول پاور کافی اسٹرانگ تھی ڈاکٹر اتنی جلدی روبصحت ہوتے دیکھ کر اپنی جرائلی کا اظهاركرتا تفااورآج وهايي اورسب كم محنت اور سے کی دعاؤں کو پھر سے اکارت کرتے پر تلا ہوا تفانضول ى ضدكے بيجھے۔

بدایک ویران اجاز سا جنگل تھا جس میں ایک درخت پرجمولا لئکا ہوا تھا ماہ نم وہ جمولا لے ''موٹو ہیل۔'' سائیڈ کی دیوار پر زور سے گلاس مارکر سیفی جلایا تھاوہ اندر سے اس کے غصے سے خاکف ہوگئی کھی۔

ے خاکف ہوگئی ہے۔ "اگر میتمہاری ضد ہے تو میری بھی ضد ہے جب تک این باتھوں سے ڈریک بنا کرمبیں بلاؤں کی تب تک میں نہ کھاؤں گا نہ ہوں گا اور اس ونت دفعہ ہو جاؤ میرے کمرے سے میں تهاري صورت بهي تبين ويكنا عابها جست كيث لاست-" توقے موئے گلاس کی کرچیاں جنتے ہوئے ماہ نم کے کانوں میں اس کے بخت جملے تخت کہج میں ادا کیے گئے ایٹر کیے گئے تھے وہ خاموتی سے باہر تھتی چلی کئی تھی اور لاؤ کے کے صوفے پر جا کر دراز ہوگئ تھی وہ سمجھ چکی تھی کہ سیفی ڈریک کر کے ہوئی وحوال سے بالانہ ہو کرائے ماصى كو بھلانا جا ہتا ہے زیبا کے متعلق جان كراس ك زم بر بر بر ك تح اوروه ان ب الحضنے والی تیس سے بچنے کے لئے ام الخبائث کا سہارالینا جاہتا ہے جو ماہ تم بھی ہیں ہونے دے كا سے حقالت كا جوال مردى سے سامنا كرنا موكا جاہے وہ کتنے ہی تکاف رہ اور کے ہودہ بیاب سوچى جونى نيندى داوى مل مولى عل-

2015 مارچ 2015

ہے جب سامنے سینی کو دیکھا تھا تو وہ اس سے
لیٹ گئی بدن ابھی تک کانپ رہا تھا اور جسم سارا لیٹے میں نہا چکا تھا کمرے میں اے ی کی خنکی کے
اوجہ دیں۔

وہ بس اس کے گریبان کواپی دونوں مغیوں میں جکڑے اس کے سینے کے ساتھ لکی روتی چلی میں

"دسيقي اسيقى وه .....وه مجمع مار ڈالے گا، جه ..... جه .... جمولے سے، مجمع ڈر لگتا ہے بلندى سے وه ..... وه جانتا ہے ..... وه مجمع مار ڈالے گا۔ "وه بربط ہوكررونى موكى بولى تقى وه ابھى بھى خواب كے زيراثر تقى۔

چندی کحول میں ماہ نم کے سارے حواس جائے تھے وہ اس وقت سیفی کے کشرے میں اپنے فرش پر بچھے بستر میں سیفی کے کشادہ سینے میں مزر در کے کرچیں ہوئی تھی اس چیز کا ادراک ہوتے ہی وہ بحل کی سرعت سے پیچھے ہٹی تھی اور پاس پڑے وہ بحل کی سرعت سے پیچھے ہٹی تھی اور پاس پڑے دو پٹے کوجلدی سے شانوں پر پھیلایا تھا اس کے دو پٹے کوجلدی سے شانوں پر پھیلایا تھا اس کے کندھے سے پنچ جمول رہی تھی اور دو تین لٹیں اس کے چیرے پر پریشان اہراری تھیں وہ تیزی

ربی تھی کیکن اسے بیسب پندلہیں تھا کوئی اسے بہت تیز تیز جمولا دے رہا تھا ہر طرف آندی يرهى مونى مى أيك كردوغبار جهايا موا تفاجواس کی طرف تیزی ہے بردھ رہا تھا وہ اس جھولے ے اترنا جا ہی محمی مرجمولا تھا کہ اور تیز اور تیز ہوتا چلا جار ہا تھاوہ چیخے لکی تھی اس نے ممایایا کو جى يكارا اور بار بارمر كرجموك دين والے كو جھولا روکنے کو کہہ رہی تھی کیکن وہ تھا کہ اس کی حالت كالطف المانا قيقيم لكانا ادر تيز جمولا دي رہا تھا اب تو جھولا آسان سے بری طرح عمرار ہا تھا وہ اپنی حالت کی بے بسی پر اور خوفز دہ ہو چلی تھی ویسے بھی اسے بلندی سے ڈرلگتا تھا جھولے دیے والے انسان کے قیقیم بلند تر ہوتے جا رے تھاتے تیز جھڑ میں بھی وہ پینے میں نہاگی مى دو ي رى مى مجى جى ده مدد كے لئے سيقى كو یکارنے لکی لیکن اس آندهی طوفان اور ورائے یس کوئی اس کی پکارس بی مبیس رہا تھا تب تیز ترین جھولا جب نیچے آیا تو اس نے اس آدی کا چره دیکھا، وه اس کے چیا تھے۔

''جامل لے اپنے مال باپ سے۔''وہ قبقہ لگاتے ہوئے بولے تھے اور انہوں نے تیز جھولا دیا تھا بلند کی جانب تیزی سے بڑھتا جھولا اس کا دل طلق میں آگیا تھا، وہ مرنے جارہی تھی سانس بند ہو چکی تھی۔

"ماہ نم ..... مائی ..... مائی ..... ماہ نم "
کوئی اسے جبنجوڑ رہا تھا پکار رہا تھا لیکن وہ تو اتن بلندی ہے گر کرشاید مریکی تھی لیکن نہیں ابھی تو وہ گررہی تھی۔

گررہی تھی۔ ''سیفی!''وہ پھرزدرے پکاری تھی۔ ''ماہ نم ہوش کرو۔'' کسی نے اسے بری طرح سے جنجوڑا تھاادروہ ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھی تھی۔ ایک بل کواسے سجھ ہی نہ آئی کہ دہ کہاں پر

عنا (124) مارچ2015

سے خود ہم سمنی تھی اور دو ہے کو تیزی سے سر پر بل اوڑ مدکر لیا تھا اپنی گزشتہ حالت اور اقد ام پر وہ دیر ہے طرح شرمندہ ہوگئی تھی شرم سے اس کے قال ، اس دیک اشھے تھے۔ دیک اشھے تھے۔ دیک اس کے حرکات کو خاموثی سے دیکھتے ہوۓ نرم بایر

لیج می ہوچھاپینواب جی اس کے ماتھے رجمگا ر ہاتھااور بدن میں ہلی ہلی کیلیا ہے موجود تھی۔ "تم شايدخواب من در كل مى، كانى در سے میرانام یکارری می اور کائی بلند بھی میں نے مہیں بند پر بیتے آوازیں دیں کال بھی کی تمارے سل ير مرتم جاكى عي بيس بس خونزده ي مجھے بکارے جارہی می اس کتے بدی دفت ہے چل کراور به دوفلورکشن رکه کر چی جینا ہوں ، کیا بہت براخواب دیکھا ہے۔ "وہ اب بھی زم کیج میں بولا تھا وہ اس کی اتنی شدید حالت دیکھ کر جران اور پریشان رو کیا تفااور اب جی اس کی حِالتِ کے پیش نظر زی سے بولا تعادہ ڈری مہی ممرانی ی اوی اے دل کے بے مد قریب محسوس ہوتی معی اس کا ڈراس کا دردا سے اپنالگا تھا وہ جومخار صاحب سے زیبا کے متعلق اور خودان کے متعلق جان کر اندر ہے اب سیٹ تھا دھی تھا زیا کی صورت میں جو روپ اس نے عورت کا دیکھا اور پھر جوانجام سنا وہ بے حداب سیٹ ہوا تفاوہ تنہائی میں رویا بھی تماس عورت کے لئے جواس کی ماں تو مجمی نہیں علی اور اس باب کے لي جے اس كا اور اپنا فيمتى وقت ايك مند على ضائع كر ڈالاسود زياں كاحساب جس بس نقصان مینتمان تفااور سے ای وحشت جمل اس نے رات کی ماونم کے ساتھ بیکار کی ضد باندھ لی تھی وہ اے کھانا کھانے کا اصرار کرے آخر کار افسردہ ی بجعی جعی ہے سو تی تھی اور وہ جاک رہا تھا

جل رہا تھا جمجی اے ماہ نم کی بلکی بلکی چینیں سائی دیں اور چروہ نیند جل اے ڈرکر یکارنے کی تھی . اس نے اسے بیڈیر بیٹھے آوازیں بھی دیں لیکن و و يبت كبرى نينريس كوني وراؤنا خواب د كيمري تمي سجی بمشکل درد کوسہنااور چند قدم چل کراس کے ياس آياس كاجم كان ربا تعاده لين منهائي ہونی می اور اس کے چرے یے بے طرح خوف چھک رہا تھااس نے آواز دے کر جگانا جا ہالین وہ لو بھے ان بی ہیں رہی گی بی یاس پڑے دو فلورائن رکھ کر بدفت نیچ بیٹے کر اس نے اس کا كندها بلايا تعاده اس كى كيفيت د مكدكر يريثان مو كيا تعاجى اس نے اسے كندھے سے بلاتے ہوئے قدرے حق سے جھوڑا اور آوازیں دی تحیں وہ نیند سے جاگ کر اٹھ کرتیزی ہے اس كے سے كے ساتھ لك كئ مي جي كى سے فاكر وہاں یر آ کر محفوظ ہو گئی ہواس کے اسے قریب اوراس انداز برسيني ايك بل كوهم ساحميا تمااس كمس كاحاس فاس كى بالول سالى خوشبونے اور اس کے کیلیاتے نازک سے بدن نے اس کے دل ک دھڑ کن تیز کردی می اس کے جم كے ہرمام سے پينے پيوث لكل تفاده اس یقین کے ساتھ اس کے چنی تھی جیسے وہ اسے ہر بلاء ہرمصیبت سے بچا لے گا اس کی بانہوں کے محيرے من وہ حفوظ ہے اور وہ اس وقت اس كا یقین بن کمیا تھا اپنے کزشتہ رویے کو پس پشت والكردهاس سالك زم خودوست كاطرح بم

''م ..... بھے بلندی سے بہت ڈرگٹا ہے فو بہا ہے بھے بلندی کا اور خواب میں، میں نے خود کو بلندی سے کرتے دیکھا تھا۔'' ماہ نم نے اپنی کیفیت کی وضاحت دین جاہی۔ کیفیت کی وضاحت دین جاہی۔ ''خالی پیٹ سوؤں کی تو ایسے ہی برے

يمنا (125) مارچ2015

کے کھانا کھانا بہت ضروری ہے دوا کمی بھی نہیں کھا کیں پلیز بیمت کریں۔' وہ روہائی ہوئی تھی مجے ہیں گی میں کر کے تھک کی تھی۔ ''جاد جا کرسو جاد۔'' اس کی خواصورت آنکھوں میں آئی تی سے نظریں جراتے ہوئے اس نے کہا تھا۔

" " منيس سونا محصة آب محصة كيول تبيل اس طرح سے خود کو اذعت دے کر آپ کو کیا مل رہا ے ہم سب تکایف جس میں جس آپ کو بالکل محت مند د يكنا جائى مول اور اب جبكه آپ تعیک ہورے میں تو اس انسان کے لئے خود کو تكليف دے رہے ہيں جوندكل تفاندآج اور ند مستقبل می آئے گاایا مت کریں آپ ہم ب كے لئے اہم بيں كاكا جان، الكل بہت يريشان ہیں ہم سب سیفی آپ کو یالک تعیک ہونا ہے ہم سب کے لئے مامنی کے سط اور کروے حقائق کو ہوئی وجواس سے چندمحوں کے لئے بیگانہ ہو کر فراموش كرنا جا ہے، حقیقت كاسامنا كريں جوال مردی کے ساتھ ماضی میں جینا چھوڑ دے اور حال كوا ينا لے مستقبل خود عى بہترين موجائے گا ال ایک مورت کا بدلہ ہم سب کی محبت سے مت لیں آپ کو کھانا کھانا پڑے گائن لیا آپ نے " رونی ہوئی وہ بے حد غصے میں بولتی چلی کئی تھی اور سيقى تصيس مياز ساسه ديمتاره كيا تفاوه راز جوده خود سے بھی جمیائے بیٹا تھادہ الزکی ناصرف جانی می بلکداہے اس معاملے می تصور وار بھی مبیں مانتی تھی ملتے دل پر کسی نے زم سا بھاہار کھا تھا غصے میں جلتی ہوئی وہ کمرے میں رکھی فرت میں سے جوں کا گلاس لے کر آئی اورسیقی کی طرف يوحايا\_

"چپ چاپ اے بی لیجے۔" دھمکی بھرے اعداز میں کہا گیا اور سینی نے اسے شعلہ بارنظروں خواب آس کے جمع سے بھوک بالکل برداشت میں ہولی اور کل رات سے میں نے بھی ہیں چھ كمايا بليز اب محد كماليل-"معصوميت اورب جاری کے تارات چرے م جائے، اس نے آخريس التجاك محي اورسيني بيه جان كرخائف موا تما كراس كى بلاوچه كى منديس وه بعى اس كے ساتھ بعوی بیای بیعی ہدن رات اس کی جار داری شی وہ خود کو بھی بھلائے ہوئی تھی وہ زیبا کی ع كام زندكى كابدله انجائے ميں اس سے لينے لگا تعالین وہ خاموش ہی رہا تھا وہ اس کے بدلتے رویے ہے جران تھا محض کوئی کسی کا احسان ا تارفے یا چند دن کی مدردی دکھانے کے لئے دن رات خود کو بھلائے صرف ای کی فکر میں غلطال مبیں رہ سکتا وہ بیالچی طرح ہے جان چکا تما كداب وه اسے يا پيند ہر كزمبيں كرتى تو كياوه اس ہے محبت کرنے تلی ہے اس کا وہ یقین کرنے كوتيار كيس تعا

"بیڈی بیٹ جائے آپ کو یہاں ہوں بیٹھنے پر دفت ہو رہی ہوگی۔"اس نے اٹھ کرسیفی کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا دلکرفکی اس کے چہرے سے عمال تھی سیفی نے کھانے کے متعلق سوال پر پچونہیں کہا تھا۔

وہ خاموثی ہے اس کی نازک ہاتھ تھام کر افعا تھا اور دمیرے دمیرے قدم افعا تا بیڈ پر آن بعثا تھا۔

بیٹا تھا۔
''سیفی ای بی بی مجھے بہت بھوک کی ہے۔''
وہ بے چارگ سے ہولی تھی اور سیفی پہلی ہاراس کے
منہ سے اپنانام س کر چونکا تھا۔
''تو کھانا کھا لو۔''اس نے بے نیازی برتی

جابی۔ ''نہیں آپ جب تک نہیں کھا کیں مے تب تک میں بھی نہیں کھاؤں کی پلیز سیفی آپ کے

عنا (126) مارچ2015

نیند میں تھی سینی نے ایک کونے میں سن کر لیٹے وجود کی مختاط پندی کونوٹ کیا اور بیڑے کیک لگا کرسینے سے تبی سانس خارج کی۔ پہلے ہیں ہے۔

''یوں حادثاتی طور پر گزرجانا افسوس ہوا۔''۔ انکل نے افسوس کرنے کی رسم بھائی لیکن سیفی خاموش ہی رہا۔

المرورت نہیں ہے۔ میری ذمہ داری ہو اور ابھی یہ مرورت نہیں تم میری ذمہ داری ہو اور ابھی یہ سب تازہ ہے کوئی دور پرے کارشتے داراٹھ کر پراہم نہ کردے۔ " کچھ در بعد سیفی بولا تھا۔ پراہم نہ کردے۔ " کچھ در بعد سیفی بولا تھا۔ " وہ تم ہارا حق ہے کہاں میرا خیال ہے تہ ہیں اس پراہم سے دور ہی رہنا جا ہے۔ " وہ حزید کویا ہوا، مخار صاحب نے بھی تائیدی انداز میں سر ما انتہا

"مرابعی اس جائداد میں سے حصہ لینے کا کوئی ارادہ میں جودفت پرمیرے بابا کے کام نہآ على مين اس مصيبت كوايي كل ذا لنه كا اراده تہیں رھتی ای لئے میں نے کہا تھا کہ وہ بیسب فروخت کر دے یا تھیم کر دے لیکن ان کے اصرار يريس ال دينے كے كئے ماي بحرتي تھى پر اگر ان کا فون آیا تو واضح کہددوں گی۔'' ماہ نم نے بھی دل کی بات کہدڑالی اسے چھا کی موت کا افسوس تو ہوا تھالیکن اب اس سر پر سے نظی تلوار بث كئ تحى دات خواب كا مطلب است مجعة المي تھابلندی سے وہبیں بلکاس کے چیا گرے تھے موت كا وفت معين مولو ايك كانثا بعي اس كاسبب بن جاتا ہے ہرفرعون سر بھول جاتا ہے کہ موت کا وقت مقررے اور وہ سائے کی طرح اس کے پیچے کی ہوئی ہے جب وقت آیا آن گلرد بوجاتب دولت جائداد خادم نوكر مجه كام نيس آتا رستم پہلوان جیے لوگ چھاڑ کھا مجھ موت کے سے کھورتے ہوئے گلاس پکڑلیا چند کھونٹ لے کر اس نے سائیڈ نبیل پر نئے دیا تھا اس دوران وہ مائیڈ نبیل پر نئے دیا تھا اس دوران وہ مائیڈ وج تیار کر چی تھی اور ایک سینڈوج اس کی جائی کی خاطر اس کی جائی کی خاطر اس نے خاموثی سے سینڈوج پکڑا اور مجھوٹے میں نوالے کھانے لگا اس دوران ووہ دو میں نوالے کھانچی تھی وہ بھوک کی بے حد پکی سینڈوج کھا بھی تھی واقعی وہ بھوک کی بے حد پکی سینڈوج کھا بھی تھی واقعی وہ بھوک کی بے حد پکی میں ڈرے ہونے کے باوجود اس میں ڈرے ہونے کے باوجود اس خاموثی سے اس نے سینفی کومیڈ بین دی تھی اور اس نوالی اور کی تیاری کے خاموثی سے اس نے سینفی کومیڈ بین کی خاموثی سے اس نے سینفی کومیڈ بین کی خاموثی سے اس نے سینفی کومیڈ بین کی خاموثی سے اس نے سینفی کومیڈ اور دوراس کے سینفی بولا تھا۔

کر نے گئی جبسی بینی بولا تھا۔

کر نے گئی جبسی بینی بولا تھا۔

کر نے گئی جبسی بولا تھا۔

''تم ادھر بیڈیر کیوں نہیں سوئی و پہے تو تم نے خود بیوی کے عہدے پر فائز کرلیا پھر یہ فرش پر بستر لگانے کا مطلب؟ جھے سے ڈرگٹا ہے کہ کہیں میں خود کو تمہارے شوہر ہونے کے عہدے پر فائز نہ کر دوں اور پھراس عہدے کے جوحقوق ہیں وہ دصول نہ کرلوں حالانکہ ابھی تو یہ ممکن نہیں، تمہارے قول دفعل میں تصناد ہے۔'' نہ جانے کس خیال کے تحت وہ کہتا چلاگیا تھا۔

"ايانبيس بال كارام ك خيال كارام ك خيال كارام ك خيال كارونيس ليخ كارام ك خيال كارونيس ليخ كارام كارونيس ليخ كارونيس كي وي كارونيس كي وي كارونيس كاروني

دینی چاہی۔ منہیں میں ڈسٹر بنیں ہوں گا آج سے تم میں رسویا کر واکر پھرخواب میں ڈرگئی تو میرے لئے مشکل ہو گا۔'' بٹر کی دوسری جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ سجیدگی سے کویا ہوا، وہ خاموثی سے آتھی اور دوسری جانب آ کرسرتک چا دراوڑ ھ کر لیٹ گئی وہ جانبی تھی ایسی بات پراس کا اعتماد ہی اسے میفی کے مقابل کھڑا کرسکتا ہے در نہ اس کی کمزوری جانے گا تھوڑی دیر بعد ہی وہ کھری

اکماڑے میں۔ اس نے خود کوان دیمی زنجروں سے آزاد محسوس كيا تغاوه اب كل كرآزاد فعنا عن سانس

فون ایک بار پر بجا تھا اور ماہ تم نے مبر وس تعلف كرك اس فون اى آف كرديا تما سیفی نے جا مجتی نظروں ہے بیاس دیکھا اس نے اپنے تاڑات ساٹ رکھے تھے لیکن وہ دل ي عن أيك فيعله كريكا تما ماه نم يرتن سميث كر مجن كى طرف بود كلي حى الكل مخار اخبار مي محوے ہوئے تھے اورسیقی نے اٹھنے سے بل خاموش ایک حرکت کی جس کے بعد اس کے چرے پر حق در آن می اوروہ اسٹک کا سمارا لے کر لائبرى كي جانب بوها چند كمحل كي كتيس ماه نم كى بالحما اے يادة ميں۔

منة إل وافعي نه دو ميرا ماضي تحي نه حال اور نه ب سعيل من آئے كي من ايك عورت كابدله تو تم سبيس ليسكالين ده ورسمري ال محمی جس نے بعول کر بھی خودکواس قابل نے بنایا اور می ڈرتا تھا کہ جب اس مورت کی رسوا کن كارنامول عيم آكاه موكى توحميس جو عيلى ممن آئے کی ش اس کے وجود کا حصہ ہوں اس کا بے وفا خون میری رکول عل جی دوڑتا ہے کیلن آج تمہاری باتوں نے دل پر رکھا ایک بعارى بوجه بناديادل بهت بلكا بعلكا موكيا بي-" ہے آواز روتے ہوئے سیفی نے اس کودل میں خاطب كرتے ہوئے كہا بس آخرى بارآج وہ محر جہب کراس عورت کے نام پررولینا جاہتا تھاجو اس كى زندكى كا ايك تاريك ببلوتمايس اخرى بار مرى مونى خاموش رات اس كے ساتھ كى۔

\*\* ماہ نم کے بیل برکسی کی کال آری تھی ماہ نم

تمبر دیچه کر کوفت ہے کال کاٹ دی وہ اس وقت باغ میں سینی ، مخار انکل اور کا کا جان کے ساتھ موجود می وہ سب کرین کی کالطف لے رہے تھے اورسیقی کی فرمائش پر کا کا جان نے چوڑے بنائے تے بند کوبھی کے بکوڑے جودہ صرف کا کا جان کے ہاتھوں کے ہے پیند کرتا تھا نون محر بجا تھا ماہ تم نے جلدی سے کال کائی اس وقت مختار انگل اور کاکا جان سیفی کے بچین کی باتیں دہرا رہے تعادر سیق جران مور ہاتھا کہاس کے ڈیڈکواس كے متعلق بہت سے واقعات ياد تھے وہ اس سے اتنے بے خبر بھی میں رے تھے جتنا وہ مجیتا تھا بر ممانی کے بادل حیث میکے تھے کودوان سے ممل طور بر فریک تو تہیں ہو یایا تھا کیکن صدیوں بر محیط فاصلیسٹ چکا تھا ماہ تم بھی اس کی یاتوں سے لطف اندوز ہور ہی محی تون ایک بار پھر بچا تھا۔ " حمل كا فون ب بياً " مخار الكل في بار

بارتون كافي يرآخر يوجدى دالا\_

" كوكى را عك مبر بيد" ماه تم في جلدى سے جواب دیا اور ای اندرونی مبراہث جمیانے - 5 LE 12 20 NO DE

"می رات کے کھانے کی تیاری کرلوں۔" ا تا كه كرده و في كي جانب بوحي مي -

"بھتی مجھے بہیزی کھانوں ہے کب نجات ملے کی۔" مخارصاحب نے مسکین فکل بنا كريوجما تعاب

"ابعی کچودن اور بائی پاس کروائے آپ کو زياده عرصهبي كزرا-" ماه تم با رعب انداز مي كہتى اندر چلى كى اور مخار صاحب اس كے انداز يبن حراكره كا

"كاكا جان الله نے بينے جيسي تعت تو دے ر می می بنی جیسی رحمت مجی عطا کر دی۔" انہوں نے کاکا جان سے تشکرانہ انداز علی کیا اور کاکا

کھانا کھا رہے تھے انکل مخار صاحب صب عادت ماہ نم کے لذین کھانوں کی تعریف کررہے تھے مگرسیفی خاموثی سے کھانے میں مکن تھا ماہ نم کے ساتھ اس کا روبیہ بدلانہیں تھا کا کا اور مختار صاحب نے اس سلسلے میں فی الحال خاموش رہنا میں بہتر سمجھا۔

ماہ نم کے نون پر پھر کال آ رہی تھی اس نے تیزی سے نمبر ڈس کنیک کرنا چاہا جب پھپو کالنگ دیکھ کروہ ٹھنگ گئی۔

'' پھنچوکا فون آ رہا ہے۔'' اس نے جیران ہوتے ہوئے بتایا۔

''من لو بیٹا۔'' مختار صاحب نے متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔

دوسری طرف کی بات سنتے ہوئے ماہ نم کا چہرہ سفید بردتا دیکے کرسب کومتوجہ ہوتا پڑا۔ ''کب ہوا ہے؟'' ماہ نم کے محلے سے رندھی آواز نکلی تھی۔

دونهیں بھیمو مجھے ضرورت نہیں آپ وہ سبغر بیوں میں تقسیم کر دیں۔'' دنچی ٹھی سے میں متادہ دیا گی ماک سازیک

"جی تفیک ہے میں بتا دوں کی بلکہ سینڈ کر ای "

"جی بیں اس میں تھیک ہوں اور بہت خوش بھی، آپ کوحوصلہ اور ہمت کرنا ہوگی بہت بھاری ذمہ داری آپ پر آگئی ہے اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے، جی بیں بجھ گئی ہوں، او کے اللہ حافظ۔" مجھ در کی بات چیت کے بعد اس نے فون بند کردیا تھا۔

'' بچاجان پرسوں حویلی کی سیر حیوں ہے گر کر انتقال کر مجھے۔'' اس سرسراتے ہوئے لیجے میں سب کواطلاع دی اور پھرمزید ہولی۔ میں سب کواطلاع دی اور پھرمزید ہولی۔ '' بچھپوکہ رہی تھی کہ بابا کی جائیداد میں جو حصہ بنتا ہے دہ بچھ کروہ رقم میرے اکاؤنٹ میں جان نے اثبات میں سر ہلایا۔ ''لیکن بینعت آپ کے لئے ہمیشہ زحمت بنی رہی۔'' کب سے خاموش بیٹھے سیفی نے کہا تھا۔

تھا۔ ''نہیں ایبا بالکل نہیں وہ تو میری کوتائیاں....'' مختار صاحب نے اس کے خیال کی جلدی سے تر دید کرنا جا ہی۔

" د ير مين اس كيفيت كوسمجه سكتا مون جب آپ تنہا پردلیں میں آپریش کردارے تھالک جوان جہان بیٹے کے ہونے کے باوجوداس وقت كوئى آپ كا باتھ تھام كريد كہنے والانبيں تھاسب تعليه موجائ كاآپ كاآپريش كامياب رے كا آپ نے اس عورت کا انجام ایکیے ہی اپنی ذات يرجعيلا ساري عمرجس جنون بين كزار دي آخر بين پنتہ چلا کہ وہ کسی کے لئے چھمعنی ہی جبیں رکھتا سراب کے پیچے بھائے بھائے انسان کی کیا حالت ہوئی ہے جھے سے بہتر کون جانتا ہے ہم دونوں کا بی عمر کا ایک بہت برا حصہ نادانی کی نظر مو كياليكن اب ايمالمبيل موكا آئي يرامس-"عتار صاحب اور کا کا جان جیرت سے گنگ بیٹھے میفی کو سن رہے تھے وہ مغرونفوش والا ا کھڑ، ضدی مگر حسين نو جوان سيقي بي تها الهيس يفين مهيس آيا تها مخارصاحب باختيارا محرسيفي كو مطح لكاياان كى آنكھول سے آنسوروال تھے وہ تینول جذبالی ہو کررورے تصاور غروب ہولی سفق نے بیمنظر مكراتے ہوئے ديكھا كہ ہر برسات كے بعد آسان نیا دھلا اور تھراہی ہوتا ہے۔ \*\*

رات وہ سب ڈنرکررے تصیبنی اب کائی حد تک چل پھر لیتا تھا ماہ نم اسے ہاغ میں سیر بھی روزانہ کراتی تھی اور صحت کا بہت خیال رکھتی تھی سیفی کی فرمائش پر وہ سب لوگ ڈائنگ ٹیبل پر

عبا (129) مارچ 2015

اطلاع دی ہے۔" "نام کینے سے تہارا بھی ذکر لازی موتا ہادر بول میہ بات مجیل جالی اور مجھے اپنی بہو کی عزت ادرايخ فاندان كىعزت سب سےعزيز بالبذامي في مركرايا اورسيقى ير حمل ك خركو میں نے کتنے جتن کر کے میڈیا والوں سے چھیایا لولیس کوخاموش کروایا ہے بدیس بی جانتا ہوں آہ کائی کوئی جان سکے کیہ تقدیر اس کی قیت میں کیا لکھ چکی ہے تو شاید کوئی کسی کا برانہ کرے۔''اکل مختار نے سنجید کی سے کہا تھا ماہ تم کوافسوس تو ہوا تھا لیکن اے لگا تھا جیے اس کے سر پرنفتی تلوار اب بث چل ہے وہ آزاد ہے اور اب اے رات کو دیلے ہوئے خواب کا مطلب سجھ آیا تھا بلندی ہے وہ ہیں اس کے چھا کرے تھے نہ جانے اس كى چھٹى حس نے بيخواب اسے كول دكھايا دو بسوچی ره کی۔

سيفي خاموثي سيكمانا كماكر الحدكميا تفااس نے اپ کی بھی سم کے جذبات کا اظہار ہیں کیا تعالیکن ده ایک فیصله کن اراده کرچکا تھا۔ \*\*

" عاصم كمروالي آچكا إن فيك اس كى پوری لیملی واپس آچلی ہے میں نے اپنا ایک بندہ اس كے كفركے باس ركھوالى كے لئے چھوڑ ركھا تھا اس فاطلاع دی ہے۔"

رات جب سونے کے لئے مخاط انداز میں ماہ تم بیڈے دوسرے کونے پر بیٹمی می توسیقی کی سجيده آواز كمرے ميں الجرى۔

" بين اس بات كوختم كر چكى بون وه واپس آئے یا شائے مجھے اس سے کوئی سرو کارمیس " وه واسح اندازيس يولي عي\_

" مجھے ہے سرد کار اور میں نے بیہ بات حتم میں کی اس روزتم اس کے لئے کر سے بھا ک فرانسفر كروا دى جائے كى اكاؤنك تبر جا ہے تھا الهيس اس سلسلے ميں كيونكه اب اس خاندان ميں كوني مردتو بحالبين جواتن جائيداد كي حفاظت کرے اور پھیمو دیے ہی کوشتہ کتین ہو چکی ہیں لبذا انہوں نے تمام جائیداد فروفت کرنے کا فيعله كيا بي من ن كما لو جهيس وإي كين ان کا اصرار تھا اور دوسری ہدایت انہوں نے بیال کہ میں گاؤں نہ آؤں جو الواہ چانے میرے متعلِق إِرْ ائى وہ ایسے قائم رکھنا چاہتی ہیں تا کہ مجمع بھی کسی سے کوئی خطرہ نہ ہو۔''ماہ تم نے تنصیلا

" جانتا ہوں کیسیفی پر مولیاں کس نے چلاوا نیں اس وفت وہ کسی کا سامنامہیں کرنا جا ہتا تھا اے سوچنا تھا اور فیصلہ کرنا تھا وہ آج دل کی کہیں دماغ کی سننا جا ہتا تھا اسے دماغ کی ماننی تھی چونکہ آج کل وہ اسٹکے کے سہار ہے چل لیتا تھا زخم بحررہے تھے تو وہ بھی باغ میں کہل لیتا، لا برری می کونی بک پڑھ لیتا ، مختار صاحب کے ساتھ شطرع کھیلا وہ دولوں باپ بیٹا ایک دوسرے کوخوب وقت دے رہے تھے پھلی کمیاں دور کی جار بی میں ایسے میں ماہ تم کا تیسر فرائق کے طور بران کے ارد کردای کی موجود کی دواوں کو المحمى للتي محى چونكه وه آج قل ولي وقت إلا بمريري كزارتا تفالبذابيه أيك معمول كى بات مي ماه تم اہے روز مرہ کے کاموں میں مصروف ہو چل حی اور مختار صاحب کا کا جان کے ساتھ سبر یوں کا معائنه كرنے چلے محے وہ سبان چھٹيوں كوخوب انجوائ كررب تق فارم باؤي يس خوب رواق محى جس كى إصل وجه يقييناً ماه تم هي-"

"عامم كمروايس آچكا بان فيك اس كى پوری میلی والیس آجی ہے میں نے ایک بندہ اس كے كركے بار عرائى ير ماموركيا ہوا تھا اس نے

حد (130 مارچ 2015

رگ رگ میں اس کا زہر پھیلا ہوا تھا اتنی آ سانی ہےوہ اس سوچ سے نجات کیے پالیتا۔ "بس اب ایک لفظ اور میس میسب می برداشت كرعتي مول اين كردار براغضني والى انقلي مر کر جیس نه بی اب میں مہیں بناؤں کی کہ اس رات میں س مصیبت یسے دوجار ہو کر عاصم کی یوں مدد لینے پر تیار ہوئی تھی،اصل میں معطی میری ای ہے میں نے سوچا تہارے اندر چھے بہترین انسان کو میں کھوج لول کی لیکن تہیں تنہارے کئے باتھ کی یا نجوں الکلیاں برابر ہی ہیں ایک عورت کی بے وفائی کا بدایم اس دنیا کی ساری عورتوں ے لوے آئی کانٹ بلیودس بتہاری آنکھوں برتو شك كى يى بندهى رے كى اور ميں چوبيس كھنے اے باتھوں میں اپنا کر یکٹر شیفکیٹ لے کرنہیں کھوم سکتی سومسٹر اسفندعلی آج سے آپ کی اور ميري رائيس جدا بين كل بي لسي ووليمن بإسل شف مو جاؤل کی۔ وہ تن فن کرتی اٹھی تھی اور دھاڑے دروازہ بند کرنی کمرے سے نکتی چلی کئ مھی سیفی نے غصے میں پاس پڑا تکیرز در سے فرش یر پھینکا تھاا ماؤس کی رات اور سیاہ ہوگئ تھی۔

وہ نائٹ پرین ہونے کے باوجود میں سورے اٹھ جاتا تھا اس کی آنکھ وقت پر کھی تھی، مالانکہ رات اس نے کائی بے چین نیند لیتے ہوئے گرری تھی لیکن آج اس کا کمرہ خالی ساتھا کسی نے نماز فجر ادا کر کے اپنے پاکیزہ اور پرنور چیرے کے ساتھا س پردم کر کے پھیلیں پھوٹکا تھا جو دھیرے سے اٹھ کراسٹک کی مدد سے باغ میں چید قدم واک کرنے لکا وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی میں کے مالہ ہی والیس کمرے میں آگیا، آج کسی نے اس کے گلدان کمرے میں آئی ہیں تازہ پھول نہیں سجائے تھے اور نہ ہی مسکراتی میں تازہ پھول نہیں سجائے تھے اور نہ ہی مسکراتی میں تازہ پھول نہیں سجائے تھے اور نہ ہی مسکراتی میں تازہ پھول نہیں سجائے تھے اور نہ ہی مسکراتی میں تازہ پھول نہیں سجائے تھے اور نہ ہی مسکراتی

سی میں نے بس تم دونوں کے پیج آگیا۔''سیفی نے کیدم بھڑکتے ہوئے کہا وہ بے دقوف نہیں تھا جو بار بار ماہ نم کا فون کا ٹنا سمجھ نہ پاتا اور ویہ بھی عام نام کی بھائس اس کے سینے میں گڑی ہوئی عام کا کہ دہ ماہ نم تھن ان کا حسان اتار نے تھی اسے لگا کہ دہ ماہ نم تھن ان کا حسان اتار نے اور اسے لگا کہ دہ ماہ نم تھی آگر ایک جذبانی ہونے کی وجہ سے ہمدردی میں آگر ایک جذبانی بھونے کی وجہ سے ہمدردی میں آگر ایک جذبانی نوب سے شدید نفرت تھی اور پینفرت غصے کا روپ سے شدید نفرت تھی کا روپ دھار کر آج ماہ نم کے سامنے آئی تھی۔ روپ دھار کر آج ماہ نم کے سامنے آئی تھی۔ وہ ایک بل کے لئے صدھے سے گئی بیٹی وہ ایک بل کے لئے صدھے سے گئی بیٹی وہ ایک بل کے لئے صدھے سے گئی بیٹی وہ ایک بل کے لئے صدھے سے گئی بیٹی وہ ایک بل کے لئے صدھے سے گئی بیٹی

رہ کی گی۔ ''میں جس دجہ سے گھر سے نکلی تھی کیا آپ نہیں جانتے؟ انکل یا کا کانے آپ کونہیں بتایا۔'' اپنے متعلق صفائی دیتا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگا تھا، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر منہ سے ادا ہوئے

"انہوں نے بھے کیا بتانا تھا یا میں نے کیا ہو چھنا تھا کیا میں خودہیں جانتا عاصم نے خود بھے فون پر بتایا تھا کہتم دونوں نکاح کرنے جارہ ہوادراس رات کیا تم عاصم سے کی پچرکوڈسکس کرنے نکلی تھی کس کوفریب دے رہی ہوتم عورت کے اس مکار اور بے وفا روپ سے بہت اچھی طرح واقف ہوں میں۔" وہ چھنا تھا تمام تھا کن کا بول تھر مطالعہ کرنے کی بجائے وہ غصے میں جومنہ میں ایک بھرا کرفون کا نا اور ایک نمبر کہنا جا کہ وہ خود موقع یا کر اس کا سیل را تک نمبر کہنا جبکہ وہ خود موقع یا کر اس کا سیل را تک نمبر کہنا جبکہ وہ خود موقع یا کر اس کا سیل را تک نمبر کہنا جبکہ وہ خود موقع یا کر اس کا سیل را تک نمبر کہنا جبکہ وہ خود موقع یا کر اس کا سیل بھی تو بچ کہتی چھپاتی کیوں وہ یہ سب بھرا اٹھا در حقیقت اس کی اصلیت اس پر ظاہر کرنے کے در حقیقت اس کی اصلیت اس پر ظاہر کرنے کے در حقیقت اس کی اصلیت اس پر ظاہر کرنے کے در حقیقت اس کی اصلیت اس پر ظاہر کرنے کے در حقیقت اس کی اصلیت اس پر ظاہر کرنے کے در حقیقت اس کی اصلیت اس پر ظاہر کرنے کے در حقیقت اس کی اصلیت اس پر ظاہر کرنے کے در حقیقت اس کی اصلیت اس پر ظاہر کرنے کے در حقیقت اس کی اصلیت اس پر ظاہر کرنے کے در حقیقت اس کی اصلیت اس پر ظاہر کرنے کے دو قورت کے بے وفا روپ سے ڈ سا ہوا تھا

المنا (131) مارچ2015

اور پرسکون رکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ "'اوہ تو وہ ابھی یہی ہے۔" اس کے منہ

ے بے اختیار لکلا۔ دن بھر

"ابھی وہ میرے کمرے میں آئی اور اس نے کہا کہ اسے کسی وویمن ہاسل میں بھیج دیا جائے، اب وہ مزید یہاں نہیں رک سکتی، پوری پکینگ کر چکی ہے وہ اور مزید کچھ بتا بھی نہیں رہی سوائے رونے کے تم دونوں کا جھڑا ہوا ہے؟" انہوں نے پھر یو چھا۔

"جاتی ہے تو جائے آپ کیوں اسے
پریشان ہورہ ہیں اسے ایک نہ ایک دن تو جانا
ہی ہے وہ اسے کھر سے میرا ساتھ مجانے کے
لئے تو تہیں نکل تھی اس کا بردل عاشق واپس آچکا
ہے۔" خصہ حد سے سوا ہوا تھا بدگانی عروج پر

'' کون؟ وه عاصم؟''البیس شاک لگا۔ "جى محترمه كافون اس كى مس كالرسے بحرا برا ہے ڈیٹر کیا آپ عورت کو جائے تبیل بے وفائی اس کی منٹی میں پڑی ہے بس میں آئینہ میں نے اس کو دکھایا اور آئیے میں کوئی بھی اپنی اصل برصورت فكل و يكمنا كوارائيس كرتا-" أس نے كندهے جمعنكتے ہوئے خودكولا يرواه ظاہركرنا جاہا۔ "اس نے وہ کھر کیوں چھوڑا تم جانے نہیں، اس نے حمہیں بتایا تہیں؟" وہ اصل بات كى تهدتك يخيخ ہوئے اس سے يو چورے تھے۔ "سیفی تم نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے بہت د کھدیا ہے وہ بہت پیاری نیک اور اچھی بچی ہے جياتم مجهد ہے ہوايا کھيليں پہلي ملاقات مي ال نے بھے سب کھ بچ بتا دیا تھا، اس کا حوصلہ اور بہادری و کھ کر بی میں تے اس کی مدد كرنے كى شمانى تحى كيا ميں اس وقت اسے آواز کے ساتھ ناشتے ہیں کیا بناؤں پوچھاتھا۔
''اور جب وہ کی مشکل ہی ڈش کا نام لیتا تو
وہ اپنی چھوٹی ہی ناک بھی سے چڑھا کر کہتی۔''
اوہ یہ جھے آتی تو ہے کیکن شاید آپ جشنی اچھی نہ بنا پاؤں آپ جب بالکل تھیک ہوجاؤے کے تو میں آپ سے ایسی تمام ڈشیز بنانا سیموں کی کا کا بتاتے ہیں یو آر بیٹ کک بجین سے ہی آپ کو بتاتے ہیں یو آر بیٹ کک بجین سے ہی آپ کو

کوکنگ کا جنون ہے۔'' وہ بہت اچھالکاتی تھی اور اس کے چکھنے پر پر امید نظروں سے دیکھتی تھی لیکن اسے زیچ کرنے کے لئے وہ مجھ نہ کہتا تب وہ تھوڑا سا منہ پھلاتی اسے اس کی بیدادا بہت انچھی لگتی لیکن چہرے پر آنے والی مسکرا ہے جھیا جاتا۔

کھے ہی در بعد محکور اس سے ناشتے کو پہددیا او چھنے آیا تو اس نے بے دلی سے لانے کو کہددیا اب دل حقیقی معنوں میں بے چین ہوا تھا تھا تو کیا اب دل حقیقی معنوں میں بے چین ہوا تھا تھا تو کیا ان کے درمیان جدائی کا جھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کیا واقعی وہ یہ کھر چھوڑ کر جگی ہے۔

''ہونہداس میں تو وہ ماہر ہے۔'' وہ پھر سے زہر خند ہوا تھا۔

ر ہر صربوا ھا۔ '' آئینہ دیکھنا کس کے بس کی بات نہیں۔'' رات میں جو کچھان کے درمیان ہوا وہ خودکواب بھی اپنی جگہ پر درست گردانتا تھا۔

دے رہنینی تم نے ماہ نم سے کیا کہا ہے وہ سیکمر جھوڑنے کی بات کررہی ہے۔ اپنے لیجے کوزم جھوڑنے کی بات کررہی ہے۔ اپنے کیجے کوزم

عنا (132 مارچ 2015

كرے اورآپ كواند هرول سے نكالنے كا خوابال ہوا سے محکادینا بہت بوی حماقت ہاس نے بی مجھے سمجھایا کہ بات کرنے سے دوریال سمف جا میں کی ورنہ مجھ میں ہمت کہاں تھی تمہارے دکھ اور محلے فلکوؤں کا سامنا کرنے کی میں بہت کمزور انسان ہوں بیٹا میری بیا خامی ہی تو ہمیں اس مقام پر لے آئی لیکن اس مضبوط اور بہادراؤی نے مجھے اکسایا ون رات اس فے تمہاری خدمت ک ہے کیا ہم دیکھ ہیں رہے تھے کہ تم اے کیے تك كرتے ہولين اس نے كاكا اور جھے واسك الفاظ میں کہاتھا کہ مہیں تو کے نہ ایک دفعہ اندر کا زہرنکل جائے تو سب بالکل تھیک ہو جائے گا عاباں زہرے اس کا ساراجم لیل ولیل ہو جائے لین ہو بہت خودار اور با کرداراؤ کی ہے تم نے ٹاید انجانے میں بی سی اس کے کردار کو نثانه بنایا ہا ہے وہ برداشت ہیں کرے کی میں نے اے سمجمانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کسی صورت یہاں پر رکنے پر تیار ہیں اس نے جھے عاصم کے تون کا بتایا تھا اور بیجی کہ جس دن اس نے اسے فون کیا ای روز اس نے واسے طور پر بتا دیا تھا کہ ای کا تکاح سیقی سے ہو چکا ہے اور وہ اس بردل عص كومرف اس كے معاف كر چى ہے کہ اس مشکل وقت میں پیٹے دکھانے پر اے ایک اتنے اچھے انسان کا ساتھ ملا ہے اور آئندہ اے فون کرنے کی جرات نہ کرے میرے سامناس نے بات کی می اس سے اور وہ و حیث انسان بس بکواس کرتار ہا کہ ایک کرید اور فرد انان ے تکاح ہے بہتر ہے کہوہ اس کی جانب بلث آئے اس کے تعروالوں نے اسے مجبور كرديا تفاكه وه نوري طوري غائب ہو جائے اور وہ سب کمر والے تمہاری صورت عل آئے والى معيبت سے بيخ كے لئے كى رشتے دار كے

درالا مان جيس بھيج سكتا تھا فوري طور يرتم سے نكاح كرنے كى بى جويز كيوں دى جبكه وه كى اور كے ساتھ بھاگنے کے ارادے سے اتی رات کے اسيخ كمر والول كو دهوكه دے كرنكى مى تمہارے خیال میں اس کے چھا اپی مرضی ہے اس کی شادی کہیں کرنا جا ہ رہے تصاور وہ اس عاصم میں انٹر سٹر تھی اگر ایسا ہی تھا تو کیا میں الی لڑکی کو بہو بناليتا اتنے سامنے كى چيز پر بھى تم نے غور كيا ہى مبیں اور میں مجھتا رہا کہتم اس کی تمام پراہمر ے آگاہ ہو۔ "وہ دکھ اور جرت سے اے خاطب كرتے علے محصیفی ان كى بات ير چونك كر البيس ديڪاره كيا اور پھرانبوں نے ماہم كى تمام كہانى سانى مال باب كا يكسيدن سے كر قرآن سے نکاح کرنے تک کی کہانی اس کی جھیو كا اے كھرے فرار ہوجانے كامشورہ كى بھى جانے والے کی مددلینا کسی کلاس فیلوجیسے وہ جانتی ہواور جواس کی مدد کر سکے اس سے نکاح کر کے اس عذاب سے نکل جانے کا مشورہ وہ اسے بھی مجه بناتے چلے کئے اور سیفی کم صم سننا چلا کمیا۔ ''اوران سب سے بڑھ کر میں جان کیا تھا کہ بیہ وہی لڑکی ہے جے تم پیند کرتے ہواور مرے یاس میں ایک موقع تفاحمیس تھر کرشادی كروان كاورند مم مال باب كي كوتا يُول كا بدارتم ساری عمر شادی نہ کر کے لینے کی معان می تھے كتنے مندى ہو مجھ سے زيادہ كون واقف ہوگا اس ے مجمعے یقین تھا ایک بارتم دونوں نکاح جیے يا كيزه بندهن عن بنده جاوً تو بهت جلد بدمكاني کے یہ بادل حیث جائیں مے لین جمعے نمایت دكھ سے كہنا يور با ب كرآج تنبارى اس بدكمانى سیفی مہیں جائت ہے محبت کرتی ہے تم سے اور ايباانسان جوآپ كوآپ كى برائيوں سميت قبول

المنا (133 مارچ2015

داقعی الکلیاں شل ہو کئیں تھیں کا فی جیے

ذرے ذرے چنتے چنتے اس نے لاؤن کی بڑے

صوفے پر بیٹھے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتے

ہوئے سوچا اور اس کے بدگمانی کے سمندر کو چیتے

پیتے اگر اس کی سائس بھی اکھڑ جائے تو کیا بس یہ

سمندر تمام ہولیکن کسی کی گناہ پر اسے مصلوب کرنا

اور شک کی صلیب پر چڑ ھا دینا یہ اسے کسی قیمت

برمنظور نہیں تھا دل کی آہ ہکا پر اس نے کان بند کر

لئے تھے وہ اٹل فیصلہ کر بھی تھی اور اب دنیا کی

کوئی طافت اس کے فیصلے کو بدل نہیں علی تھی

اپ ارادوں بیں تو وہ لوہا تھی۔

اپ ارادوں بیں تو وہ لوہا تھی۔

''بٹیا رانی!'' کاکا جان قدرے گھرائے سے اس کے پاس آئے تنے وہ جوانظار میں بیٹی تھی چونک کرائبیں دیکھا۔

درسے صاحب کی طبیعت اچا تک بہت خراب ہوگئ ہے، ڈاکٹر کونون کیا ہے۔ "مخفرسا کہہ کروہ مخارصاحب کے کمرے کی جانب چلے کہ کروہ مخارصاحب کے کمرے کی جانب چلے وہ اس کھر اور اس کے کمینوں سے تمام رشتے ختم کرکے جارتی تھی تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کھر اور اس کے کمین کس حال میں ہولیان وہ تیزی سے اٹھ کر ان کے کمرے کی جانب دوڑی بھی سیفی بھی گھرایا ان کے کمرے کی جانب دوڑی بھی سیفی بھی گھرایا ما اپنے کمرے دونوں ایک بل کو سال جو گھر ایا ہوگئی ہوئی قدرے میا تی ہوئی فقدرے ہوا تی ہوئی مخارصاحب کے کمرے میں پنجی ، وہ بیٹے ہوئے تھے چرہ زدہ آئکھیں بند ما تتے ہوئی مان کی حالت د کھے کر گھرااٹھی سیفی بھی کمرے میں پر پیپنداور سائس تھیج کھرااٹھی سیفی بھی کمرے میں پر پیپنداور سائس تھیج کھرااٹھی سیفی بھی کمرے میں داخل ہوا۔

دافل ہوا۔
"کیا ہوا ہے کا کا جان؟" اس نے آگے
بوھر پوچھا۔
بوھر پوچھا۔
"نیم نہیں میں کمرے میں آیا ناشتے کا

" المسيقى ہو سکے تو اسے منا لو بیٹا۔" تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بردی لجاجت سے کب کے سر جھکائے خاموش بیٹے سیفی سے کہا جس کے چرے پر پشیمانی کے بادل حیمائے ہوئے تھے۔

''وہ اس گھر کی رونق ہے میری بٹی ہے مجھے تمہارے ہی جننی عزیز ہے اور میں شاید اس کی بات مانے پر مجبور ہو جاؤں وہ اگرتم ہے الگ ہونے کا فیصلہ کرے گی تو مجبور ہو جاؤں گا اس کا ساتھ دینے کو، مجھے مجبور میت ہونے دو بیٹا۔'' آخر میں ان کی آ واز بھرا گئی تھی اور وہ خاموثی ہے اٹھ کر باہر چلے گئے۔۔

اک محرا اک محرا جس کے ذریے چنتے چنتے میری الکلیاں شل ہوجا تیں گ ایک سمندر جس کے جرعے پیتے پیتے میری سانس اکھڑ جائے گی

عنا (134) مارچ2015

پوچھنے تو پیفرش پر کرے پڑے تھے۔''

بيان كروه دونول بوكهلا كرره مي اتفاق سے چندمنٹوں کی دوری پر ایک ڈاکٹر کا گھر تھا و اکر کا کا جان کے کہنے پر فوری طور پر انہیں بلا کر لے آیا انہوں نے آتے ہی بی بی چیک کیا کا کا جان ہے ان کی طبیعت کے متعلق چند سوالات کے اور کچھ میڈین اینے میڈیکل باکس سے تكال كرانبيس كھلانے كوفورى طور يركبا كاكا جان نے خود ہی نیم بے ہوش مخار صاحب کومیڈیس

جيا كرآب بتارب بين ان كاباني پاس مو چکا ہے ایسے میں اجا تک بی بی خطرناک حد تك برم جانا بهت خطرناك بات بات كا يج فيكثر بھی ہے اس ایک میں انسان کے نروس کمزرو ہو جاتے ہیں مجھے لگتا ہے الہیں اچا یک کوئی میدمہ پہنچا ہے ان کے زوس کے لئے کسی بھی تھم کا سريس نقصان ده ہوسكتا ہے كوششش كرئيں ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔'' ڈاکٹرسیفی اور ماه نم کو پیه که کر چاتا بنا اور وه دونول این جگه خاموش کھڑے رہ گئے۔

جس تحص نے اول دن سے اسے بیار اور اعتبار دیا آج دہ ان کی پریشانی سبب بن کئی تھی ہے موج اسے ندامت کے اصاس میں کھرے ہوئے تھی وقتی طور پر وہ سیفی اور اپنا معاملہ بھلا گئی

"بٹا رانی ذاکر آپ کا انظار کر رہا ہے سامان اس نے گاڑی میں رکھالیا ہے وہ آپ کو وويمن باشل جھوڑ آئے گا۔" چند محول كے بعد كاكا جان نے ماہ نم كے قريب آكراہے اطلاع وی ماہ نم خاموش نظروں سے بس انکل مخار کو دىگھتى روگئى۔ دور كہيں نہيں جارہى ہيں كا كاان كا سامان

واليس ركھوا ديں۔" كرى پر بيٹھے ينفى نے متمى لہجہ میں کہا کا کا جان فورا کمرے سے نکل گئے "میں آپ کے حکم کی پابند مہیں ہوں۔" ماہ نم کواس کے تکماندرویے پر پھرے عصد آیا تھا۔ "جانتا ہوں عمم ہیں وے رہا درخواست کر ر باہوں ڈیڈ ہوش میں آ کرسب سے پہلے آپ کا پوچیں کے اور آپ کو یہاں نہ یا کر یقیناً سے صدمہ ان کے لئے نا قابل برداشت ہوگا اور میں ڈیڈکو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا لہذا میری درخواست ہے کہ آپ کھھ وسے کے لئے رک جائیں۔'' ماونم سیفی کونرم ادر انداز تخاطب پر دم بخود كمرى روقى-

وہ خوذکون سا جانا جاہ رہی تھی وضو کریے ومیں پر جائے نماز بچھا کر وہ نوافل ادا کرنے لگی تھی انگل مختار کی زندگی اور صحت کے لئے اس كے ہاتھاہے رب كى بارگاہ ميں دعا كى صورت میں اتھے ہوئے تھے۔

"اس بندی کے یاس ہرمشکل کاحل اس صورت میں موجود ہے جمعی تو کوئی مشکل اس کے کئے بری مبیں رہتی۔" سیفی اے نوافل ادا کرتا ديكه كربس سوج كرره كيا\_

"سيدهي طرح ہے كہ نہيں سكتا تھا كه ماہ نم اب بھی اس کھر سے تہیں جائے گی اور اس کے گزشته رویوں کومعاف کر کے وہ اس کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کرے وہ تمام عمر اسے اعتماد اور بیار دے گا اور بھول کر بھی ایسی مھٹیا بات نہیں سویے گا۔' دل نے اسے لٹاڑا لیکن اس انا يرست انسان كے لئے اتى كول نازكى ي الركى كومعافى ما تك كرمنانا ماؤنث الورسد سر 一ところ、ハンシャン

آدھے تھنے کے بعد مختار صاحب کے وجود میں حرکت ہوئی سیفی جلدی سے اٹھ کر ان کے

عدا (135) مارچ 2015

ناشتہ کرئیں ہے۔'' سینی نے مختار صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

' دنہیں نہیں میں ابھی بس جوس لوں گائم دونوں ناشتہ کرآؤ پھر میں ماہ نم سے کوئی مزیداری پرہیزی ڈش بنوا کر کھاؤں گا۔'' مختار صاحب جلدی سے بولے۔

"ناشتہ شخف اہورہا ہے جائے آپ دونوں ناشتہ کرآئیں ہیں ہوں یہاں ہے۔" کا کا جان بھی جلدی سے بولے اور ان دونوں کے اصرار پروہ دونوں کے اصرار پروہ دونوں کے اصرار پروہ دونوں ہا آخر ہاہر کی جانب بر سے ماہ نم کا شیفی کے کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن جب کا کا جان دروازے کو جب کا کا جان دروازے کو بند کرنے تو مجوا ماہ نم کوسیفی کے پیچے اس کے بند کرنے تو مجوا ماہ نم کوسیفی کے پیچے اس کے مرے میں داخل ہونا پڑا کا کا جان اسے دیکھ ہی الیے رہے کے کمرے میں جلی آئے۔

نظریں جھکائے وہ خفاسی بلٹ کر کمرے
سے باہر جانے کوتھی جب سیفی نے اس کا ہاتھ
مضبوطی سے تھام کر اپنی جانب کھینچا اور اس
صورت حال کے لئے تیار نہ تھی اور قدر رے لڑھکا
کرسیفی کے قریب آن کھڑی ہوئی سنچھلنے کا موقع
محی نہیں ملا کہ سیفی نے اس ہاتھ کو اپنے سینے پ
رکھتے ہوئے اس کے اور قریب ہوا، ہاتھ کی
گرفت اتن مضبوط تھی کہ وہ چھڑا ہی نہیں پا رہی

عمر کھرکی ہیں مسافتیں یہ دوریاں یہ فاصلے تم چاہوتو کچھ عجب نہیں یہ بل ہیں سر ہو جائیں میں کائٹ سکوں گا تنہا نہ تم کاٹ سکو کے یہ زیست سے مخص راستے ہمسفر ہو جائیں یہ زیست سے مخص راستے ہمسفر ہو جائیں سیفی کی پوجھل ادر کمبیمرآ دازاس کے بےحد

یب اجری ی-"د چهوژی میرا باتھ۔" وہ زوس ہو گئی تھی قریب آیا۔ ''ڈیڈ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟'' بریثانی سے بوچھے شکے سوال پر انہوں نے نیم وا آنکھوں سے سرکہ ملکے سے اثبات میں سر ہلا کر

بروببریات ایم چلگی " میمی آواز میں انہوں نے پریشانی سے استفسار کیا تھااور ہاپ کی انہوں نے پریشانی سے استفسار کیا تھااور ہاپ کی ماہ نم کے متلعق اتنی محبت دیکھ کرا ہے جیلسی تہیں بلکہ انجانی سی خوشی محسوں ہوئی تھی وہ دونوں ہاپ بیٹا ایک مرکز پر آن کرا کھے ہو گئے تھے اور وہ مرکز بیٹا ایک مرکز پر آن کرا کھے ہو گئے تھے اور وہ مرکز بیٹا ایک مرکز پر آن کرا کھے ہو گئے تھے اور وہ مرکز بیٹا ایک میٹا ایک مرکز بیٹا ایک مرکز بیٹا ایک میں میٹا ایک م

تفاماه تم ۔ دنبیں انکل میں آپ کوالی حالت میں چھوڑ کر جاسکتی ہوں؟'' ماہ نم سلام پھیر کر تیزی سے اٹھ کران کے قریب آ کر بولی تھی۔

اے دیکھ کران کے چہرے پراطمینان کے سائے لہرائے تھے اور انہوں نے نقابت سے آتھے میں تین نفوس کی آتھے موجودگ میں بھی خاموثی طاری تھی، کچھ لیے موجودگ میں بھی خاموثی طاری تھی، کچھ لیے یونمی سرک مجھ تھے۔

جب کاکا جان ہاتھ کی فریش ایمل کا گلاس تھاہے کمرے میں داخل ہوئے۔ ''صاحب کے یاس میں موجود ہوں آپ

مماحب سے پال میں موجود ہوں ہے دونوں کا ناشتہ میں سیفی بابا کے کمرے میں ہی لگوا آیا ہوں ناشتہ کرکے آپ کو دوائی کھانی ہے اور بٹیا رائی بھی مجھ سے یونمی خالی پیٹ ہے آپ دونوں اپنا خیال نہیں رکھو گے تو صاحب کا کون خیال رکھ پائے گا۔'' کا کا جان نے گلاس کا جوس سائیڈ تیبل ر ر کھتے ہیں ترکہ ا

عنا (136) مايج2015

ہوئے غصے ہیں اقرا وفا کیا ماہ نم جہاں اس کی قربت سے گھبرائی تھی وہاں اس کا یوں اچا تک اظہار س کراپنی جگہ تھم سی کئی کیکن اسکلے ہی بل اس نے اس کی گرفت سے نکل جانا چاہا وہ دِل کواب ان کھات کی زد میں ہرگز نہیں لانا چاہتی تھی۔ دوشی، ڈونٹ مود ،کسن می۔ ''سیفی اس کے

اور قریب ہوا تھا اس کے چہرے پر اس کی گرم سائسیں پڑرہی تھیں اس کا وجیہہ مضبوط سرایا اسے ایک اپنی دیوار کی مانید لگا۔

" 'زندگی ہوں تبھی تو مجھے ذلیل کیا، بغیر مجرو ہے کے میں ایس زندگی تو مجھی نہ جیو۔'' وہ مجر مجلی تھی۔

"معاف كردوبس أيك بارمعاف كردوعظى ہو تی میں نے آج تک ایسے جملے کسی سے ہیں كيم مانى تو مو جي كه بحي تو چمياليس رياتم ہے میرے ماضی کی ملخیوں کو سامنے رکھ کر ایک موقع ہیں دو کی مجھے، میں ہمیشہ بورت کوایک بے وفا خود پرست اور لا کچی سمجھا کیکن عورت کے یا گیزہ شفاف اور پرخلوس روپ سے تم نے مجھے أشناكيا مي توتمهارا ليجلى نظر كااسير موكميا تعاليكن تم پہلی ہی نظر میں ڈیمیار شنٹ کے کاریڈور میں دفيرے دهيرے سے چلتي ہوتي سيدهي ميرے دل میں اتر کئی محی تمہاری اس جرأت پر جران كمراره كيا تفاكلاس من تبهارا تعارف كرانا اور مرامهين ستانا اصل مين توجي اين دل كوباوركرا ر ما تفاكمة عن ايها محميس جوين بلي نظرين جاروں شانے جیت ہو گیا دل کی ہد دھری کو دیانے کے لئے بی حمیس زج کرتا رہا ہر جگہ ہے اوراس رات مجمع بلي بارج معنول من إدراك ميرے دل كى دنيا بدل چى موجى تو تہاری خوتی کے لئے میں مہیں کسی اور کوسو مینے کو بعى تيار مو كياليكن فقررت مجه يرمهريان محى اورتم

کیکن ان کمحات میں وہ کمزورنہیں پڑنا جاہتی تھی بات اس کے کردار کی تھی وہ اسے کسی صورت معاف کرنے کو تیارنہیں تھی۔

''حجوڑ دیا کین اب بار صرف ایک بارتم میری بات من لوپلیز۔'' وہ الجی لہجے میں بولا ہمیشہ سے سیفی کوخفا، ضدی اور سرکش روپ میں دیکھا تھا۔۔

''مجھاب آپ کی کوئی بات نہیں سنی انکل کی بول اچا تک طبیعت خواب نہ ہوتی تو میں کب کی جا بھی ہوتی۔'' اس نے عصیلے اور جماتے ہوئے کہتے میں واضح کیا تھا۔

"شین مہیں فورس تونہیں کرسکتا کین میری کرزارش ہے ایک بار آرام سے میری بات س اور اور اور اور اور اور اور اور خصیلے انداز پر بھی اسے فصیلیں آیا تھا اور ایک بار محمد اس کے اکار اور محمد اس کا ہاتھ کچڑ کر سامنے صوفے کی طرف جانا جا ہا جب ماہ نم کو بے تحاشہ خصہ آگیا اور اس نے تیزی ہے ہاتھ چھڑاتے ہوئے اور اس نے تیزی ہے ہاتھ چھڑاتے ہوئے

قدرے چلاتے ہوئے کہا۔

'' جھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی نیورسب
ختم ہو چکا ہے۔' اس نے پلٹ کر جانا چاہ بھی
تیزی ہے آئے بوھ کر دیوار کے ساتھ اسے
دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی اور سیفی اپ
دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکائے اس کے بے عدتریب
دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکائے اس کے بے عدتریب
اٹی بانہوں کا گھیراڈ ال کر کھڑا ہوگیا۔

ای بامبول کا میرادال سرهرابولیات دو کیے نہیں سنی تمہیں میر بات اور پھے ختم نہیں ہوا میں تمہیں ختم کرنے نہیں دول گا، کب سے کہدر ہا ہوں آرام سے بات کرلول کیان تم ہو کر .....تم نے سوجا بھی کیسے کہ میں تمہیں جانے دوں گاتم میری زندگی ہوا ورزندگی کوکوئی بھی ہاتھ سے یوں جانے نہیں دیتا۔ "سیفی نے مجڑ کتے

عنا (137) مارچ 2015

تمہارے ہرانداز پر مجھے سمجھا تا اور میں اپنے غصے میں اس کی آواز کو دیا تا عاصم کے متعلق بتا کر میں نے مہیں خوشخری اپنی طرف سے سائی تھی میرا خیال تھا کہ کھوئی ہوئی محبت کے بارے میں س کر تم ممل المفوكي ليكن اس وفت مين في تمهاري أتلحول مين جلتة ديب بجهة ديكهاري نظرون كالشكوه ادركرب مجصح ميرى تظرون ميس كراكياتم خفا ہو کر کمرے سے نکل کی اور پیر کمرہ خالی ہو گیا میرے دل کی طرح ، میں مجے سے مہیں کھوج رہا ہوں، میں ڈر گیا تھا ماہ تم بہت بری طرح سے ڈر كيا تقا كه واقعي تم اس كفر كوچھوڑ كر چلى كي ہوتم جو ميرے جينے كى وجه موتمہارے بغير سائس لينا دو برلگالین میں اپنی محبت کی قربانی او اس بے وتونی کی نظر کرر ہاتھا کہتم اور عاصم ...... " "میرے سامنے اس کا نام مت لیس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بردول لوگوں کی میری زندگی میں کوئی مخبالش مہیں۔ بر ماہ تم نے اس کی بات كافتے ہوئے قدرے حقی سے كہا اور اس كے

پرفسوں اظہار سنتے ہوئے بھی وہ اے نو کے بغیر

میرے نام کردی کئی تب میں تم سے بھا گنے لگا کہ میرے پاس تم کسی کی امانت ہواور محبت کاحصول انسان کی لئنی بروی خوتی ہے جھے سے بہتر کون جانتا تھا اور محبت کا چھن جانے کا دکھ کیا ہے بیر کوں کو كافيخ والا درد مين مهين مبين دينا جابتا تقاءاس لتے عاصم کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر تمہارے سأمن لا كمرا كرنا جابتا تها بظاهر مين تم س لأبرواه نقا ليكن تمباري سوجيس أتلصي تمهارا افسرده چبره تمهاراوه ملکجا ساحلیه مجھے بے چین دیکے ر کھئے تھے میں مجھتا تھا کہتم عاصم کی وجہ ہے ملین ہو بھی تو نکاح کے باوجود رفضتی نہ ہوتا اور اے محض کاغذی رشتہ بنائے رکھنا کی شرط رکھی تھی تم نے کیلن پھر میں نے تم میں بدلاؤ دیکھا میرے زحی ہونے سے پہلے بی تم زندگی ہے مجھونة كر کے آگے بوصے لکی تہارے چرے کا سکون مجھے بناؤني لكتامين تمام عمرتمهارا لمجھوتہ بننے كو تيارنہيں تھا میرے زحی ہونے کے بعدتم میری مدردی میں اس رشتے کو قبول کر لو مجھے منظور نہیں تھا تب میں مہیں خود سے متنفر کرنے کے لئے مہیں اور زج كرنے لكا تب ميرا دل مجھ سے لاتا تھا مدردی میں کوئی اتنا آ کے تبین جاتا بیالا کی تم ہے محبت کرنے لکی ہے اس کی نظروں میں تہارے کتے ایک خاص جذبہ ہلکورے لے رہا ہوتا ہے تمہارا میرے کئے ڈیڈ تریب لانا غیر محسوں انداز میں اہیں میرے بیس بھائے رکھنا جائے کافی یا شطری کے بہائے میری وطلی بھی مسكرابث يرتمباري آعمول مين خوشي كريك مجرجانا ميرے كرب مي ميرے دكھ يرتمهارا چین رہتا اور میری قربت سے تمہارا تھبرایا بظاہر تو ائم بے نیازی کا لبادہ اس وقت اوڑ ھے رکھتی تھی کیلن تمہای حیا تمہارامحاط ایداز چھیائے نہ چھپتا تفاكيا بيصرف ايك بمدردي تفي بركز تبين ميرادل

عنا (138 مارچ2015

کردار کی مضبوطی کا احساس ہوا اور ول تمہاری طرف مال مونا شروع موا اور محر من حمياري خوبوں سے متاثر ہوئی چل تی ، غیا کے سامنے بے جری می تم نے میرے معلق ایے احساسات کوواع کردیا تھا ہے کہہ کریہ بچھے دل و جان سے قبول ہے اور میری بوی جیے الفاظ میں اس روز تمهاري البيخ متعلق فيلنكو جان في محى ليكن بظاهر تمهارا لا برواه ، سرد روب مهارا تعينيا تعينيا سا رہنا کیوں تب کا کا جان نے تہارے معلق بتا کر میری تمام الجمنین دور کردین اور میرا فیصله بھی آسان كردياتم فطرا بريس تعيمالات نے اليا بناديا تمااورجس روز تميارے زكى ہونے كى اطلاع آنی تب مجھے شدت سے احساس ہوا کہ می تم سے محبت کرنے تھی ہوں تکان جیسے یا گیزہ بندمن میں بندھ کر میرے اللہ نے میرے دل میں تہاری محبت ڈال دی ہے میں مہیں چور کر جي بيس جاستي كدالله عدد عاول من تمهاري زندگی مانتے ہوئے میں نے میں وعدہ کیا تعاض كياة وعلى مول بالكين مجعديد بركز منظور بين تفاكدتمام عرض اليخ كردار كالمؤفكيث باتحديس کے موموں مہیں جو پر میری محبت پر یعین کرنا ہوگابس چددنوں کی دوری کے خیال سے جارہی محى كر بحص ايك روزيكى والى آنا تماكد بحص آپ سے محبت ہوگئ ہے۔" آپ سے تم اور تم ے آب کا فاصلے طے کرتے ہوئے ماہ نم نے آخری جلسرخ يوت جرے كے ساتھ اداكيا تمالیکن وہ جانتی تھی ان کمات میں اقرا و وفا بے مد ضروری ہے وہ سیفی کوخودتری میں جالا ہوتے نہیں دیم عق می اگراس نے اینا دل کھول کر اس كے سامنے ركھ ديا تھا تو بيضروري تھا كه ماہ نم بھي ايا بي كرے اور اس في ايا بي كيا وہ اس كى تربت سےزوں ہونے کی می وہ ابھی تک ایے

تبہارے ساتھ بات کرنے کی ہمت جوڑتا رہا
تب جی برایک اور بات بھی واضح ہوئی تم صرف
میرے ول کوئی انا اسپر نہیں کیے بیٹی ہو بلکہ اس
میرے ول کوئی انا اسپر نہیں کیے بیٹی ہو بلکہ اس
میر کی درو دیوار ، کا کا جان اور ڈیڈ کوئی اسپر ہنا
میں ہے جہا ہی جا ہوا اور اس سے پہلے بھی
میں نے تمہیں جب بھی تنگ کیا جھے ان سب پر
معاف کر دو آئی او یوسونچ لیکن پھر بھی میں تمہیں
معاف کر دو آئی او یوسونچ لیکن پھر بھی میں تمہیں
معاف کر دو آئی او یوسونچ لیکن پھر بھی میں تمہیں
اپنی محبت تبول کرنے پر مجبور نہیں کروں کا میں
بہت برا انسان ہوں میرے ساتھ زندگی گزارہ
تبان نہیں تم سونچ سمجھ کر فیصلہ کرو، یہ تمہا ہی
تبان نہیں تم سونچ سمجھ کر فیصلہ کرو، یہ تمہا ہی
تبان نہیں تم سونچ سمجھ کر فیصلہ کرو، یہ تمہا ہی

زندگی ہے اور .... '' جمعے کوئی مجبور نہیں کر سکتا اور نہ ہی آپ '' جمعے کوئی مجبور نہیں کر سکتا اور نہ ہی آپ مے انبان میں آپ کے اندر می نے ایک خوبصورت انسان محوجا ب اوراس سے محبت کی ب بو نعوری می آپ کے متعلق جو باتیں اور تصمشهور تعاور بحرآب كاانداز اور طيه ظاهري ی بات ہے کوئی اچی رائے تو میں قائم میں کر عتی می مر مارے درمیان مونے والی جمزب ليكن آنے والے وقت نے بيا ابت كر ديا ك زندگي دحوب تم ممنا سايد كي طرح موجمه يرجب می نادوب برے کی تم برے آگی کر كمر ع موسع جيا جان نے جب باتھ الحاياتم こんりょう 三丁二二 かりり اہے اندر جفظ کے احساس کو جملتے محسوس کیا پھر دوالرکی فیات جی ،اور پر دھرے دھرے عی یہ جانتی کی پیعم اتا برا ہر کرنہیں جتنا نظر آتا ب، اینے سے مزور لوگوں کا خیال رکھنا کسی خود غرض انبان کا شیوہ تو نہیں ہوسکتا چیے ہے نوكرول كى ضروريات يورى كرنا اور پراس رات م نے بھے این کرے میں داخل نہیں ہونے دیا كرم نے وركك كر ركى كى تب جھے تبارے

اله 140 مارچ 2015

باندھ کررکھتی ہو آئیس خود پر بھرے محسوں کرنا چاہتا ہوں تمہیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔''اس نے اچا تک اس کا ہاتھ تھام کرا پنے جذبات کا اظہار کر کے اسے بے حد نروس کرڈ الاتھا۔

م مینیشن ہے چلو ڈیڈ انظار کر رہے ہوں گے ان کی طبیعت تھیک ہو جائے تو شاندار سا و لیے ان کی طبیعت تھیک ہو جائے تو شاندار سا و لیے کے بعد ہی مون ٹرپ کا ذکر کروں گا بلکہ ابھی ہی بات کرتا ہوں منٹوں میں تھیک ہو جا سی گے چلو اب کرتا ہوں منٹوں میں تھیک ہو جا سی گے چلو اب کہیں روہی نہ پڑنا۔ 'اس کی حالت سے محفوظ ہوتے وہ اس کا ہاتھ پکڑے ڈیڈ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا اور مختار صاحب نے جب آبیں ہوتے وہ اس کا ہاتھ کا کا جان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشیارہ کیا۔

ایک کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو انہوں نے کا کا جان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشیارہ کیا۔

ان کی ترکیب کامیاب رہی تھی وہ ان دونول کے ضدی بن سے واقف عظے ان کے درمیان سلح کرانے کے لئے انہوں نے فورا کا کا جان کے ساتھ ل کر اپنی بیاری کا ڈرامہ تیار کیا اور ڈاکٹر کو بھی اس ڈرا ہے میں شامل کرلیا تھا اور اب ان دونوں کے چرول پر جاہت کا انمٹ رنگ دیکه کران کا دل شاد جو گیا تھا آخر کار بہار نے یہاں پر ڈرے ڈالنے کا فیصلہ کر بی لیا تھا بظاہرانہوں نے خود کوفقدر ہے تجیف اور بھار ظاہر كرت موت الى دونول بالهيس كهيلا دى تھيں جس ميں وہ دونوں آسائے تھے، وہ البيس بھی نہیں بتا کیں مے کہ ان کی بیاری بہانہ تھی نہ جانے مستقبل میں پھر کب ضرورت پر جائے آخ دونوں ضدی تھے کا کا جان بھی ان کے ساتھ مكران ك ع ع وابت كارتك برسو بعيلاً علا ڪيا تھا۔

ہی کھڑے تھے پینی کی نظروں میں جذیے لودیے کی تھے اِس کے اظہار کے بعد ۔

"لین چند باتیں ہیں اگر آپ مان لیس تو۔"لو ہا گرم دیکھ کراس نے چوٹ لگائی۔

''میں ڈرنگ بھی نہیں کروں گا میری ہوی اس بات کا اندازہ اس بات کو بخت ناپند کرتی ہے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے میں تمہیں اور خود کو بھی نارانسکی میں بھوکا نہیں رکھ سکنا کہتم بھوک کی بہت پھی معلوم ہو چکا ہے اور میں اپنے بید بال بھی کو ایس گاور کان میں پڑا یہ ائیر ٹاپس بھی اتار دوں گا۔' اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور ماہ نم کی آنکھوں میں جیرت اور خوشی کے جذبات ابھرے آنکھوں میں جیرت اور خوشی کے جذبات ابھرے تخوشی پو شخصے گئی تھی۔ آنکھوں میں جیرت اور خوشی کے جذبات ابھرے تخوشی پو شخصے گئی تھی۔ آنکھوں میں جیرت اور خوشی کے جذبات ابھر کے تخوشی پو شخصے گئی تھی۔ آپ میرے ساتھ تمام عمر تخوش کریں میں ایک مفید گڑارنا پہند کریں گی یقین کریں میں ایک مفید شو ہر ٹابت ہوں گا۔' وہ شرارتی ہوتیا بولا تھا۔

''وہ کیے؟''وہ بھی شریر ہو کی تھی۔ ''میں تمام عمر آپ کو لذیز کھانے بنا کر کھلاؤں گا، آپ کی خوبصورت تصویریں بناؤں

" 7"

در نہیں ہروقت ہریل آپ کو بے عدد بے حیاب پیار دوں گا۔'' اس نے اس کے ماتھ پر اپنی محبت کی مہر شبت کرتے ہوئے تمبیمر اور جذبات ہے ہوجھل آ واز میں کہا تھا۔

"انظار كررے ہول على النظار كررے ہول على النظار كررے ہول على اللہ اللہ كار تاديكي كروہ النظار كردے ہول اللہ كار تاديكي كرتيزى سے پرے بانہوں كے يتے ہے جك كرتيزى سے پرے ہوئى بولى تھى۔

"سنوبہ جوتم خود کو مجھ سے چھپائے رکھتی ہوتمہارے اس حسین روپ کو جی بھر کر دیکھنے کو بے حد دل جاہتا ہے تمہارے یہ لیے بال جوتم

\*\*

مارچ 2015



نیبل پردکھتے ہوئے وہ ان کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹر گئی۔ ''کیا لوگ چائے یا کافی ؟'' انٹر کام کان ہے لگائے انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ پوچھا۔ ''اول چائے۔'' سوچتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ''السلام علیم آنٹی کیا میں اندر آ سکتی ہوں۔''صبورآئی کی کال پروہ آج یو نیورٹی ہے سیدھی ان کے آفس چلی آئی تھی، اس کا ہنتا مشکراتا چہرہ دیکھ کروہ بھی مسکرااٹھی تھیں۔ مشکراتا چہرہ دیکھ کروہ بھی مسکرااٹھی تھیں۔ '' آؤ آبو بیٹا تمہیں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟''

## نياولىط

' نین نے تم سے ہید کے متعلق بات کرنے کے متعلق بات کرنے کے لئے شہیں بالیا تھا بیٹا کہم اسے سمجھاؤ وہ بھے بہت من انڈراسٹینڈ کررہا ہے۔' چائے کا پہلا سیپ لیتے ہوئے انہوں نے اس کی طرف د کیے کرالتجائیا نداز میں کہا اور پھے دنوں پہلے اس کے اور اپنے درمیان ہونے والی بدمزگی کے بارے بھی اسے آگاہ کردیا جس کوئن کرا سے پچھلے دنوں اس کی کیفیت یاد آنے گئی جب وہ بہت دنوں اس کی کیفیت یاد آنے گئی جب وہ بہت دنوں اس کی کیفیت یاد آنے گئی جب وہ بہت دو بہت کی جسکون کرا سے پچھلے دنوں اس کی کیفیت یاد آنے گئی جب وہ بہت کی ہی ہور کافی حد تک بھار ڈیس سے ہیں میں ہونے والے کسی جھڑ سے کاڈ کر اس سے نہیں میں ہونے والے کسی جھڑ سے کاڈ کر اس سے نہیں میں ہونے والے کسی جھڑ سے کاڈ کر اس سے نہیں کیا تھا۔

میں ہونے والے کسی جھڑ سے کاڈ کر اس سے نہیں کیا تھا۔

اسے شدید جبرانی ہورہی تھی آخر ہدید نے کیا تھا۔

اسے کیوں نہیں بتایا تھا۔ ''میں کچ کہہرہی ہوں رضوانی سے میرااییا کوئی تعلق نہیں ہے جس پر مجھے کوئی ندامت یا احساس جرم ہو، وہ ہماری تمپنی کے ایک بہت بڑے کلائنٹ ضرور ہیں مگر، ہاں یہ بچے ہے کہوہ





نجائے کب ہے جملے شادی کی آفر کر رہے ہیں اور میں نے ہر باران کی توصلاتنی کی ہے، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے روحان کے بغیر اپنی نہیں سوچا، جہاں میں نے روحان کے بغیر اپنی زندگی کے اتنے قیمتی برس گزار سے ہیں، کیا اب تھوڑا سا وقت اور نہیں گزار سکتی ؟'' ہات کرتے کرتے ان کی آ تھوں میں آنسواتر آئے تھے۔

'' مجھے ایسی طرح علم ہے کہ میں ایک جوان بینے کی ماں ہوں سوتیلی ہی ہی ، گر میرے دل میں اس کی محبت اس کی اپنی ماں سے بڑھ کر ہے اس لیے میں نے بھی نہیں جایا کہ مجھ سے اسا کوئی قدم الشھے جو اس کے مستقبل پر غلط نقش چھوڑ ہے ، میں تو اپنی ساری زندگی بدید کے نام کر چھوٹ ہوں ، گر وہ ہے کہ چھے ہوں ، گر وہ ہے کہ میں بس اس کی خوشی جاہتی ہوں ، گر وہ ہے کہ میں بس اس کی خوشی جاہتی ہوں ، گر وہ ہے کہ میں بس اس کی خوشی جاہتی ہوں ، گر وہ ہے کہ میں بس کہ میں رضوانی ہے ، خیرتم اسے سمجھاؤ بیٹا کہ وہ ہیں کہ میں رضوانی ہے ، خیرتم اسے سمجھاؤ بیٹا کہ وہ بیل کہ میں رضوانی ہے ، خیرتم اسے سمجھاؤ بیٹا کہ وہ بیل کہ میں رضوانی ہے ، خیرتم اسے سمجھاؤ بیٹا کہ وہ بیل کہ میں رضوانی ہے ، خیرتم اسے سمجھاؤ بیٹا کہ وہ بیل کہ میں رضوانی ہے ، خیرتم اسے سمجھاؤ بیٹا کہ وہ بیل ہو جاؤں گی میر سے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کہ میں بالکل میں ہو جاؤں گی میر سے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کہ میں بالکل میں ، د

مبورآنی اب یا قاعدہ رونے کی تھیں، اس سے ان کی بیرحالت دیکھی نہیں جارہی تھی وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کے قریب جاگر انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ دور مند میں نیٹر میں سمی رہے گا

''مت روئیں آئی میں اسے سمجھاؤں گی اسے ضرور کوئی غلط تہی ہوئی ہے ورنداس نے آج تک آپ کے بارے میں اس انداز سے ہر گز نہیں سوچا اور نہ بھی ایسی کوئی بات کی ہے آپ کو لے کر۔'' آ ہمتگی ہے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے یوری سچائی سے کہا۔ موئے اس نے یوری سچائی سے کہا۔ '' پنتہ نہیں کیوں وقت گزرنے کے ساتھ

عند الج 2015عام (144) مالج 2015عام (2015عام الج

ساتھ میں اس کے رویہ سے بہت خوفز دہ ہونے گلی ہوں ہر وفت ڈر لگا رہتا ہے کہ میرے لئے اس حد تک برگا رہتا ہے کہ میرے لئے اس حد تک برگمانی اسے مجھ سے دور نہ لے جائے اور میں مزید پچھتاؤں میں نہ گھر جاؤں۔'' ان کے آنسو کی طور نہیں تھم رہے تھے، وہ بے چین کی ہوئی تھیں۔

"الله نه کرے آئی، آب ایسا کیول سوچی ہیں، وہ لاکھ آپ سے بے اعتبائی برتے مگر پھر بھی وہ آپ کی کیئر کرتا ہے، آپ کو اکیلانہیں چھوڑ سکتا اگر اسے ایسا کرنا ہوتا تو وہ بہت پہلے کر چکا ہوتا جبکہ اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا۔ "اس کی بات پر وہ کتنی ہی دیر تک اسے یو نہی دیکھتی رہیں انہوں نے تو بھی اس طرح سوچا ہی نہیں تھا اور خوانخواہ اپنے دل میں ڈر کو بڑھائے جا رہی

نہایت آزردگی کے ساتھ مسکراتے ہوئے انہوں نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کونری سے صاف کیا پھر اس کا چرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے محبت سے کویا ہوئیں۔

" برسول سے میرے اندر بیٹھے خوف کوتم نے بل میں ختم کر دیا بیٹا، مجھ سے زیادہ تو تم اسے جانتی ہوہے تاں؟"

در بہیں آئی آپ نے تو اس سے محبت کی ہوں، اس لئے آپ سے زیادہ اسے کوئی نہیں جان سکتا۔'' اس کی بات پروہ دھیرے سے مسکرا دیں، پھر کو یا ہوئیں۔

''تم عامی تہیں بہت خاص ی دوست ہو اس کی بیہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا ہم بہت اہم ہواس کے لئے اور بیہ بات خود وہ بھی نہیں جانتا۔''انہوں نے بڑے دوثوق کے ساتھ کہا تو وہ محل کر مسکرادی۔ اسٹڈی کا بہانہ کرکے وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں پایاجا تا یا گھر سے ہاہر۔

"" الگاہم نے اس بارٹاپ کرنے کاارادہ کیا ہے اس لئے ہمارے ساتھ کمبائن اسٹری کرے اپنا ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہے ہے تان اسٹری ٹان اسٹری کی بار ہمیشہ کی طرح اپنے کھر کمبائن اسٹری کے لئے فورس کر چکا تھا گروہ ہربارکوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتا تھا۔
مگروہ ہربارکوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتا تھا۔
مردہ ہربارکوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتا تھا۔
مباد نے بغوراس کی طرف دیکھتے ہوئے ہو چھا جو میں ہوتے ہو چھا جو اس میں ہوتے ہوئے ہوئے کو چھا جو اس میں ہوتے ہوئے کیا گا

رہا ھا۔ ''نہیں یار کوئی پراہلم نہیں ہے بس اسٹڈی کی مینشن ہو رہی ہے۔'' اس کی بات پر عباد خاموش ہوگیا تھا۔

" ہے۔" ارتج کی چہکتی آواز اس کے کانوں سے کرائی تو وہ بے اختیار کہراسانس اسے اندراتار نے لگا، وہ ہاری ہاری سب سے مصافحہ کررہی تھی۔

" بہلوہ بدرگائے ہے تو بہت جلدہم سب کو بھول جاؤگے ، ہے نال؟ " چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس کے مسلسل غیر حاضری پر چوٹ کی تو بھانے کیوں وہ سراٹھا کراسے دیکھنے کی جسارت بی نہ کرسکا سر نیچے کیے تھی مسکرا کررہ گیا ، پھر چند ہی خوں بعد عباداور زیاد کی طرف دیکھی کر کویا ہوا۔

می تحوں بعد عباداور زیاد کی طرف دیکھی کر کویا ہوا۔

''یار مجھے چلنا ہوگا شزاء سے ملنے کا پرامس کیا تھا جس نے ہم لوگوں سے شام کو ملا قات کرتا ہوں ، او کے ؟ " عبلت میں کہتا وہ اپنی چیئر سے اٹھ کھڑ اہوا۔

اٹھ کھڑ اہوا۔

'' یہ کیا بات ہوئی یار اسے دنوں بعد تم بو نورش آئے ہواور آئے ہی شزاء کے پاس جا رہے ہو دیش ناٹ فیئر۔'' عباد نے قدرے "او کے آئی اب میں چلی ہوں اور آپ
پلیز پریشان مت ہوا کریں، ہید بھی بالکل ویا
ہیں ہے جیہا آپ اسے جھتی ہیں، ناور پلیکس
میں اس سے بات کروں گی، لیکن اگر آپ ای
طرح خود کو ہلکان کرتی رہیں تو میں بھی شاید کوئی
ہیلپ نہ کر سکوں کیونکہ جب آپ روتی ہیں تو
جسے بہت تکایف ہوتی ہاور آپ کوتو پت ہے کہ
جب انسان تکایف ہموتی ہاور آپ کوتو پت ہے کہ
جب انسان تکایف میں ہوتا ہے تو کام اجھا نہیں
کر پاتا۔" اس کی بات پر وہ آسکی سے ہمس

بی دعا کروں گی کہ وہ میری طرف اوٹ آئے بس دعا کروں گی کہ وہ میری طرف اوٹ آئے اور مجھے ایک بار مال تسلیم کر لے۔'' انہوں نے آزردہ لہجے میں مسکرا کرکہا۔

"انشاء الله ايها بنى ہوگا آئی۔" وہ ہيند بيك اور فولڈر اٹھاتے ہوئے پورے يقين سے بولى پھر الله حافظ كہتى آفس سے باہرتكل گئا۔ بولى پھر الله حافظ كہتى آفس سے باہرتكل گئا۔

پچھلے کئی دنوں سے وہ اپنے اندر ہا ہم ہم جگہ تبدیلی ہی تبدیلی محسوں کررہا تھا۔ چاہنے کے باوجود وہ خود کو ذہن میں آئی مختلف سوچوں سے آزاد نہیں کر پارہا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ الگ تھلگ سار سے لگا تھا، ان سب کے درمیان میں ہوتے ہوئے بھی وہ خود کوغائب تصور کرتا تھا، کمرے میں چھ چھ کھنٹے بندا سائمنٹس میں خود کو الجھانے کی بے پناہ کوشش کرتا گمر صفح میں خود کو الجھانے کی بے پناہ کوشش کرتا گمر صفح میں خود کو الجھانے کی بے پناہ کوشش کرتا گمر صفح میں خود کو الجھانے کی بے پناہ کوشش کرتا گمر صفح

ا بی حالت کے بدلنے کا۔ یو نیورٹی میں آج کل آخری دن تھے ایگرامزشروع ہونے والے تھے لہذا وہ سب بھی کینے میں اسٹھے ہوئے تھے، وہ آج کافی دنوں بعد ان سب کے درمیان میں بیٹھا تھا وگرنہ

حنا (145) مارچ2015

یوں بولا۔ وہ گاڑی ڈرائیوکر کے سیدھی اس کے گھر جا پنچی اور اس کے آنے کا انتظار کرنے گئی، شام کے پانچ بجے تھے جب وہ گھر میں داخل ہوا تھا

کے پاچ ہے سے جب وہ اھر میں داش ہوا تھا اے سامنے ہی صوفے پر بلیٹے دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو ٹھٹک کراپنی جگہ پررک گیا پھرآ ہشکی سے چلتا ہوا یہ سے

آگے بڑھ گیا۔ ''کیسی ہو؟''

اے تیوں اچا تک اپنے سامنے دیکھ کر دل بے ترتیب انداز میں دھڑ کئے لگا تھا اسے پچھ سجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے؟ وہ شدید تذبذب کا شکار میں اتھا

''ثم زیادہ ہی تکلف سے کام نہیں لینے گے؟''اس کا حال دریافت کرنے پر وہ طنز آبوتی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی، جوابا وہ خاموش ہی تھا۔

"" اس کے ملاقات ہوگئ؟" اس کے سوال پراس نے لیے اللہ کا اس کے سوال پراس نے لیے کھا گر اکلے بی لیحد سر جھکا گیا، وہ زیادہ دریاس کی طرف د کھے بی نہیں یار ہاتھا۔

"" منظم میلی میں تمہارے لئے چائے ہواتا ہوں۔" اتنا کہدکر وہ کچن کی جانب بوھ رہا تھا جب اپنے پیچھے اس کی آواز سنائی دی، وہ وہیں مفہر گیا۔

''میں چائے ٹی چی ہوں ہید اور کیا تہمیں نہیں لگنا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں تہمارا مسلہ جاننا چاہتی ہوں تہمارے اس جھوٹ کی وجہ جاننا چاہتی ہوں جوتم نے آج سب کے ساتھ بولا تھا۔'' وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آگڑی ہوئی تھی ،گردہ اب بھی خاموش تھا۔

''یہال بیٹھو اور مجھ سے بات کرو۔'' اس نے نرمی سے اس کا باز وتھا ما اور صوبے کی طرف بخیدگی ہے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ''سوری یار اس سے پچھ ضروری ہات کرنی تھی اس لئے ورنہ۔'' ''کیکن شزاء کوتم انکار کریکے ہوتو پھر اس سے ملنا کیا معنی رکھتا ہے؟'' انعم نے جیرانی سے استنسار کیا۔

استفارکیا۔

''فرینڈ شپ تو ہے ناں اس ہے۔''مخقر
جواب ڈیتاد و تیزی سے کیفے سے ہابرنکل گیا۔
'' پیتے نہیں ہوں آج کل ہدد کا لی ہور پچھ
مجیب سا ہورہا ہے نہ زیادہ ملتا ہے نہ بات کرنا
بس جی بی رہتا ہے،لگتا ہےکوئی پراہلم ہے جے
دہ شیئر نہیں کرنا چاہتا۔''افعم نے اپنا تجزید بیان کیا
جس پرسب نے تائیدی انداز میں سر ہلادیا۔
جس پرسب نے تائیدی انداز میں سر ہلادیا۔
جس پرسب نے تائیدی انداز میں سر ہلادیا۔
کرنے گی تاکہ اس کی پریشانی بانٹ سے ملنے کا تہیہ
کرنے گی تاکہ اس کی پریشانی بانٹ سے جس

ئے اب تک کوئی ہات نہیں کی تھی۔ جمئے جمئے جمئے ''ہائے شزاء کیسی ہو؟'' وہ پارکنگ میں گھڑی اٹی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی جب

المائے سزاء سی ہو؟ '' وہ پارکنگ میں کمڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی جب شزاء اسے پارکنگ ایریا سے گاڑی نکالتی نظر آئی۔

آئی۔ '' نحیک ہوں ،تم کیسی ہو؟''شزاء نے جوابا سوال کیا۔

سوال کیا۔ ''بالکل ٹھیک،تم اسملی جارہی ہو،ہدید کہاں ہے؟''وہ پو چھے بغیر ندرہ کی۔

"معلوم نہیں وہ تو مجھ سے اب ملتا ہی نہیں ہوئی تھی۔" شزاء کے لیجے میں پھیلی افسر دگی اور ہوئی تھی۔" شزاء کے لیجے میں پھیلی افسر دگی اور آنکھوں میں پھیلی نمی کو با آسانی محسوس کرسگتی تھی، وہ تاسف سے شزاء کی محاری کو دور تک جاتا رہی جواب نظروں سے اوجھل ہوگئی تھی۔

ا کرای نے شزاء ہے کہیں ملنا تھا تو جھوٹ

تقنا 146 مارچ2015

اشارہ کیا تو وہ غیرمحسوں طریقے ہے اپنا ہازواس کے ہاتھوں سے چھڑا تا صوفے پر جا بیٹھا۔

"میں جاتی ہوں تمہارے ساتھ کیا براہم جل رہا ہے صبور آئی نے جھے سب کھ بتا دیا ے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہتم ان کے بارے میں ایا کھ سوچ بھی سے ہو؟" وہ نہایت غیر دلچیں ہے اس کی باشمی س رہا تھا، وہ اے کیا بتاتا کہ اے اب کی سے کوئی غرض ہی نہیں رہی تھی، وہ جومرضی کریں آخر کو وہ خود مختار میں سو چھ بھی کر عتی میں اور ویسے بھی وہ کیسے اے بتائے کہاس نے تو کب سے اس کا ذہن تو نجانے کون کون می سوچوں کی آ ماجگاہ بن چکا تھا جہاں وہ صرف انے ہی سوچتا تھا اور سوچنا جا ہتا

"بديد شايد تمهيل انداز ونبيل ب كرتم نے انہیں کتنی تکایف پہنچائی ہے، ووقم سے بہت محبت كرتى بي مرحمهي أن كى محبت كبيل نظرى نبيل آني اور نه ان کي وه قربانيان د کھائي دي جي جو انہوں نے صرف تمباری خاطر دی ہیں، اگر انہوں نے میں سب کرنا ہوتا تو اس وقت بھی کر على تحين جب روحان انكل أنبيس بالكل تنها حجوز كر چلے كئے تھے اور تم بہت چھونے سے تھے وہ اینے اور تمہارے تحفظ کی خاطر کسی کو بھی اپنا عتی تعین کیلن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ اسٹیب مدر کے بعد اسٹیب فادر کا دکھ مہیں دینا مبیں جا ہتی تھیں وہ ڈرتی تھیں کہ اگر انہوں نے ابیا کیا تو وہ مہیں ہمیشہ کے لئے کھودیں کی اوروہ تہیں کی بھی قیت پر کھونے کا حوصلہیں رکھتی محیں۔" وہ غائب دمائی سے اس کی تمام باتیں

ئن رہاتھا۔ ''انبیں اور این کی محبت کو بچھنے کی کوشش کرو ''انبیں اور این کی محبت کو بچھنے کی کوشش کرو بدد ، کاش مہیں بھی کس سے مجی محبت ہوتی تو تب

حمهمیں محبت میں ملے د کھاوراذیت کا احساس ہو یاتا۔"اس کی آخری بات پرلحد بر کے لئے اس نے این اندر حشر بریا ہوتا محسوں کیا،جس بروہ فوراً ہی قابو یا گیا تھا، وہ مزید کیا بول رہی تھی اسے چھسنائی ہیں دے رہاتھا۔

" تمیماری دبنی کیفیت اور مینشن کو میں اچھی طرح مجھ علی ہوں کیلن پھر بھی مشورہ دوں گی کہ آئندہ دوبارہ جھوٹ مت بولنا اور نہ مجھ سے کچھ چھیانے کی کوشش کرنا۔"اپی بات ممل کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے سے پہلے ایک نظراس پر وُالِي الجَمِي تِك اللَّي لِوزيشَن مِن بِيمُنا تَعَا، آنِ يَبِيلُ بارابیا ہوا تھا جب وہ صبور آئی کے متعلق کمی کئی اس کی باتوں کواتے حمل کے ساتھ سنتا جار ہا تھا، اللہ كرے كداس كے دماغ سے صبور آئ كے بارے میں تمام بر کمانیاں دھل جا میں ، وہ دل ہی دل میں دعا کرتی وہاں سے نکل آئی اور ایے کھر کی طرف چل پڑی۔

آج العم كے كمر برعباداور العم كے نكاح كى تقریب کا اہتمام بوے پروقار انداز میں کیا گیا تھا بڑے اور خوبصورت سے لان کو برقی فقموں ہے جاکراس کی شان میں مزیداضافہ کیا گیا تھا، رنگ و بوک محفل اس وقت بورے عروج برحی۔ ائعم کے گرینڈ فادر کی خواہش پران دونوں کے نکاح کا اچا تک اعلان کیا تھا جو ا گلے ہفتے كينيرًا شفث مونے والے تص لبندا وہ اين سامنے بیفریضہ سرانجام دینا جاہتے تھے جبکہ رحقتی ان کے ایکرامر کے بعد ہونا قرار یائی تھی،عباد اور العم کے چرول پر نظر میں تک رہی تھی جو اندرونی خوشی کے باعث جمرگائے جارے تھے۔ 

وہ خالی گلاس ٹیبل پر رکھ کر بلیٹ ہی رہا تھا جب اے اپنے بالکل سامنے دیکھ کروہ وہیں رک

گیا۔ "تم کب آئیں؟"اسے کمڑاد کیے کرنا چار اے رکنا پڑا تھا۔

"جبتم مجھے دیکھ کر مجھ سے ملے بغیر یہاں چلے آئے تب ہی آئی تھی۔" وہ طنز کرتے

ہوئے ہوئی۔ "میں نے حمہیں نہیں دیکھا تم کب آئی تھیں؟"ای کے صاف جموٹ پر وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی جس نے آج بیک بھی جھوٹ جبیں بولا تھا،اس میں جا ہے اس کا تقع ہوتا یا نقصان۔ " پہتہ ہیں تم کب سے جھوٹ بو لنے لکے ہو

ادرائی کیا مجوری ہے جو مہیں جموث ہو گئے پر مجور کررہی ہے۔ "وہ تاسف سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ حض نظریں جرا گیا۔

"م كول مير الما كالال طرح كرد ب ہو؟"اس كے ليج ميں دكھ بنيال تھا۔

"م لو جھے دیکھتے ہی خوش ہوجاتے تھے، الى برتكليف اور ہر پريشانی جھ سے شيئر كرتے تفیلین اب تو لگتا ہے تہاری سب سے بوی ریشانی میں بی موں جس سے تم بھا گنا جا ہے ہو۔"اس کی بات براس نے ایک نظراہے دیکھا جوایں وفت اس کے رویے پیملول دکھائی دے

" تم سب سے اچھی طرح ملتے ہو بات کرتے ہولین پتہ نہیں کیوں میری موجود کی تم سے برداشت بیس مولی، میں پھیلے کی دنوں سے نوث كررى مول جهال مي موتى موبى تم ومال سے علے جاتے ہوآ خر کیوں؟"وہروہائی ہورہی

اس كاول جيے كى كتبح بيں جكر اجار باتفاده

ار یکی اب تک نبیس آئی تھی، غیر ارادی طور يراس كى نظر بار باركيث كى طرف يدى اوراس و هویژنے کی مگروہ کہیں بھی دکھائی ہیں دے رہی هي ، اس كا اضطراب برحتا جار با تقا، پھرا جا تك زیاد سے بات کرتے ہوئے وہ کیٹ سے اندر داخل بوتى نظرا ئى تۇ دل كويا ايك جيكه يرتفهر كيا تھا اور دھڑ کنیں منتشر ہو کر إدھراً دھر بھر کی تھیں، بے اختیاری کے عالم میں وہ اسے دیکھتا جار ہاتھا نظر تھی کہ قصد کے باو جود ہٹ مہیں یا رہی تھی، وہ سب سے ملتی اب اسلیح کی طرف بڑھ رہی تھی، قرار کے بجائے بے قراری پورے وجود پر چھا ربی تھی سے میں موجود دل بری طرح پھڑ پھڑانے لگا تھااور حلق خٹک ہو کر بند ہونے لگا تقاء اضطراری انداز میں وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں بری طرح رکڑے جا رہا تھا جس كا شايد إس خود بھى احساس مبيل تھا مر

اضطراب تفاكه كسي طور كم نبيس مويار ما تقاب حزيد ديال بيثمنا دوبهر بهوريا تقاوه لمحه ضالع کے بغیرا پی جگہ ہے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھا تا لان کراس کرکے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ شدید جبرانی ہے اسے جاتا دیکھتی رہی جو

اس ہے ملے بغیراٹھ کر چلا گیا تھا۔

التیج پر عباد اور العم سے ملنے والوں کا رش برھ گیا تھا جس کے یاعث کسی کی نظروں میں اس کی پیرکت بیس آنی تھی۔

اس سے رہانہ گیا اور اس کے پیچھے کچن تک

وہ فرتے سے مصندے کے یائی کی بوتل تکالے

گلاس میں اغریل رہاتھا۔ ''اتی سخت سردی میں اتنا سرد پانی؟'' وہ جمرجمري لے كرده كئي۔

148) مارچ2015

بے چین سا ہو گیا تھا۔

"ايا كه نبيل بارج من بعلااي كيول كرون كامين.

" يبي تو ميں سوچ رہي ہوں كہتم ايسا كس طرح كر سكت موميرے باتھ جبكه ميں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھے کیا ہی نہیں ہے۔ " پہلی بار وہ اپنی وجہ سے اس کی آ تھوں میں آنسود کھے رہاتھا اس کا بس ہیں چل رہا تھا کہ آگے بڑھ کرایے ہاتھ سے اس کے تمام آنسوصاف کر ڈالے مروہ تو این جگه پر جماهوا تفااس میں اتن سکت ہی جہیں تھی کہ ایک لفظ بھی کہدیکے۔

''کیابات ہے یار خبریت تو ہے تم دونوں کہاں غائب ہو میں کب سے ..... مُزیاد غالبًا الہیں ڈھونڈ تا ہوا یہاں تک آپنجا تھا مگرار بج کے ر چرے پر نظر پڑتے ہی وہ تشویش سے اس کی

"وہاٹ ہمینڈ اریج، آریواو کے؟" وہ کھ جی کے بغیر تیزی ہے کن سے باہر نکل کی تو زياد سواليدانداز مين اس كى طرف د يلحف لكا " کیا بات ہے ہیدتم دونوں کے درمیان كوئى جفكر ابوا بيكيا؟ "جواباده خاموش بى ربا-"كيا موا ب كه بولت كيول مبيل مو؟" زياد نے اصرار کيا۔

" كي مبيل موايار، كي مجي نبيل-"ات خور کچھ مجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیرسب اچا تک کیا ہوا ہے؟ وہ مجھ بھی بو لنے کی پوزیش میں جیس تھا سوچٹ جاپ ہی کھڑار ہا پھر باہرنکل گیا۔ تھوڑی در بعد جب تمام مہمان

ریفریشمد کے بعد اینے کمروں کولوث رے تھے وہ تینوں العم کے بیڈروم میں موجود کہری سوج مين خلطال تنصيه

" تہارے اور ارت کے درمیان کیا پراہم

چل رہا ہے یار چھاتو بناؤ۔ عباد نے تھمر جانے والی خاموتی کولو ڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ "مہیں ہے ہیدتم ہم سب سے کتنے دور مور بم مولکن حمیس شایداس بات کا احساس نہیں ہے۔ "اس کی متعل خاموشی سے تک آ کر زیاد نے اعلی بات کرڈالی جس پروہ مزید جپ نہ

"م غلط مجھر ہے ہوالیا کچھنیں ہے میں تم لوگوں سے دور ہونے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ "وہ صاف کوئی ہے بولا۔

" تو پھر ہم میں ہوتے ہوئے بھی کہاں غائب رہتے ہو؟ پہلے کی طرح ان تمام ایکٹیوٹیز میں رکھیں کیوں مہیں کہتے جو مہیں پند ہوا کر کی ميس؟ "عبادنے يوجهار

"ديكمو بدر الركوئي برسل برابلم موتا توجم شایدای حد تک نہ تو فورس کرتے اور نہ محسوس كرتے مر ملد چونكہ تمہارے اور ارت كے درمیان کا ہاس لئے بہت مینش ہورہی ہے کیونکہ تم دونوں کے روئیوں سے ہم سب کو پریشانی ہورہی ہے۔ "زیاد کی بات پروہ حض پہلو بدل کرره کیا تھا۔

"كول ات الجها لجه عدر بعد مويار و التير كرو-"

"میں خود کھینیں جانتا میرے ساتھ کیا ہو ر ہا ہے میں تم لوگوں کو کیا بناؤں پلیز مجھے فورس مت كرو مجھے اكيلا چھوڑ دو۔" وہ خود سے الجھتے الجھتے شاید تھک چکا تھا سوجھنجھلا کر قدرے تیز آواز میں بولا، وہ واضح طور پر اندرونی خلفشار کا شكارلگ رہا تھا ایسے میں وہ آسے تنہا كيے چھوڑ

" تہارا لی ہیور ارت کے ساتھ بہت بدل ميا ہاور بيصرف اس نے بى نبيس بلكہم نے

حنا (149) مارچ2015

بات پراس نے ایک چنتی می نظراس پر ڈالی جیسے اس نے بہت انہونی بات کہہ ڈالی ہو۔ ''عباد ٹھیک کہہ رہا ہے اگرتم ارتج کو پسند کرنے کے ہوتو اس میں حرج ہی کیا ہے، کوئی مناسب ساموقع دیکھ کر.....''

''وہاٹ نان سینس زیاد میں محض اسے پہند کرتا ہوں اور پچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ مجھ پر مجروسہ کرتی ہے، اعتبار کرتی ہے مجھ پر اور مجھے اچھا دوست مجھتی ہے ایسے میں اسے بچھ کہہ کر میں اس کا اعتبار تو ژنانہیں چاہتا۔'' زیاد کی پوری بات سے بغیر وہ تیز کیج میں بولا۔

"مم صرف آے پیندنہیں کرتے ہید مائنڈ اٹ۔"عباد نے پیش کوئی کرنے والے انداز میں اے د کھے کرکہا۔

'' جاتا ہوں کین میں اسے دھوکہ دینا نہیں چاہتا، جھے کچھ بجھ نہیں آرہا میں کیا کروں، میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں اگر میں نے اس پر پچھ بھی طاہر کیا تو وہ مجھے بھی معاف نہیں کرے گی اور اگر اس نے ایسا کیا تو میں اپنی ہی نظروں میں گرجا دُں گا۔' وہ دونوں ہاتھوں میں سرتھا م کر بیٹہ گیا تھا۔

''پھر ایسے ہی رہو گے ، ای گنڈیشن میں رہو گے ، اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے جیب سے انداز میں سوال کیا تو وہ دیکھتے سرکو بھٹکل اٹھا کر ہاری ہاری دونوں کود کھٹے لگا۔
''میں ارتج پر بھی کچھ ظاہر نہیں کروں گا جا ہے اس کے لئے جھے تمام .....'' ہات کرتے اس کی نظر دروازے پر جا پڑی جہاں ارتج دم سادھے اسے ہی دکھے رہی تھی اس کی اشروں میں کیا تھا دکھ جیرانی ، تاسف یا ملامت؟ اس کے ساتھ ساتھ عیاداورزیا دکو بھی شدید وہ کچھ بھی سجھ نہیں پایا تھا۔

بھی محسوں کیا ہے۔''عباد کی بات پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ''ارتج کو لے کر کیا محسوں کرنے لگے ہو؟'' زیاد نے سیدھی بات کہی جس پر وہ کتنی ہی دہر تک کیک تک اسے دیکھنا چلاگیا ، وہ توسمجھ رہا تھا کہ وہ

سب نے خبر ہیں اور پھی ہیں جانے مگر ..... میں وہ صوفے کی پشت سے فیک لگا کر مہرا سانس اپنے اندر اتارنے لگا، جبکہ وہ دونوں سوالیہ انداز میں اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، چند ٹانیے بعد اس کی رھیمی کی آ واز سائی دی۔

"پیتہیں میرے ساتھ بیاسب کیا ہور ہا ہے اور کیوں ہورہا ہے، ارتج میری بہت اچھی دوست ہے بلکہ میری سب سے اچھی دوست ہے لیکن پچھلے دو ماہ سے میری فیلنگر کچھ عجیب سی ہو ر ہی ہیں اے دیکھے بغیر سکون ہیں آیا اور جب وہ سامنے آلی ہے تو بے چینی بڑھ جالی ہے، اسے د یکھا ہوں تو د میلیجے رہے کودل کرتا ہے مر چر بھی اس سے کترانے لگتا ہوں ،اس کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے مگر جب وہ قریب آئی ہے تو ڈرجا تا ہوں کہ ہمیں وہ مجھ سے دور نہ چکی جائے ہروفت اے سوچتا ہوں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کوئی دوسراخیال بھی یاس ہے نہیں گزرتا سوائے اس کے خیال کے، اس کے ساتھ وفت تہیں زندگی گزارنے کو دل کرنے لگتا ہے، مگر، مگراپنے آپ سے شرم محسوس ہونے لگتی ہے اپنی سوچ پر کھنٹوں خود پر ملامت کرتا ہوں کہ اگر اسے پت چل گیا تو شاید وه بهی میری شکل تک دیکھنا گوارا نه كر ك اور اكر ايها موا تو كيا كرول كا يس؟" نجانے کتنی دفت کے بعد وہ بیسب کہہ یایا تھااور پھرخاموش ہو گیا تھا۔ "تم کھ فلط تونہیں کررے ہید۔"عبادی

حضيا (150 مارچ2015

جھٹکا سا لگا تھاجھی کوئی اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پایا تھا۔

اس پرایک زہر خند نظر ڈال کروہ تیزی ہے وہاں سے ہٹ گئی، انعم جو اس کے ساتھ ہی کمرے تک آئی تھی دور تک اسے آوازیں دیے کرروکنے کی کوشش کرنے گئی گروہ ان سی کرتی باہرنگل گئی۔

تھوڑی دہر پہلے کے ہبید کے خدشات کی کی معلوم ہوئے دکھائی دے رہے تھے،اچا تک خراب ہو جانے والی اس پوزیشن پر وہ سب سر کپڑے ہیٹھے تھے۔

公公公

اور پھروہی ہواجس کااسے ڈرتھا۔ اربح مکمل طور پراسے نظر انداز کررہی تھی، جب کہیں اس کا سامنا اس سے ہو جاتا وہ لاتعلق بنی وہاں سے ہٹ جاتی، وہ خود بھی اس سے نظر ملانے کی ہمت اپنے اندرنہیں پارہا تھا، اس کا سخت رویہ اس کے لئے انتہائی تکلیف دہ تھا، وہ کسے اس کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرے اسے سچھ بھی ہیں آرہا تھا۔

عباد، اہم اور زیاد نے بھی اپ تئیں گئی ہار اس سلسلے میں اس سے بات کرنا چاہی مگر دہ کوئی بات بھی سننے کو تیار نہ تھی، پھر پچھے دنوں بعد شروع ہونے والے ایجزامز میں سب مصروف ہو گئے مگر زہن ان دونوں کی طرف ہی لگا رہتا، ان دونوں کے درمیان بڑھتی تھے۔ سپچہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔

آج لاسٹ پیپر تھااور دہ سب کے اصرار پر ان کے پاس کیفے میں چلی آئی تھی جہاں دہ سب اس کے منظر بیٹھے تھے۔ اس کے منظر بیٹھے تھے۔ و جھینکس ارتج تم آئیں توسمی ۔'اے آتا د کی کرائعم نے صد شکراداکیا۔

" پلیز یارتم لوگوں کے جو بھی اختلافات بی آج کے لئے ختم کر دواور آج ہم اس لاسٹ ڈے کو اچھے طریقے سے سیلمر بیٹ کرکے یادگار بنانا چا ہے ہیں پھراس کے بعد ہم سب پرویشنل لائف کی طرف بردھ جا تیں کیونکہ ہمیں اپنا فیوج فرصت سے بیٹھ نہ پائیں کیونکہ ہمیں اپنا فیوج فرصت سے بیٹھ نہ پائیں کیونکہ ہمیں اپنا فیوج کی ضرورت ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب ہر گرنہیں کی ضرورت ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے لئے ٹائم ہی نہ نکال پائیں ہم جیسے آج ہیں کل بھی ایک دوسرے کے لئے تائم ہی نہ نکال پائیں ہم جیسے آج ہیں کل بھی ایک دوسرے کے لئے انتاء اللہ کہا ،گر وہ دونوں پر سب نے بیک وقت انتاء اللہ کہا ،گر وہ دونوں پر سب نے بیک وقت انتاء اللہ کہا ،گر وہ دونوں پر سب نے بیک وقت انتاء اللہ کہا ،گر وہ دونوں پر سب نے بیٹھے نے یالکل چپ ، وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کررہ گئے۔

" " آج شام کوہم لوگ باہر جائیں ہے اور خوب انجوائے کریں مے ڈن؟" عباد نے ہاتھ آگے بوھایا تو باری باری انعم اور زیاد نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پررکھ دیا تو چند کھوں بعد اس نے بھی اپنا ہاتھ زیاد کے ہاتھ پر رکھا اور اب سب منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے جو یکسر لاعلم بیٹھی تھی۔

"ارتج بلیز کیو بور ہینڈ۔" اہم کے کہنے پر اس نے ناچارا بنا ہاتھ رکھنے کے لئے بوھایا تب اس نے ناچارا بنا ہاتھ رکھنے کے لئے بوھایا تب ای اس نے آئٹی سے ابنا ہاتھ زیاد کے ہاتھ پر سے افعالیا۔

پیتر جیل اس نے ایسا کیوں کیا تھا بہر حال جوبھی ہوا تھااس سے غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ ''او کے گائیز شام کو ملتے ہیں پھر۔'' زیاد نے نورا کانی اور اسٹیکس کا آرڈر دیتے ہوئے خوشکوار کہے میں کہا تو سب کھانے کی طرف متوجہ ہو مجے۔

\*\*

حنا (151) مارچ2015

ای وقت رات کے تقریباً گیارہ ہے تھے
وہ فضفر سے لکرواپس کھر جار ہاتھا جب اس نے
موبائل کارڈ لینے کے لئے دائیں جانب گاڑی کو
بریک لگائے اور شاپ کی طرف بڑھ گیا ای اثناء
میں اس کی نظر ساتھ ہی میڈیکل سٹور پر جا پڑی،
محض ایک لیجے کے لئے اسے گمال ہوا کہ وہ ارت کے
حض ایک نے ارادی طور پر دوسری نظر اس پر ڈالی
وہ داتھی ارت کھی۔

رات کے اس پہر وہ تنہا میڈیکل سٹور پر؟ اے اچنجا ہوا تھا، وہ لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی طرف دوڑ پڑا۔

"ارتجا" وه میدین باتھ میں تھامے بے من کرکے بلک رہی تھی جب اپنے بالکل قریب اس کی آواز من کر پہلے وہ چوکی پھر و کیھنے کی زمت کے بغیرا کے بردھتی چلی گئی۔ ر

" تم رات کواس وقت یہاں اکیلی ہم جھے نہیں کہ شکتی تھیں کیا؟" اس کے ساتھ قدم برھاتے ہوئے اس کے ساتھ قدم برھاتے ہوئے اس کے اس کی طرف دیکھ کرکھا ممروہ کچھ بھی کیے بغیر چلتی رہی محمول کے ساتھ کوئی موجود بیں ہے۔

کویاس کے ساتھ کوئی موجود ہیں ہے۔

''کیسی۔' پاس سے گزرتی نیکسی کو ہاتھ

بوھا کر اس نے روکنا چاہا جس پر اس کا دماغ

بھک سے اڑگیا،اس کی اس جد درجہ برگا تلی پروہ

ایک سخت نظر اس پر ڈال کر نیکسی کو آگے بوھ

جانے کا اشارہ کیا بھراس کی طرف متوجہ ہوگیا۔

مام آسکوں تا بل بھی نہیں مجھتیں کہ جس تمہارے کی

بام آسکوں ''

کام آسکوں۔'' در ہیں تم ہے کوئی بات نہیں کرنا جا ہتی، جھے در ہور ہی ہے۔''وہ بالکل سائٹ کہے میں بولی۔ ''گاڑی میں جیھو تیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔'' کہہ کر وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بوھ

میں چلی جاؤں گی پلیز حمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے زحمت کرنے گی۔'' اس کے لیجے میں پیتنہیں کیابات تھی کہوہ پل بھرکے لئے اس کاچہرہ دیکھتارہ گیا۔

الله المجمع النا نظروں مت گراؤ ارت فار گاؤ سیک۔ النجائی انداز میں کہدکروہ اس کے لئے فرنٹ ڈورکھول کر کھڑا ہو گیا اور منتظر نظروں سے اے دیکھنے لگا جوشش و بنج کی سی کیفت میں کھڑی تھی ، پھر پہتنہیں کیاسوچ کروہ آ ہمتگی سے آگے بڑھی اور چپ جاپ بیٹے گئی۔

اس نے سکون کا سائس بھرا اور ڈور بند کرکے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے گیا، تمام راستہ کمل نامہ شخص

خاموثی تھی۔ وہ مسلسل دیڈ اسکرین سے باہر دیکے رہی تھی جبکہ وہ میسوئی کے ساتھ ڈرائیونگ کرنے ہیں مصروف تھا۔

کھر کے سامنے گاڑی رکتے ہی وہ برق رفناری سے کیٹ کی جانب دوڑی، وہ بھی اس کے پیچھے چلاآیا۔

وہ سیدھی بابا کے کمرے میں گئی تھی جہاں میں ان کے سر ہانے ان کے تجیف ہاتھوں کواپے ہاتھوں میں لئے پریشان بیٹھی تھی اور نظریں شاید ای کے انظار میں دروازے پر مرکوز تھیں جمبی اے دیکھتے ہی وہ نور آاٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

"اتی در لگا دی ارت پاپا کوفورا میڈیس دی تیں۔" بمینہ اس کے ہاتھ سے میڈیس لیتی پریشانی کے عالم میں بولتی کمرے سے ہاہر تکلنے کی جب دروازے میں اسے کھڑے دیکھ کررگ کی پھر مجلت میں آئے بڑھ کئی تو وہ بھی اس کے پیچھے کین میں چلا آیا۔

عنا 152 مارچ 2015

کیا؟ "میندانکل کے لئے دودھ گرم کر رہی تھی جب اس نے ایک شکایتی نظراس پر ڈالی پھر کویا ہوئی۔

''ہاں اچا تک طبیعت بھڑگئ تھی اور میڈین بھی ختم ہوگئ تھیں جس کی وجہ سے بہت پریٹائی ہوئی اور دوسرا گاڑی راحیل لے کر چلے سکے تھے اپنی بہن کے گھر حیدر آباد تو بس پوچھومت اور ایک تم ہو میں اسنے دنوں سے آئی ہوئی ہوں ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے اور اب بھی ارت بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے اور اب بھی ارت نے اسنے فون کے تمہیں مگر نہ فون ریسیو کیا نہ بعد میں خیر بہت معلوم کی۔''

رم دودھ سے بھرا گاس احتیاط سے
اٹھاتے ہوئے بمیند نے بھر پورانداز میں شکایت
کی تو وہ بری طرح چو تک اٹھاا درٹراؤ ذرز کی جب
سے نون نکال کرمسڈ کالزلسٹ چیک کرنے لگا گر
دہاں ارتج کی کوئی مسڈ کال موجود نہیں تھی۔

وہاں ارن کی وی سند ہاں تو بودیں گا۔ اس کا مطلب تھااس نے یمینہ سے جموث بولا تھا کیدہ ہون کی نہیں کررہا۔

وہ تھوڑی دیر وہاں رکا پھر کھر چلا آیا، اس دوران وہ اپنے کمرے میں بی ربی -مرک میں است

وہ لاؤنج میں صونے پر بیٹھی بہینہ اور حراکا انتظار کر رہی تھی جو قربی مارکیٹ تک گئی تھیں گھر کا کچھ ضروری سامان لانے۔

"اندرآ سکتا ہوں؟" اس کی آواز پر اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا جواپے مخصوص انداز میں اس کی طرف سوالیہ انداز میں کھڑاد کھے رہا تھا۔

کھڑاد میھر ہا تھا۔ اس نے شاید جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا تب ہی دوبارہ ہاتھ میں پکڑی اسٹوری بک کی ملر نے متوجہ ہوگئی۔

ب سوجہ ہوں۔ بقیناً وہ ای ردمل کا منتقر تھا اس کئے دوبارہ

پوچھنے کی زحمت کیے بغیر آ جنگی سے چانا ہوا اس کے سامنے والے صوفے پر ٹک گیا اور ہاتھ بردھا کراس کے ہاتھ میں موجود بک لے کر بند کر کے نیبل پررکھ دی۔

''ناراض ہو؟'' کانی در چپ رہے کے بعد اس نے استفسار بیا نداز میں اس کی طرف دیکھا،مگروہ اس طرح خاموش تھی۔

" میا ہم پہلے کی طرح اچھے دوست بن سکتے ہیں؟" وہ اس کی کسی بھی یات کا جواب دینا انتہائی غیر ضروری سمجھ رہی تھی اس لئے ممل لانعلق اپنائے بیٹھی تھی۔

"ارتج میں تم سے بات کررہا ہوں۔"اس نے اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کے لئے پکارا جس پر اس نے محض ایک سرسری می نظراس پر ڈالی پھردوبارہ ای پوزیشن میں بیٹے گئی۔

دان ہرودہ رہ ہور کا اس کے معاف کر جھے معاف کر اس کے اس سوال پر اس نے ناراض معلی ہو؟" اس کے اس سوال پر اس نے ناراض نظروں سے اس دیکھا جو بڑے آرام سے اس سے اپ چھار ہاتھا۔

" ، جہیں۔" قدرے تو قف کے بعداس نے مختی سے انکار کردیا۔

" کیوں اکیاتم میرے بارے بیں اتی تک دل ہو کہ میری کی علقی کو کھلے دل سے معاف نہیں کر سکتیں؟"

مہیں کرسلیں؟"

" تہماری اس غلطی کو بھی معاف نہیں کروں
کی کیونکہ تم نے میرا اعتبار تو ڑا ہے اور جواعتبار
ای کیونکہ تم نے میرا اعتبار تو ڑا ہے اور جواعتبار
ای تو ڑے اس کے پاس کوئی بھی رشتہ جوڑنے
کے لئے کچونہیں بچتا۔" وہ دل بی دل میں شکرادا
کرنے لگا جواس ہے ہائے تو وہ ایک لفظ بھی بولنا
میں وگرنہ اب سے پہلے تو وہ ایک لفظ بھی بولنا
پہندئیں کررہی تھی۔
پہندئیں کررہی تھی۔
پہندئیں کررہی تھی۔
پہندئیں ہوگا ارتج پلیز،

عنا (153 مارچ2015

میرے دل میں تمہارے لئے وہی احترام اور وہی قدر ہے میرایفین کرو، میں تمہیں زندگی میں بھی اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچاؤں گاصرف ایک ہار میرایفین کرلو۔' وہ التجائیہ انداز میں بول رہا تھا

" آتم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے ہید روحان ، تم نے میراسب سے اچھا، سب سے بہترین دوست مجھ سے چھین کر مجھے خالی ہاتھ چھوڑ دیا، میں تمہیں کیسے معاف کرسکتی ہوں۔ " نجانے اس کا دل کتنا مجرا ہوا تھا کہ بات کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے شفاف آنسوموتی کی مانند قطار در قطار گرتے جارہے تھے۔

''میں نے جمہیں بھی کھونے کا تصور تک نہیں کیا تھا بھی تم سے دور ہونے کا خیال بھی دل میں ہیں کیا تھا بھی تم سے دور ہونے کا خیال بھی دل میں ہیں ہیں اور کے خروا کے لیکن تم نے میر سے سارے خدشات پورے کر دیے ، تم کوریزہ ریزہ ریزہ تجھیر دیا تم نے سب پھوختم کر دیا ، کوریزہ ریزہ تر پر جمعے خود سے بڑھے کر مان تھا تم نے مجھی جس پر جمعے خود سے بڑھے کر مان تھا تم نے میں ہو کی دور پھینگ دیا ، اپنے اور میں ہے کہ ایک کر کے دور پھینگ دیا ، اپنے اور میں ہے کہ کے کھوٹ کی ہے ہیں ہو کی کا نام ، انہیں لے کو لیے ہیں ہے اختیار وہ چرہ ہاتھوں میں لئے پھوٹ ہیں ہے کہ بھی نے بھوٹ کر رو پڑی تو وہ پہلے ۔۔ کہیں زیادہ بے پھوٹ کر رو پڑی تو وہ پہلے ۔۔ کہیں زیادہ بے پھوٹ کی ہو گیا۔

"ارتج پلیز رود مت، میں کہدرہا ہوں ناں آئندہ ایسا بھی نہیں ہوگا، میں اس لحدکوا پی اور تمہاری زندگی سے نوج کر پھینک دوں گا جس کیجے نے مجھے تمہاری نظروں میں بے اعتبار کیا ہے، میں دنن کر دوں گااس بل کو ہمیشہ کے لئے،

بستم بھے پر بھروسہ کرو میرا اعتبار کرواری ہیں وہی ہید تمہیں لوٹا دوں گا جس کو میں نے تم سے دور کر دیا تھا، پلیز مان جاؤ صرف ایک بار، میں زندگی بھرتمہارا مان نہیں تو ژوں گا میں وعدہ کرتا ہوں اگر بھروسہ تو ڑا تو مجھی صورت تک نہیں دکھاؤں گا، میں بس تمہاری نظروں میں معتبر رہنا جاتا ہوں، مجھے اعتبار دے دو پلیز۔'' فرط جذبات میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے جذبات میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پوری سچائی سے کہا تو وہ بھیکی ہوئے اس نے پوری سچائی سے کہا تو وہ بھیکی میں مرف بچ جھلک رہا تھا۔

'' بیں اپنے اتنے اچھے دوست سے دور نہیں رہ سکتی ہدید، تم تو میرا بہت بڑا سہارا ہو مجھ سے بیسہارا بھی مت چھیننا پلیز۔'' ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسوگر نے لکے تھے۔

اس نے آپس میں جڑے اس کے دونوں ہاتھوں کواینے ہاتھوں میں لے لئے۔ دومد مجھر ہونہد سے سے افسان سے

وہ خود تو ٹوٹ گیا تھا اسے تو ڑنائیں جا ہتا تھا۔ کافی تیار ہو پھی تھی، وہگ میں کافی ڈالے اس کے پاس لا وُئج میں چلا آیا، جہاں وہ بوے برسکون انداز میں ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی،اس کے چہرے پرسکون اوراطمینان دیکھ کر اس کے اندرطمانیت کا مجر پوراحیاس پیدا ہو گیا

ھا۔ ''کافی کانگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے وہ خوشگوارا نداز میں بولی۔ ''تم نے آفس جوائن نہیں کرنا کیا؟'' پچھ در بعداس نے اس سے پوچھالو اس نے نفی میں در بعداس نے اس سے پوچھالو اس نے نفی میں

رہ کیوں؟ وہ تعجب سے اسے دیکھنے کی جو اسے ساتھ بہت غلط کر رہا تھا۔
در جہیں اپنے نیو چرکی کوئی پرواہ بیس کیا ہم
خود دیکھوسب سیٹل ہو چکے ہیں عباد اپنے انگل
کے ساتھ برنس میں ان ہو گیا ہے زیاد کمئی بیشنل
کیا کر رہے ہوسوائے خود کو ویسٹ کرنے کے۔ "
کیا کر رہے ہوسوائے خود کو ویسٹ کرنے کے۔ "
وہ کافی چینے کے ساتھ ساتھ اس کی تمام ہا تمیں فاموثی ہے سن رہا تھا۔

" پلیز بدد ایسا مت کرومبور آئی اسلیدات کرومبور آئی اسلیدات کر سکتی ہیں، تم برنس بیل ان کی ہیلیب کرو گے او انہیں بھی پھر ریسٹ بل جائے گا، تم بانو نہ مانو یہ مبور آئی کی ہی ہمت تھی جنہوں نے روحان الکل کے بعداس کھر کو برنس کواور حی اسلیم سنجالا، اکیلا آدی بھی اتنا سب پھر تھر سورت ہیں ایک کمزور مبین کر سکتا، وہ تو پھر عورت ہیں ایک کمزور مبین کر وہ اندر سے ختم تم بیل کی اور تمہیں ہے جی نہیں چاگا تب ہو جا کیں گی اور تمہیں ہے جی نہیں چاگا تب تمہاری انا، کہیں جا کر سوجائے گی تم دیکھ لینا۔" تمہاری انا، کہیں جا کر سوجائے گی تم دیکھ لینا۔" پیتے ہیں وہ اور کیا کیا ہوتی رہی جس کووہ بس

دهیرے ہے مترادی تو وہ بھی کھل اٹھا تھا۔ ''جو تمہارا خیال رکھتے ہوں تمہیں بھی ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے ناں۔'' اس نے مشورہ دیا تو وہ بھی مسکرا کررہ گیا۔ ''کافی پیئو گے؟'' تھوڑی دیر بعداس نے ناریل لہجے میں اس سے پوچھا۔ ناریل لہجے میں اس سے پوچھا۔

''ہاں کیکن آج میں بناؤں گا اپنے ہاتھ سے۔'' کہدکروہ اٹھ کھڑا ہوا اور کچن کی جانب بڑھ گیا

اسے اپنے سر سے ایک بردابو جھ سر کتامحسوں ہور ہا تھا، ارتج کی ناراضکی اور بے اعتنائی اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی، کتنے ہی دنوں ہے وہ خود ہے بھی نظر نہیں ملا رہا تھا، کتنا خالی اور بے معنی ہو گیا تھااس کا وجوداس کے نہ ہونے ہے۔ اس کے بغیر تو وہ چھ ہیں تھا اس کا احساس ان چند دنوں میں اسے بخو لی ہو گیا تھا، وہ صرف اس کی دوست بھی بیخود کو باور کراتے ہوئے اسے کسی تکایف سے کزرنا برا تھا بدوہی جانتا تھا، ایک باراے کھوچکا تھا دوبارہ کھونے کا حوصلہ اس میں ہر کر نہیں تھا، اپنی نظروں، اپنی سوچوں اور اسے اندر پنتے ہر جذبے یر اس نے لاکھوں يبرے بھا ديئے تھے جواس كى شفاف دوكى كى عرانی پر مامور تھ، وہ پہلے کی طرح اس کے لئے اچھا دوست ٹابت ہونا جا ہتا تھا اس کے دل ہے ہراحیاس کومٹانا جاہتا تھا جواسے کی خوف میں مبتلا کر سکتا تھا۔

اس رات اسے تنہا میڈ یکل سٹور پردیکھ کر اس نے اپنا دل کسی ممری پستی میں گرتے دیکھا تھاانجانے میں ہی سہی مگراس نے واقعی اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی تھی دوستی کا بھرم تو ڈکرر کھ دیا تھا، نہ دوستی کا حق ادا کر سکا تھا نہ فرض ، مگراب وہ اسے کسی امتحان میں ڈالنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا،

عنيا (155 مارچ2015

اس نے جرانی سے پہلے ان تمام دوائیوں کو اور پھران کی نقابت زدہ وجود پر نظر ڈالی، اسے جرت کا شدید جھٹا لگا تھا کہ دہ نجائے کب سے جرت کا شدید جھٹا لگا تھا کہ دہ نجائے کب سے کن کن بیاریوں میں ابھی ہوئی تھیں جن کا اسے بھی علم بی نہ ہوسکا تھا اور علم بھی کسے ہوتا اسے تو ان کی ذات سے بھی کوئی دبچی ہی نہیں رہی بلکہ اس نے تو بھی غور سے ان کا چہرہ تک دیکھنے کی اس نے تو بھی غور سے ان کا چہرہ تک دیکھنے کی زخمت تک گوارا نہ کی تھی تو پتہ کسے چلاا کہ وقت نے ان پر کس طرح اپنے تھی جہرے اثرات جھوڑے بھے۔

بان کے بتانے پراس نے دو تین ٹیملٹ اور بانی کا گلاس ان کے بتانے پراس نے دو تین ٹیملٹ اور بانی کا گلاس ان کی طرف بو حادیا، کیکیا ہے کے باعث گلاس میں سے بانی چھلک گیا تھا۔

اس نے دونوں باز دوں سے سہارا دے کر انہیں بھایا اور اپنے ہاتھ سے انہیں میڈیسن کھلانے کے بعد انہیں نہایت آرام سے بیڈ پرلٹا کھلانے کے بعد انہیں نہایت آرام سے بیڈ پرلٹا

ایک لی کے لئے اے لگا جیے وہ بہت قبتی اسے ایکا جیے وہ بہت قبتی اسے اوراک نہیں تھا، وہ غیر ارادی طور پران کے سامنے رکمی چیئر پر بیٹے گیا۔ وہ آنکھیں موندے خود کوریلیکس کرنے کی سامنے کر رہی تھیں ، تھوڑی دیر بعد ان کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو انہوں نے آئکھیں کھول کر اس کی موجودگی کو محسوس کرنا جاہا، وہ ای طرح اس کی موجودگی کو محسوس کرنا جاہا، وہ ای طرح چیئر پر جیٹھا ہوا تھا۔

دوم بریشان مت ہو بیٹا بیں تعمیک ہوں ہم جاؤ جا کرسو جاؤ بہت رات ہو تلی ہے۔ ' باوجود نقامت کے دہ مسکرا کر کویا ہو تیں ، انہیں اب بھی خود سے زیادہ اس کی فکر تھی وہ کچھے۔ خود سے زیادہ اس کی فکر تھی وہ کچھے۔ دور سے کی کھا ئیں گی آ ہے؟'' وہ بہت کمز در اور

" مجمد کھا کیں گی آپ؟" وہ بہت کمزور اور الی صحت بارے صد درجہ لاپر واہ دکھائی دے رہی

سنتا ہی رہا تھا، جیسے ہی وہ رکی وہ جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ''او کے بار چاتا ہوں ،کل ملیں مے۔'' وہ

روے یار چھا ہوں، س کی ہے۔ وہ بالکل پہلے کی طرح بولا تو وہ دل سے خوش ہو گئی محمی۔ ''بدید پلیز سوچنا ضرور۔''اینے پیچھےاس کی

آواز سنائی دی مگروہ مجھی کے بغیر ہا ہرنگل گیا۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان میں سب مجھ تھیک ہوتا چلا گیا تھا۔ جہ جہتے ہیں

پی اندر بجیسی کے دنوں سے دوا ہے اندر بجیسی کے جی دنوں سے دوا ہے اندر بجیسی المجھانہ یہ کی بھی اچھانہ یہ اللہ میں المجھانہ اللہ کی رہا تھا، اسے بچھ بھی اچھانہ یہ کی رہا نہ کھر سے باہر رہنا، اگر میں ہوتا تو گئی کئی تھنے کمرے میں بندر ہتا نہ کھر میں ہوتا تو گئی کئی تھنے کمرے میں بندر ہتا نہ کسی کا فون ریسیوکرتا۔

اس وقت بھی وہ کب سے اپنے کمرے میں مقید تھا جب چائے کی طلب کے باعث وہ کچن میں جا آیا اور اپنے لئے چائے بنانے لگا، تب ہی اسے سامنے والے کمرے سے کی کے کرا ہے کی آواز سائی دی جس کو اس نے اپنا وہم سمجھ کر جسک دیا، مگر دوسری باریمی وہی آ واز سائی وی تو وانظر انداز نہ کر سکا اور کچن سے باہر نگل کر کمرے وہ نظر انداز نہ کر سکا اور کچن سے باہر نگل کر کمرے کی طرف جل بڑا، جہاں بیڈ پر وہ سینے پر ہاتھ رکھ مرک کراہ رہی تھیں، با افتیار وہ ان کی طرف بڑھا اور انہیں دونوں بازووں سے کی طرف بڑھا اور انہیں دونوں بازووں سے کی طرف بڑھا اور انہیں دونوں بازووں سے

''آپ نھیک تو ہے ہاں، کیا ہوا ہے آپ کو؟''ان کاریگ زرد پڑر ہاتھا، اس کے لیجے میں واضح تشویش تھی، انہوں نے بمشکل ہاتھ ہے دراز کی طرف اشارہ کیا تو وہ نور آان کی سائیڈ ٹیمل کی دراز کی طرف لیک کیا جہاں بے شاردوائیاں رکھی تھیں

عنا 156 مارچ 2015

''تم کھلاؤ کے تو کھالوں کی بیٹا۔''اس کے بوچھے پر ان کی آنھوں میں خوشی کے آنسو مجمللانے لکے تھے، وہ آج پہلی بار ان کے كرے ميں آيا تھا چيلى بار البيس كھ كھانے كو بوچھرہا تھا البیں اس سے بوھ کر اور کیا جا ہے

وہ اٹھ کر کچن میں جلا آیا اور سوپ کرم كرنے لگا ، تھوڑى ہى دىر بعدوہ ہاتھ ميں سوپ كا باؤل کیے ان کے تمرے میں چلا آیا، وہ بیڈ کی بيك ہے فيك لكائے فيم درازكس كمرى سوچ ميں غلطال تھیں جب اس کی آہٹ پر وہ چونک کر دروازے کی جانب دیلھے لیں۔

" هِي آج بهت خوش ہوں ہدید۔" سوپ کا باؤل سائیڈ میبل پر رکھتے ہوئے وہ بحراتی ہوتی آواز میں اس سے مخاطب ہوسی تو وہ سوالیہ

تظرول سے البیس و یکھنے لگا۔ "آج مرابيا مرب ياس بي من كتني خوش ہوں پتانہیں سکتی۔'ان کی اسکی آنسووں

ہے بھر کئی تھیں ، اے چھے بھے بہیں آ رہا تھا اہمیں جوابا کیا کے؟ اے تو ان سے بات کرنا بھی تہیں آ تی تھی کہ بھی کی ہی بیس تھی۔

"آپ نے آج میڈیس ٹیس کی میں؟"

تھوڑی در بعداس نے نہ جا ہے ہوئے بھی پوچھ لیا تو وہ تو جیسے نہال ہی ہو کئی تھیں، متا بحری

نظرول سے اسے دیکھتے ہوئے کویا ہوسل-''اب ریکولرلوں کی بیٹا۔'' پیتہبیں کیوں وہ

چھشرمسارسا ہوگیا تھا۔ دوائیوں کے زیر اثر اب وہ غنود کی میں

مسیں، کتنی ہی دریتک وہ خالی خالی نظروں سے البيس د علمنا جلا كميا-

آج وہ پہلی باران کے چرے پرائے گئے محبت د مجدر ما تفايا بدار الح كى بالون كااثر تفاكده

زندگی میں پہلی دفعہ اپنی ذات کے بچائے صرف ان کے بارے میں سوج رہا تھا پہلی دفعہ اس بات کے قطع نظر کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا وہ اپنا مجز میرکر رہا تھا کہ اس نے ان کو کیا دیا، پیار، محبت، توجه جس کی وه حقدار تھیں، کچھ بھی تو مہیں دیا،اس نے تحض نفرت اور سن باتوں کے، ان کی زندگی صرف برنس اور آفس تک بی محدود

آفس میں بھی تنہا اور گھر میں بھی ، جبکہ وہ تو لحد لمحداس کے ساتھ رہی تھیں سکول کے فنکشنز سے لے کر سالانہ رپورس اور اس کے جیکٹس کے انتخاب تک ہر جگہ، لیکن پھر بھی اس نے انہیں ا پنی ذات سے تکلیف ہی پہنچائی تھی محض تھوڑی ی عفلت اور لایروانی کے عوض ان کی بوری زند کی کواس نے سر ابنا ڈالی می۔

سوی سوچ کر یکدم اس کا دل تعبرانے لگا تھا، وہ آہشلی ہے چیئر پر سے اٹھا اور لائنس آف كركے باہراكل آيا۔

ان كے كرے سے باہر لكتے بى كويا وہ بہت ہلکا پیلکا سا ہو گیا تھا، گزشتہ دنوں خود پر طاری کیفیت اس کی مجھ میں آئے گی تھی، دل و د ماغ ير دهرا ناديده بوجد جيسے اب بهث رہا تھا، کتنے برسول ہے وہ اس بو جھ کوائے اندرا تھائے پھررہا تھا اب مٹا تو خود کو برسکون محسوس کرنے لكاءآج سب بكهاجها دكماني ديرباتها كمراور مريس موجود برف يبلے سے زياد وخوبصورت لگ رہی می ، وہ کھے سوچتا ہوا اسے مرے کی طرف برحايا-

\*\* "كانكر يوليشنز يار" اس نے محددوں سلے آفس جوائن کرلیا تھا جس کی خبران سب کوآج کی تو وہ خوشی کے مارے

عدا (157) مارچ2015

آفس ہے ہاہراتک آئے۔ "تم بناؤ زياد كب جارب مو بحرين؟" کھانے کے دوران اس نے زیادہ سے پوچھا تو اس نے تفی میں سر ہلا دیا۔ ''نہیں یار میں نے کمپنی کوئکٹ ریٹر ان کر دیا ہے۔" زیاد کے بتانے پر وہ سب جرت سے مواليه انداز مين اسدد يكفف ككي " لیکن کیوں؟" عباد نے تعجب سے زیاد کو "اتناز بردست برموش جانس تو كيے ضائع كرسكتا ب يار، أيك بار جاتا توسيى لاكف بن جانی تیری-"اس نے جرانی سے زیاد کو دیکھا جس کی د ماعی حالت پراہے شہر ہور ہا تھا۔ " بس بارمیرادل بیس مانا بھی تم لوکوں سے ا تناد در گیا ہی ہیں تو اب کیسے جاسکتا ہوں ، وہ بھی دو سال کے لئے جس میں ایک بار بھی مجھے یا کتان آنے کی پرمشن نہیں ہو کی مہیں یار ہر کز تہیں، ایسی ہزار آفرز بھی ملیں تو میرا جواب یہی ہوگا اور رہی لائف بنے کی بات تو زندگی تو بن ہی کی ہے تم جیے دوستوں میں رہ کر اور کیا عابي؟"زيادكا جواب سبكولا جواب كركيا تقاء سی بی دیر تک وہ سب باری باری ایک دوسرے کودیکھتے رہے پھر زیاد پر اتنا پیار آیا کہ سب بى فلك شكاف تېقىدلكا كربس يۈ \_\_ "دل جيت ليا يار-" عباد نے اسے كلے کے لگاتے ہوئے کہا۔ "میں بھی تم لوگوں کونبیں چھوڑ سکتا نہ دوررہ سكتا مول كائيز-"عبادنے فرط محبت ميں اينے جذبات كااظهاركيا\_ "ميرا بمي محدايا بي حال ہے۔" ارت نے آ تھوں کے سیلے ہوتے کوشے الکیوں کی اوروں سے صاف کرتے ہوئے کیا تو افع کی اس کے پاس آفس ہی آ پہنچے تھے، کانی دنوں بعد
وہ ان سب سے ایک ساتھ مل رہا تھا خوشی بقینی
تھی، ان کے استقبال کے لئے وہ مسکرا کر چیئر
سے اٹھ کھڑا ہوا اور باری باری سب سے مصافحہ
کرنے لگا۔

''اٹس گریٹ ہید رئیلی گریٹ۔' اٹھم نے
اسے اس کے فیصلے پرسرا ہے ہوئے کہا۔
''قطبنکس یار ہم جو تمہاری وجہ سے اسے
پریٹان ہوتے تھے کہ پہتہ نہیں کیا ہے گا تمہارا،
مہم سے سال بعضرہ مکہ کر بہتہ ختی ہیں ہی

اسے ان سے یہ برسراہے ہوئے اہا۔

ار بیان ہوتے تھے کہ بتہ ہیں کیا ہے گاتمہارا،

ریبان ہوتے تھے کہ بتہ ہیں کیا ہے گاتمہارا،

مہیں یہاں ہیٹے دیکھ کر بہت خوشی ہورہی ہے،

الس رئیلی گڈ۔' زیادن بھی اس کی حوصلہ افزائی

کی جس پروہ مسکرا کررہ گیا۔

کی جس پروہ مسکرا کررہ گیا۔

ریمھا صبور آئی گئی خوش

المحائی دے رہی اوکوں نے دیکھا صبور آئی گئی خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ "اس کے پاس آنے ہے پہلے وہ سب صبور آئی کے آئیں بیں جاکر ان سے ل کرآئے تھے اور اب انہی کی بات کررہے متھ

مست ''ہاں یار واقعی میں نے پہلی بار انہیں اتنا مطمئن اور بات ہے بات ہنتے و یکھا ہے۔''زیاد نے بھی عبادی تائیدی۔

"اوراس سب كاكريد ف صرف تهيس جاتا بهدر" الغم كى بات من كروه كيمي نه كهدسكا تقا-

''تم لوگ بتاؤ کیا لو گے؟''اس نے انٹر کام کان سے لگاتے ہوئے ان سب کی طرف دیکھ کر یوچھا۔

د کیے کر پوچھا۔

'' یہاں نہیں ہم کہیں باہر چلیں گے اور زبردست سا ڈنر کریں گے، آفٹر آل اتنے دنوں بعد ہم سب استھے ہوئے ہیں اتنا تو حق بنآ ہے ناں۔

ال ۔ "ارتج کے کہنے پرسب نے اس کی تقلید کی تو اس کے انٹرکام واپس رکھ واپس رکھ دیا اور پھر سب باہر جانے کے لئے اٹھے کھڑے ہوئے وہ سب باہر جانے کے لئے اٹھے کھڑے ہوئے وہ

عنا (158 مارچ2015

آتھوں میں ہا قاعدہ آنسوتیرنے گئے تھے۔
''اوہ کم آن یارکیا ہورہا ہے بیسب، پلیز
اتنے ایموشل مت ہوں اور ڈنرانجوائے کروورنہ
آرڈرواپس بھی ہوسکتا ہے۔''اس کے ڈرانے پر
سب نے مسکراتے ہوئے دوبارہ کھانا کھانے
میں گمن ہو صحے۔

公公公

"" تم اب بھی بالکل پہلے کی طرح ہو ہدید،

الانکہ اب تم اتنا بڑا برنس رن کررہے ہوتہیں

ہہت رسانسبل اور خود کو لے کر بہت کیئرفل ہوجانا

الیہ ہے تھا مگر تمہارا روم دیکھ کر کہیں ہے ہیں گانا

کہ بیہ کی برنس مین کا روم ہے۔ "وہ ابھی ابھی

آفس ہے گھر لوٹا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں

ایک لیجے کے لئے وہ اپنی جگہ پر تھنگ کررک کر

ایک لیجے کے لئے وہ اپنی جگہ پر تھنگ کررک کر

ایک لیجے کے لئے وہ اپنی جگہ پر تھنگ کررک کر

ایک اسے دیکھنے لگا تھا جو ہڑی مستعدی ہے اس کے

ایک میں جا بجا بھری اس کی بکس اور فائلز کو

تر تیب ہے ریک میں رکھ رہی تھی۔

تر تیب ہے ریک میں رکھ رہی تھی۔

''تم کب آئیں؟''ہاتھ میں پکڑا کوٹ بیڈ ک طرف اچھالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ''تھوڑی در پہلے ہی آئی ہوں، تمہیں تو اتنے اتنے دن گزر جاتے ہیں اپنی شکل دکھائے، معرب مدر بھر سمتیں اس کا تعدید ساتے ہیں۔

استے استے دن گزر جاتے ہیں اپی شکل دکھائے،
محمر میں بھی سب تمہیں یاد کرتے ہیں اور پاپا تو
خاص طور پرتمہاری غیر حاضری کو بہت مس کرتے
ہیں لیکن تم ہو کہ کال کرنے کے باوجود نہیں
آتے۔'' مصروف مصروف سے انداز میں کمرہ
سمینتے ہوئے پہتنہیں وہ کیا کیابول رہی تھی جےوہ
غیر دلچیں ہے سنتا بیڈی طرف بڑھ گیا جیےوہ پچھ
سنتا ہی نہ جاہ رہا ہو۔

''میر کی بات کا جواب تو دو۔'' کلائی پر ہندھی رسٹ واچ سِائیڈ ٹیبل پرر کھتے ہوئے وہ اس کی ہات براس کی طرف متوجہ ہو گیا۔

''میں پوچھرہی ہوں تم آج ڈزر پاپاسے
طنے آرہے ہوناں؟''اس نے دوبارہ پوچھا۔
''بہت مشکل ہے یار آج رات ایک
کلائٹ کے ساتھ میٹنگ ہے۔'' شوز اتارتے
ہوئے اس نے جواز پیش کیا تو وہ قدرے غصے
سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اورسوالیہ انداز
میں بولی۔

" " تم کچھ زیادہ ہی بری نہیں ہو گئے ہو؟" اس کے لیجے میں طنزنمایاں تھا۔

''یارٹم لوگ بی آؤ کہا کرتے ہے کہ فارغ رہنا ٹھیک نہیں ہے آفس جوائن کرلو، اب آفس جوائن کیا ہے تو مصرو فیت تو بڑھے گی ناں۔''ا تنا کہد کر وہ شاور لینے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔

''میں تم سے ملئے آئی ہوں اور تم شاور لینے جارہے ہو دلیس ناٹ فیئر۔'' اسے شدید برا لگا تھا، اس کا یوں نظرانداز کر کے جانا سو یو لے بغیر ندرہ سکی۔

'' ڈونٹ مائنڈ یار پلیز بہت تھک گیا ہوں فریش ہوکر آتا ہوں۔'' اس نے تھکے تھکے سے انداز میں کہاتو وہ چپ کرگئے۔

بیں منٹ بعد جب وہ واش روم سے باہر نکلاتو کمرہ خال تھا۔

وہ جا چکی تھی، شاید کوئی ضروری کام یادہ گیا ہو، وہ ٹاول سے بال رکڑتا آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا، تھوڑی در پہلے اجا تک طاری ہونے والی تھکان اب قدرے کم محسوس ہو رہی تھی، معلوم نہیں وہ تھکان تھی یا بے چینی جو ارت کو د کیھتے ہی اس کے حواسوں پرسوار ہوگئی تھی۔ وہ شاید اس سے ملنا نہیں چاہ رہا تھا یا اس

وقت اس کامو ڈنہیں تھا کسی سے ملنے کا، پہنائیں کیا تھا، وہ خور بھی نہیں جانتا تھا، وہ سر جھنگ کر میں بولیں تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قدرے خل سے کو ہا ہوا۔

"جينبي ايا چهين إي

"اگرایانہیں ہے تو ہیں مزنعمان سے ان کی بٹی کے لئے بات کروں وہ بھی لاسٹ منتھ ہی کینیڈا سے ڈاکڑیٹ کی ڈگری لے کر آئی ہے اور یہاں اپنا کلینک بنا رہی ہے بہت میلنوڈ ہے وہ ہم کہوتو ہی تمہارا پروپوزل لے کر جاؤں مسز نعمان کے ہاں؟" وہ بڑی آس سے اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کررہی تھیں کہ شاید وہ راضی

من کی ہے۔ ایکی اس بارے میں کی نہیں سوچا ادر نہ میرا ایبا کوئی ارادہ ہے۔'' مختر سا جواب دے کردہ آگے بڑھ گیا، مگران کی آواز پر بے اختیار رک کرانہیں دیکھنے لگا۔

''تم چاہوتو ایک بارسرین سے ل لوبیٹا پھر تم جو بھی فیصلہ کرد کے میں تمہارے ساتھ ہوں کی۔''

پته نبیس کیول وه آج اتنا اصرار کر رہی ں؟

'' میں آپ سے کہدرہا ہوں ناں میں ابھی شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں بہتر ہے آپ اس بارے میں کچھ مت سوچیں۔''اس کا لہجہ قدر ہے سخت سا ہو گیا تھا وہ مزید کچھ نہ پولیں اور چپ کر

اس کے جانے کے بعد وہ یاسیت سے گھر میں پھیلی ادای اور خاموثی کو تکنے لگیں جونجائے کتنے برسوں سے اس گھر میں ادھر سے ادھر بھر تی ہی جارہی تھی، وہ جتنا ان اندھیر وں کوروشنی میں بدلنے کی کوشش کرتیں اتنا ہی اندھیر ہے ان کا تعاقب کرتے نظراتے۔ اس کے انکار سے ان کا دل مکدم بچھ ساگیا اس کے انکار سے ان کا دل مکدم بچھ ساگیا

تیار ہونے لگا۔ ''کہیں جارہے ہو بیٹا؟''صبور آنٹی لا دُنج میں فائلز پرسر جھکائے بیٹھی تھیں جب اسے باہر' جاتا دیکھ کرانہوں نے حسب عادت زم کہجے میں یوچھا۔

جب سے وہ ان کے ساتھ نارمل کہے میں بات کرنے لگا تھا صبور آنٹی کو بہت حوصلہ ہوا تھا اب وہ آفس کے معاملات بھی بنا ہچکچاہٹ اس کے ساتھ ڈسکس کر لیتی تھیں جن کووہ بوے سکون سے حل کر لیتا تھا۔

''جی ۔'اس نے جواب دیا۔ ''اگر تھوڑا ساٹائم ہوتو بیدفائل دیکھالو بیٹا، بچھے تھوڑی کنفیوژن ہورہی ہے۔'ان کی بات پر وہ ان کے سامنے رکھے صوفے پر جا بیٹھا اور ان کے ہاتھ سے فائل لے کر انہیں کچھے ضروری پوائنٹس مجھانے لگا۔

ان کی طرف بڑھا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا جب ان کی اس کی طرف بڑھا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا جب ان کی انہا کی طرف بڑھا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا جب ان کی انہیں دیکھنے لگا۔

اچا تک کمی بات پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔

پانے بیٹا ، کھر کو بہت ضرورت ہے کی خوشی کی ،

رونتی کی۔ 'ان کے لیج بیل متاواضح جھلک رہی کو اس نے شاید آج پہلی بار محسوس کی مصوض کی مصوض کی بار اس موضوع پر ای طرح بات کرنے کی کوشش کرتی ہار اس موضوع پر ای طرح بات کرنے کی کوشش کرتی ہار اس محسوس کی کوشش کرتی ہوں کی کوشش کرتی ہوں ہوئے کی کوشش کرتی ہوں کو کی کوشش کی ہیں اور ایک وہی کو گھر ہی کو گھر ہی کو گھر ہی کو گھر ہی کا دو بیٹا کی خود تمہارا پر د پوزل لے کر جاؤں گی تمہاری خوتی سے بڑھ کر ہا تھا جب وہ کھر بھی عزیز نہیں ہے۔ ''اگر تمہارا پر د پوزل لے کر جاؤں گی تمہاری خوتی سے بڑھر کر ہا تھا جب وہ آ ہمتی سے چاتی اس خود تمہارا پر د پوزل ہیں ہے۔ ''اگر تمہارا پر د پوزل ہے کہ بھی عزیز نہیں ہے۔ ''اگر تمہارا پر د پوزل ہے کہ بھی عزیز نہیں ہے۔ ''اگر تمہارا پر د پوزل ہے کہ بھی عزیز نہیں ہے۔ ''اگر تمہارا پر د پوزل ہے کہ بھی عزیز نہیں ہے۔ ''اگر تمہارا پر د پوزل ہے کہ بھی عزیز نہیں ہے۔ ''اگر تمہارا پر د پوزل ہے کہ بھی عزیز نہیں ہے۔ ''اگر تمہارا پر د پوزل ہے کہ بھی عزیز نہیں ہے۔ ''اگر تمہارا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کا کہ تمہاری کی کھڑا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کا کہ تمہاری کی کھڑا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کی کھڑا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کا کہ کھڑا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کا کہ کھڑا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کی کھڑا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کی کھڑا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کی کھڑا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کی کھڑا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کی کھڑا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کی کھڑا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کی کھڑا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کی کھڑا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کی کھڑا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کی کھڑا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کی کھڑا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کی کھڑا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کی کھڑا تھا جب د ہ آ بھتی ہے۔ 'کی کھڑا تھا جب د کی کھڑا تھا کی کی کھڑا تھا کہ کی کھڑا تھا کہ کی کے کہ کی کھڑا تھا کہ کی کھڑا تھا کہ کی کھڑا تھا کی کے کہ کی کھڑا تھا کی کھڑا تھا کہ کی کے کہ کی کھڑا تھا کی کی

احنا (160 مارچ2015

کے سامنے آ کھڑی ہوئیں اور محبت آگیں کہے

منث بعدوه ان سب کے سامنے تھا۔

''حد کرتے ہو ہارتم بھی حالانکہ تہمیں ہے: بھی ہے جب تک تم نہیں آتے میں رسم ہر گز شروع ہونے نددیتا پھر بھی اتنالیث آئے ہوتم'' زیاداس سے حقیقتا بہت ناراض ناراض سادکھائی دے رہا تھا۔

''فسوری یاربس آفس سے نکلتے نکلتے در ہو گئی، ایم رئیل ویری سوری اور اینڈ کا تکریچولیشنز میرے یار۔'' کہتے ہوئے وہ اس کے گلے جالگا تو حسب عادت زیاد کا موڈ فورا ہی بحال بھی ہو گیا تھا، پھر وہ باری باری ہاتھ ملا کر سب سے معافی کرنے لگا۔

ارت سے ہاتھ جلاتے ہوئے اس نے اپنے اندر بڑھتی وہی ہے چینی محسوں کی جو پچھلے کی دیوں سے اس کے اعصاب پر بری طرح سوار محمی ، لجہ سے پہلے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پہلے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پہلے این نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ تھا، دو عباد کے ساتھ خود کو ہاتوں میں مصروف کرنے لگا تب ہی غیر ادادی طور پر اس کی نظر اس پر جا پڑی جو پچھ ہی فاصلے پر دھیمی مسکرا ہے اس پر جا پڑی جو پچھ ہی فاصلے پر دھیمی مسکرا ہے اس پر جا پڑی جو پچھ ہی فاصلے پر دھیمی مسکرا ہے اس پر جا پڑی جو پچھ ہی فاصلے پر دھیمی مسکرا ہے اس پر جا پڑی جو پچھ ہی فاصلے پر دھیمی مسکرا ہے اس پر جا پڑی جو پچھ ہی فاصلے پر دھیمی مسکرا ہے اس پر جا پڑی جو پچھ ہی فاصلے پر دھیمی مسکرا ہے تھی ہی مستخول اس پر جا ہے اس کے ساتھ بالوں میں مشخول اس پر جا ہے اس بر جا ہے اس کے ساتھ بالوں میں مشخول میں مشخول

باختیارہ اس کے بیج ادر شفاف چرے
کودیکھنے لگا جس میں عجیب سی جاذبیت تھی، جو
اسے اپنے اندرائرتی محسوں ہور بی تھی، اٹھتی کرتی
لمبی تھنی بلکیں اس کے اضطراب کومزید بردھار بی
تھیں، کانوں میں موجود نازک ہے آ دیزے اس
کے چہرے کی جنبش کے ساتھ ملتے تو اسے اپنے
دجود میں لرزہ سامحسوں ہور ہا تھا، بلکیں جمپیائے
بغیر دہ کی جن کے باختیاری کے عالم میں اسے
دیمے جارہا تھا۔

انك لحدكواس كادل جام كاش سب يجوخم

مرایک وہ تھا جوانہیں سمجھ ہی نہیں پارہا تھا کہ وہ اب بری طرح تھک چکی ہیں اب آرام کرنا چاہتی ہیں، وہ کسے اے بتا میں کہ اب انہیں چاروں طرف پھیلی اس تنہائی اور جمود ہے وحشت ہونے گلی ہے اوراس وحشت کوایک وہی دور کرسکتا ہے اس کی خوشیاں ہی ان خاموشیوں کو تو رسکتی ہیں۔

پتہبیں وہ کیوں اٹکار کیے جارہا ہے جبکہ وہ کی میں بھی انٹر سٹڑنہیں ہے، شاید انہیں تکلیف دینے کے لئے ، لیکن نہیں اب اس کا رویہ انہیں تکایف دینے والانہیں ہے تو پھر .....

انہوں نے تھک کر شرصونے کی پشت پر ٹکا دیا اوراس کے بارے میں سوچنے لگ گئیں۔ مدید مد

ہے ہیں ہی اس اس اس اس کے گھر اوہ سب اس کے گھر موجود تھے زیاد کی آنگیج منٹ تھی لہذا وہ سب اس کے گھر موجود تھے زیاد کی منگئی اس کی کڑن ہے ہو رہی تھی جس میں اس کی پوری فیملی مرفوقی ۔
وہ سب زیاد کے ساتھ گیٹ کے پاس اس کا انظار کررہے تھے جواب تک نہیں آیا تھا۔
انظار کررہے تھے جواب تک نہیں آیا تھا۔
موگما؟''

ہوئیں ، زیاد نے باری ہاری سب کی طرف دیکھتے ہوئے تشویش ہے کہا پھر نون کرنے لگ گیا جو دوسری طرف ہے ڈسکنیکٹ کردیا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ آ رہا ہے اسکلے ہی دو

ميا (161) مارچ2015

محمر جا کرریٹ کرلوں ، مجھ سے یہاں رکانہیں جائے گا۔''اے یہاں تھہرنا بہت مشکل نظر آر ہا تھاسو وہ نور آبول پڑا۔

تفاسووہ نورابول پڑا۔ ''انس او کے بارتم کھر جاکرریسٹ کرو میں زیاد کوسمجھا دوں گا وہ برانہیں مانے گا۔'' اس کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی تب ہی عباد نے بھی اسے مزیدر کئے پرمجبور کرنا مناسب نہ سمجھا۔

محمر آئر کھی اس کی حالت میں پچھ زیادہ فرق بیں آیا تھاسوائے اس کے کہاب اسے بیڈر نہیں تھا کہ اس کی ہے اختیاری کمی کی نظروں میں نہ آ جائے اب وہ دل کھول کراہے سوچ سکتا تھااہے محسوس کرسکتا تھا، اس کی مرہم بلسی کواپنے اطراف میں بھرتے د کیے سکتا تھا۔

یہ کیا ہورہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ میدم پریشان ہوگیا تھا۔

کیا وہی سب کچھ، اس کے ساتھ دوہارہ ہو رہا تھا جس کی وجہ ہے اربح اس سے دورہوگئی تھا جس کی وجہ ہے وہ بالکل ہے اعتبارہ وکررہ گیا تھا حالا نکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کس طرح اس نے خود کو اس کی نظروں میں گرنے سے بچایا تھا کہ اپنی ذات کو اپنے وجود کوحتی کہ اپنی ہرخواہش کوروند کروہ اس کا پہلے کی طرح پہلے جیسا دوست بنا چاہتا تھا جس میں وہ ہرحد تک کامیاب بھی ہو بنا چاہتا تھا جس میں وہ ہرحد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا اور وہ بمیشہ کی طرح اس پر بھروسہ کیے اپنی دوتی کا ہرخق پورا کر رہی تھی لیکن وہ ..... وہ کیا دوتی کا ہرخق پورا کر رہی تھی لیکن وہ ..... وہ کیا کرنے جارہا تھا اس کے ساتھ؟

وہ شدید تذبذب کے عالم میں بالوں میں الکلیاں بھنسائے سر جھکائے بیٹھا تھا، اس وقت اس کی حالم میں اپنی اندرونی اس کی حالت انتہائی نامھتہ بہتمی، اپنی اندرونی کیفیت پروہ بری طرح پریشانی اورتشویش کا شکار تھا

ہوجائے بس وہ دونوں ہاتی رہ جائیں ادروہ بے خوف ہو کر اسے جی بھر کر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش اپنے اندر اتار لے، کاش ایسا کرنے کے لئے اس کے پاس ایسا کوئی اختیار ہوتا جے وہ بلا جھبک استعمال کرسکتا، کیکن کوئی بھی اختیاراس کے پاس ہوتا ہی کیونکر.....

وه اس کی دوست تھی اس سے زیادہ اور پچھ

تیز ہوتی دھڑکن کے باعث اس کی پیثانی عرق آلود ہوگئ تھی ، بظاہر مضبوط مگراندر سے کمزور ہوتے وجود کواپنے قدموں پرسنجالے وہ بمشکل کھڑا ہوا تھا۔

ا پی نظروں کی بے اختیاری پر قابور کھنا اس سے دو تھر ہو رہا تھا حالانکہ اپنی اس غیر اخلاقی حرکت کا اسے شدت سے احساس ہورہا تھا مگر کسی طور وہ خود پر قابونہیں رکھ پارہا تھا، اپنی بدلتی کیفیت سے وہ بری طرح گھبراا ٹھا تھا۔

بدنت تمام خود کوسنجائے وہ لان کے نسبتا نیم تاریک کوشے میں جا کر مہرے مہرے سانس اپنے اندر اتار کر خود کو تاریل کرنے کی کوشش کرنے لگا، شکر تھا کہ وہ سب اس وقت اندر جا چکے تھے اور ہاتوں میں مصروف تھے جس وجہ سے کوئی اے نہ د کیے سکا تا ورنہ یقیناً اس کی کنڈیشن د کیے کرسوالوں کا سلسلہ شروع کردیتے۔

''بدید کہاں ہو یار اندر آؤ رسم اسارٹ ہونے والی ہے، زیاد بلا رہا ہے تہہیں۔''عباد کی آواز پر وہ پلٹ کراس کی طرف متوجہ ہوگیا۔ ''کیا ہوا طبیعت تو ٹھیک ہے نال تہہاری؟'' اس کا اترا اترا سا منداور چہرے پر مجیلے تناؤ کود کھے کرعباد نے تشویس سے پوچھا۔ مجیلے تناؤ کود کھے کرعباد نے تشویس سے پوچھا۔ ''بیتہ نہیں یار دل بہت گھبرا رہا ہے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی،اگرتم زیاد کو کنویس کرلوتو ہیں

واله 2015 ماله 2015

باکس مزید ڈھونڈنے کی اس میں ہمت نہیں مخص سو دہ تھک کر بیڈ پر آلیٹا، عجیب سی تھکاوٹ اس کے حواسوں پر سوارتھی جس نے اسے اندر تک تو رہے تو رہے لاتے لاتے پینے نہیں کب اس کی آنکھ گئی، جب وہ سوکر اٹھا تو مجمع کے آٹھ جب جے تھے وہ شاور لے کر آئس جانے کے لئے تیار ہونے لگا۔

ہوئے لگا۔ ''تہہیں کیا ہوا تھا کل رات؟''اس کی تو قع کے عین مطابق وہ صبح ہوتے ہی اس کے کمرے میں آپیجی تھی۔ میں آپیجی تھی۔

میں آئینی گھی۔ ''طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔'' فائلز کو ترتیب سے بیک میں رکھتے ہوئے اس نے آئینی سے جواب دیا۔

"اورتم نے مجھے بتایا مھی نہیں۔" اس نے کا

" ' 'بس یار ہتا نہیں سکاتم سب لوگ اندر تھے ناں ، لیکن میں نے عباد کو انفارم کر دیا تھا۔'' وہ اس کی طرف ہے پیشت کیے کھڑا جا۔

"دلگین تم گفر آ کر بھی تو مجھے بتا کیتے تھے ناں؟" وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور اس کی طبیعت کے پیش نظر قدر سے نرمی سے بول

ربی تھی۔ '' گھر آتے ہی سوگیا تھایار۔'' لیپ ٹاپ بیک میں رکھتے ہوئے وہ معروف معروف سے انداز میں اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ ''میڈیین لی تم نے؟'' اس کے استفسار پر

اس نے اثبات میں سر ہلا دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی دہ جھوٹ بول گیا تھا۔ '' آئی کانٹ بلیواٹ کرتم خود سے میڈیس

"آئی کانف بلیواث کیم خودے میڈیس سے سکتے ہو۔"اس نے جرت سےاس کی جانب د کھے کرکہا۔

(باقى آئده)

ا تناعرصہ خود کوسنجالتے سنجالتے اب وہ تھکنے لگا تھا، اس تمام عرصے میں اس نے ہر ممکنہ صد تک اس نے ہر ممکنہ صد تک اس سے ایک محصوص فاصلہ رکھنے کی کوشش کی تھی مگر اب اسے احساس ہور ہا تھا کہ وہ بالکل ناکام ہو چکا تھا۔

دردسے بھٹتے سرکووہ بیڈکراؤن سے نکائے خود کو ریلیکس کرنے کی سعی کرنے لگا مگر اس کا سرایا اس کی آنکھوں سے محوبی نہیں ہو یار ہاتھا، وہ سونا جا ہتا تھا تا کہ سب مجھ بھلا ڈالے لیکن وہ اس وقت ہے بسی اور بے جارگی کی آخری حدیر تھا، جلتی آنکھیں بندکرنے پر مزید جلنے گی تھیں۔

منہیں وہ ایسا کے نہیں کرے گا، بالآخروہ بیڈ سے نیچے اتر ااور پین کلر لینے کے لئے فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈ نے لگا۔

سائیڈ نیبل کی دراز اور ڈرینگ نیبل کی دراز اور ڈرینگ نیبل کی دراز ہور ڈرینگ نیبل کی دراز ہور ڈرینگ نیبل کی دراز ہوں جب ملا۔
دراز بھی چیک کیس مگر بائس کہیں ہیں اور باتھا کہ لاسٹ ٹائم اے دورائیں آرہا تھا کہ لاسٹ ٹائم دورائیں لیزکو کھاتھا، دورائیں لیزکو کھاتھا، دورائی

ارتج نے اسے کہاں سے دویائس کینے کو کہا تھا، دہ اسے بری طرح یاد آئے لگی تھی۔

کاش سب مجھے پہلے کی طرح ہوتا، وہ کیوں اے لے کر اس طرح سے سوچنے لگا تھا کہ ہر جذبہ ہی بدلا بدلا سالگنے لگا تھا۔

ہے۔ ہیں۔ اس ہے اس کی عام ہی دوئی ضرور تھی گروہ خود اس کی خاص دوست تھی جس کو وہ تھن کی جذیبے کی خاطر ہرگز کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ تو اس کااس حد تک عادی ہوگیا تھا کہاس کے بغیراسے گاٹا تھا کہ وہ مجھ تہیں ہے۔

عنا (163) مارچ2015



پروفیسرغفور کی غیرموجودگ میں علی گوہراس کے نوادرات میں سے پچھ چیزیں چرالیتا ہے، واپسی پرھالاراس کے ساتھ بہت بختی ہے پیش آتا ہے۔

قدم گاہ مولی علی کے پاس ھالار پروفیسر ففور کو کمزور حالت میں ماتا ہے، علی کوہر گرتے گرتے پچ جاتا ہے جہاں ایک بے ترتیب چلنے والی عورت کے منہ سے عیسیٰ سیح کی صداتگلتی ہے، دوسر بے دن جب گوہرا سے ڈھونڈ نے جاتا ہے تو عورت وہاں نہیں ہوتی۔

امرت عدنان کے ساتھ کاروباری معاملات میں بہت مدد کرتی ہے، عدنان کاروبیاس کے ساتھ بدل جاتا ہے۔

امرکلہ گوخواب میں کسی کے ملنے کا انکشاف ہوتا ہے۔ امرت کے گھرلوٹنے پر اے اپنی چھپا چھپا کر رکھنے والی ڈائزی کچن کیبنٹ کے اندر بری حالت میں ملتی ہے۔

يندر ہويں قسط

ابآپآگ پڑھئے





ڈ ائری اپنی کہانی خود ہی سنار ہی تھی ،صفحہ تھانمبر جار ، تاریخ تھی جس پیہ ہائیس جون کی ہائے تھی آج سے کئی سال پہلے کی ، وقت تھا ِرات کا ادر کہانی تھی لیمے کی ، وہ لمحہ تھا جب عبد الحادی پر محبت کا حرير سے لگا، پھر ای جادو کوسر چرھ کر بولنا تھا۔

يد كمانى باعل كے كمرو تمبر جاريں بينے سوچة ہوئے عبد الحادي ير آج شام ي كلي تحي،

پورے جارسال کتنے مزے سے اور ستی ہے گزرے تھے۔

اس سے پہلے کے پلان میں صرف اور صرف پڑھائی ممل کرے محر لوٹا تھا، اس کے محر والے بھی ای وقت کا انتظار کرتے رہے تھے، کہ دہ پڑھائی ممل کرے تھر آئے گا اور اسے شادی کے نام پر پاندھ دیا جائے گا، اپنے گاؤں ہے، اپن زمینوں سے اس عورت سے جو کی سال اس کے نام پیمینی ہوئی تھی، ان سب سے بھا گئے کے سارے بہانے ختم ہوجا ئیں مے اور اس نے زیادہ سے زیادہ بیسوچ رکھا تھا کہ مجھ عرصہ سے زمین کی دیکھ بھال کرکے ان سب کا دل خوش

كركے وہ مجرے اى دنیا ميں لوث آئے گا۔

جب تك نوكري تبيس ملتى ، تب تك يهي سب كرنا تها، شادى كااراده في الحال دور دور تك نه تعليا، مراے بت نہ تھا کہ گاؤں پہنچتے ہی وہ جکڑ لیا جائے گا،اس کے پاس انکار کا آج ہے پہلے کوئی جواز ند تھا، ندین یا ۱ اگر آج کی شام اس کی زعر کی کے اوقات میں درج ند ہوتی، آج کی شام اس ير پورې پورې چيماني بيوني محي، وه اتن خوبصورت تو نه مي، نه يې اتن د بين محي، روکها پييکا بولتي محي، مر ورا فرفر ہوگتی تھی ، بات کھڑنے کے جادو سے پھر بھی نا آشناتھی معصوم تھی ، یا پھر بھوٹی بھالی ، کم عقل نہ می کم تہم می اے زندگی کا تجربہ نہ تھا اور وہ زندگی کے تجربے کرنے کے لئے نکلی ہوئی تھی۔

به اس کا بھی بہلا پہلا تجربہ تھا، جب پینخوبرونو جوان اپنی ادھوری یاممل تصویر میں رنگ بجرنے لگا تھا، جیے رنگ بجرنے لگا ہوا پی زندگی میں، جب نظر صنوبر پہ پڑی تھی، زندگی میں پہلی بار

جایا کدی فاصور ہوتی جا ہے۔

۔ ی مصور ہوں جانے۔ و و بھی پھر کے بت کی ظرح آ کرسا منے بیٹھ گئی، چلبلی ہی چری، چھوکری (پا**گل**ائری) تصویر بنانے کا کیا بی شوق تھا وہ بہت دفعہ چوک میں تھلی کی کے ساتھ کھو کھے کے سامنے بیٹے جاتا تھا اور بہت ہے راہ کیروں کو پکڑ کرتصور بنا تا تھا اور پھرتصور ان کے ہاتھ میں تھا دیتاوہ بھی مفت، وہ

نام كاي نيس، كام كالجمي فنكارتها-

بھی تعزے یہ بینے کر بہ آواز بلندگانا گاتا، بھی راہ چلتوں کی تصویریں بناتا تو مجھی بوی خاموشی ہے اپنی ادھوری کہانیوں کو بیٹے کرتر اشتاء اس کے مزاج بین تغیراؤند تھا، سلسل نہ تھا، مستقل مزاجی نے بھی، یہ بہت بوی خامیاں تھیں، مگراس کے مزاج میں قیل تھا، بن تا ، انتہا تھی، احساس کوٹ きとメングラ

رے ہوئے تھے، بے ہوئے تھے، کیفیات باتیں کرتی تھیں، وہ الٹا کاغذ پکڑتا، نیز مے

میڑ کے لفظوں کی مار مار تا ہوا کئ خواب دیکھ کر دکھا جاتا تھا۔ لفظ موتیوں کی مالا پروتے جاتے اور تخیل کی بوچھاڑ ہوتی رہتی تھی،اس کے اندر کافن بول تھا، چنے تھا، احساس دلاتا تھا، باتیں کرتا تھا اور اس کی آجھیں جس نے کئی سندر بی رکھے تھے، کوئی

دیکھاتو کیوں نہ ڈوپ جاتا ،اس چھیگری کاسمندر میں ڈوب جانا کوئی جبرت کی ہات نہیں ،اسے کئی لڑکیاں پہند کرتی تھیں ،کئی آٹھوں میں وہ خواب بن کرر ہا کرتا تھا ،تمراس کی آٹھیں آج شام کئی کی پرتفہری اور تک گئیں۔

منگیں بھی تو کہاں ، کون جانتا تھا، بس بہتر ہر کوئی ہی جانتا ہے کہ مجت اندھی ہوتی ہے ، وہ بھی جانتا تھا کہ محبت اندھی ہوتی ہے ، اس کے باوجود بھی خواب دکھاتی ہے ، دن ویہاڑے وہ بھی آیک معصو مانہ خواب دکھاتی ہے ، دن ویہاڑے وہ بھی آیک معصو مانہ خواب دکھاتی ہے ، دن ویہاڑے وہ بھی آیک معصو مانہ خواب د کھنے کی جرأت میں ، کسی حسینہ کوا ہے سامنے بٹھائے کشور بنارہا تھا۔
کون اسے کہتا ، کون اسے سے پوچھتا اور اگر کوئی اس سے کہتا تو کیا گہتا ، وہ پوچھنے پر بتا تا تو کیا بتا تا ، ایک سلسلوں میں کیا بتا تا ، ایک سلسلوں میں کیا بتا تا ، ایک سلسلوں میں تر تب رکھی ہوئی تھی ، یہ وہ نہیں جانتا تھا، یہ شام اس کے سفر کا آغاز تھی ، اس کی خوش تھی کا بھی ، تر تب رکھی ہوئی تھی ، یہ وہ نہیں جانتا تھا، یہ شام اس کے سفر کا آغاز تھی ، اس کی خوش تھی کا بھی ، اس کی برتھیبی کا بھی ۔

ہے۔ آنکھیں شدید سرخی میں ڈونی ہوئیں آنکھیں اپنے اندر سمندر سمیٹے ہوئے تھیں، چرسے پر سالوں کی سفر کی جھریاں نمایاں تھیں۔ سالوں کی سفر کی جھریاں نمایاں تھیں۔ حالی حسن ڈھل جاتا ہے، بڑا بے بقاسا ہے بیٹسن بیہ جوانی، بیخواہش، مگراس کے ہاوجود بھی

زندگی میں گئی رنگ بھر دیتا ہے عالی پیسب اتنا غیر معمولی ساکیوں ہوتا ہے، مجد کے محن کے کونے میں فنکار اور حالار عالی پیسب اتنا میں میں میں سے معمولی ہوتا ہے۔

دونوں ایک ہی تقطے برسوچ رہے تھے، یہ سب عیر معمولی ہوتا ہے۔ "صالارزندگی دکھ کیوں ہے، بے سکونی کیوں ہے؟ آنسواتے بے چارے کیوں ہوتے ہیں "

کہ پہاڑ جیے مضبوط حضرت انسان کوڑیت کا ڈھیر بنادیتے ہیں۔"
ہمر لمحہ ہجر کا ہمیں یاد ہے محر
کین جہاں میں ہیں ، ایسے کئ مرید
نسلوں نے جن کی سامیہ بھی دیکھا نہیں تیرا
کیا جاہتوں سے تیرے شفقت بجرے کمس کا
فیض عقیدت میں اٹھایا نہیں ہمی

" حالى دل عابتا ہے اللہ كود كيموں اوراس سے بہت كى با تعمل كروں \_"
" مالى دل عابتا ہے اللہ كور كيموں اوراس سے بہت كى با تعمل كروں \_"
" يار فذكار اللہ تخفيے د كيم رہا ہے ، كيا يہ بہت نہيں ہے ، اپنے مدار ميں سے باہر نكل كرسوچنا دو بحر ہے تو اپنی سوچ كى حيثيت ميں رہ كر جب رہنا سيكه لو، چكو بے نشان عى منزل كى جانب دو بجر ہے تو اپنی سوچ كى حيثيت ميں رہ كر جب رہنا سيكه لو، چكو بے نشان عى منزل كى جانب

2015عال 167

برهیں ، ایک جاہ منزل کو کانی ہوتی ہے ، جاہ بہت حیثیت رکھتی ہے۔'' ھالار نے فنکار کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ '' حالی مجھے کی ایس جگہ پر لے جاجہاں اللہ کی خوشبو ہو۔'' وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے رکھتے الله كى خوشبو، قلب كے اندر سے ل جائے شايد قلب بہت وسيع ہے، كئى سفر كيے ہيں ،اب ڈو بنا چاہتا ہوں، حالی میں مرنا چاہتا ہوں۔ "فیکار صالار کے کندھے پر تک گیا۔ 'ابا ہم مجدیں ہیں، یہ تو اللہ کا تھر، اللہ کریم کا تھر، ابا! اللہ تو کریم ہے تا۔'' " حالی الله کوکهومیری بات سے۔ ''ابا چپ كر جا-''ا بے كو جي كرانا حالانكه بهت مشكل تھا۔ دیدار کی حرت جمیں ان مروں سے ہے مجھے اس کی جاہ نے آ لیا حالی "جب بندہ تھک جاتا ہے تو اس کا آخری سہارا وہی رہ جاتا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے تا ابا کے ہم اے آخری سہارا بنا لیتے ہیں مگر پہلا سہارانہیں بناتے ،سب مچھ عاصل کر کے جب دل بھر جاتا ہے تواس کا خیال پالنے لگتے ہیں۔ "آج تو حالی بھی بعرا ہوا تھا۔ اک خط تکھیں گے ہم مولا کے نام میں اے پھر سے خطا تکھوں گا وہ کی بیجے کی طرح اٹھے۔ ''اکروہ مجھے مجد میں تہیں ملے گاتو میں اسے تلاش کرنے کے لئے مارا مارا پھروں گا، مجھے مارا مارا پھرنے میں لذت ہے، مجھے آوارہ گردی میں لذت ہے، مجھے لذت ہے رسوائی ہے، اگرچہ ا سے تیری چاہ کہیں ہم۔' وہ رور ہاتھا، فنکار بچہ بنا ہوا تھا۔ مجد ہے نکل گیا ، ھالار کئی دہر تک وہیں ہیٹیا تھا ، پھرا تھا اور باہرنکل گیا ، رستہ طویل تھا فہ کار رینکتی ہوئی بس میں بیٹھ گیا،رینکتی ہوئی بس چلنے لکی تھی،خدا جانے کہاں جارہی تھی۔ ھالاراب دیوانوں کی طرح کلی کلی محرر ہاتھا۔ "ابے نے بیدون بھی دکھانا تھا۔" وہ بھول گیا کہ ایک دن پہلے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، ایسے کئی لوگ تھے،جن کو بیمصیبت کے وفت یاد آتا تھا۔ دردازہ زورے بچاتھا، اتن زورے کہ دہ گھبرا گئی تھی اور گھبرا کر اٹھ گئی، دروازے تک آئی اور درواز ه کھولا تھا، سامنے تھبرایا ہوا ھالا رتھا۔ " بجھے علی کو ہر سے مانا ہے۔" وہ بو کھلایا ہوا تھا۔ " كى خوشى مير؟ " د د اس كى بوكلا بث مين اضافه كرر دى تحى "بہت ضروری بات کرنی ہے، کیا میں اندرآ جاؤں؟" " سارے شہر کوضروری باتیں ای سے تو کرنی ہوتی ہیں، خیروہ کھریہ ہیں ہے۔" الما (168) مارچ2015

"کون ہے بیٹا!" ابا جی محن میں ہی کھڑے تھے،اس کی آوازس کرآ گے آئے۔ "میں حالار ہوں، مجھے علی کو ہر سے ملنا ہے۔" اس سے پہلے کہ عمارہ مچھ کہتی وہ دروازے کی تھیک ہے بیٹا اندرآ جاؤ۔'' عمارہ برا سامنہ بنا کرآ گے ہے ہٹ گئ تھی۔ "كياوه كفرية بب سر؟ مجھاس سے جلدى ميں كچھكام ب-"وه اندرآتے ہوئے بولا تھا۔ '' بینا وہ گھریہ تو نہیں ہے گراہے بلالیتے ہیں،تم آ جاؤ بیٹے جاؤ۔'' میرے پاس اس کانمبر سیونہیں ہے درنہ میں یہاں آنے نے بجائے اسے نون کر لیتا۔" '' کوئی بات نہیں بچے اپنا گھرے آ جاؤ، بیٹے جاؤ۔'' ''ان کوسلام کرو میلی گوہر کی مال ہیں۔'' وہ سامنے تخت پر بیٹھی ہوئیں تھیں نمازختم کر کے دعا کرر ہیں تھیں جب ھالار کو سامنے دیکھ کر پچھ جیران ہوئیں تو انہوں نے ان کی جیرانی ختم کرنے " سلام اماں!" بہلی بارکسی کو امال کہا تھا، لفظ مال کے ساتھ اپنائیت کا کیسا کشکشن جڑ جاتا و و عليكم السلام بيني ، آجاؤ بيفو، على كو برك دوست بو؟ پيلى باركمر آئ بو- "وه تخت ير بى مجه فاصلے ربین کیا تھا۔ ا آپ کیسی ہیں ماں جی !''اسے بچھ نہیں آرہا تھا ان کے محبت بھرے لیجے کے جواب میں کیا " بیں نو کے ہوں نے بتم ریشان لگ رہے ہو؟ کھانا کھاؤ گے؟ ( کھانا کھانے سے پریشاں بتم ہوجاتی ہے کیا؟) عمارہ کہنا جائتی تھی پر کہدنہ تکی ،مروت بھی کسی بلاکانام ہے، جو بھی بھارا بی شکل دکھا ہی دیتی ہے۔ " الساس كے لئے كھانالاؤ عماره يك اور بيابا جي تھے۔ دومیں میں بعد میں کھالوں گا پہلے آپ لوگ علی کو ہر کو بلالیں ، مجھے اس سے فوری طور پر کھے ور کیا مشور و کرنا ہے بیٹے ہمیں بتا دو، میں بھی تو مال کی جکہ ہول تنہاری۔ "وہ اس کی حالت کو كافى افسوس سےد ميستے ہوئے بوليس "ابا پہتائیں کہاں چلے گئے ہیں، بھی آرہا، میں نے سوچاعلی کوہرکو پھاندازہ ہوگا، یا پھر ان کے ساتھ مل کر ڈھونڈ لوں۔ دو الملك سوعا، ميں اے نون كرتا ہوں، و يے وہ يہيں كہيں شمر ميں ہوگا، آجائے گا خود ہى، جانتا ہوں تمہمارے ابا کو ہیں، یہ پرونیسر غفور جیسی سل سے تعلق رکھتا ہے، ویسے علی موہر کا تعلق بھی ر ارای ہی نسل ہے ہے، نام کا بیٹا میرا ہے، گرنسل میں اپنے استادوں پر گیا ہے، خیرا سے ڈھونڈ نا خررا ایسی ہی نسل ہے ہے، نام کا بیٹا میرا ہے، گرنسل میں اپنے استادوں پر گیا ہے، خیرا سے ڈھونڈ نا بھی شکل ہوتا ہے، نکلنا ہے تو بتا تانہیں، اپنی مرضی سے لوشا ہے، لورلور پھرنا اس کی عادت ہے۔'' دہ کہدر ہے تھے اور حالار بیچارہ بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ عدد ( 169 مارچ 2015

'' وہ بہت بیار تھے، پتہبیں کہاں چلے جا نیں، کھانا بھی مہیں کھایا تھا دو پہر ہے۔' '' مجھے تو تم بھی بچے بیار لگ رہے ہو، کھانا تم نے بھی نہیں کھایا ہوگا، بیٹے کر سانس لے لو، کھا '' مجھے تو تم بھی بڑے بیار لگ رہے ہو، کھانا تم نے بھی نہیں کھایا ہوگا، بیٹے کر سانس لے لو، کھا بی اوتو کچے کرتے ہیں۔ 'وو پریشانی دیکھتے ہوئے خود بھی فکر مندی ہو گئیں۔ "جه سے کچھ کھایا ہیں جائے گاجب تک ان کا پہتہیں لگا۔" " بية لك جائے كا بيج ، مال كى بات مان ، وقي كھا لے ، عمارہ كھانا لا ، كيا اتنى در سے كمرى ہے۔''وہ سر جھنک کران کی عقل کو کوئی ہوئی کچن میں کھس گئی۔ " مجمعے واقعی کھانا احیمانہیں کے گاماں جی۔' "اچھانہ لگے تو کیا ہوا؟ پید بجرنے کے لئے کھالیا، مال کے ساتھ ضدنہ کیا کر، اپنی مال "いくとけんしょうしと میری مان بین ہے۔ " حالاری آ تکھیں برآئیں۔ "كوئى بغير مال ك بيدائبيل موما جعلال "بول گی پرمرکئیں، بہت بہلے مجھےان کی شکل یا ذہیں ہے، میراسب بچھ میراابا ہے۔" "دل چھوٹا نہ کر، آج سے میں تہاری ماں ہوں، کچی والی۔" انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرائمبت ہے۔ "آپ بہت اچھی ہیں، زندگی میں پہلی بار پنة لگا،احساس ہوا کہ مال کیا ہوتی ہے۔"اس نے ہاتھ تھام کرآ تکھوں سے لگالیا تھا، تب یہ پنة لگا کہ مال مال ہوتی ہے جب ان کی آ تکھوں ہیں حيدصاحب بزى دلجيى سے بيشے دي كورے تے ، اداره كھانا لے كراندر آئى تى "منه باتهدمول يح-"انبول في اس كاچره ماف كيا-"عارہ اے کوہر کے کمرے عل لے جا اور اس کے کیڑے تکال کردے اے، نیم گرم یانی ے نہالیں بنے فریش ہو جائے گا۔''وہ خاموثی سے ممارہ کے پیچیے چلا آیا۔ عمارہ نے علی کو ہر کا ایک جوڑا نکال کر کری پر رکھا اور باہر آگئ، وہ کیڑے لے کرواش روم ين ممس كيا اور درواز وبندكر كے بچوں كى طرح رونے لگا تھا، وہ بچين يس جب بھى پريشان ہوتا تھا باتهدوم من جهب كرا عرساداروليا كرنا تعا\_ اے لگا وہ بہت سال پہلے چلا گیا ہے، آج بھی خود کو اتنا بی بے بس اور اکیلامحسوس کیا جتنا بھی پہلے کیا تھا۔ 公公公 بازار کھیا تھے ہرا ہوا تھا، وہ اس کے پیچے یا گلوں کی طرح دوڑ رہا تھا مگر وہ اس رش میں اوپر نچے پہنیس کہاں کم ہوگی وہ نچلے کیٹ سے پار کیگ کی طرف سے نکل آیا تھا، امرت دوسری طرف ے وہیں کھ فاصلے رحی اور وہ کی سالوں بعد اس جگه آئی تھی ،اس کے تعیک بیچے علی کو ہر تھا،اس کا رکشررکا تھا،عیدگاہ کے سامنے دوائری وسیع بیانے پر سیلے ہوئے برآمدوں کے ع سے گزرکر

تقسا (170) مارچ 2015

نعیک ای جگه آرکی، جہاں ہے کچھ پادیں وابستھی، وہ نھیک کاریڈور میں ای ستون کے پاس آ بینی تھی ، اس کی آئیسیں بہت تھی ہوئیں تھیں اور وہ غائب د ماغ سے اپنے اطراف بیں د مکھر ہی محمی بجھی پیچھے سے دیے پاؤں آتے ہوئے علی موہر کے قدموں کی آہٹ محسوں نہ کریائی تھی۔ ''اس سین میں کچھا دھورا تھا میں نے سوچاممل کرلیں۔''وہ پاپ کارن کا بڑا ساتھیلا لے کر

آیا تھااوراس کے برابر بیٹے گیا۔ اس نے ایک لیے علی تو ہر کی طرف بے بیٹن سے دیکھااور پھر سمجھ گئی۔ "توتم نے ڈائری پڑھ لی ہے۔" بیکتے ہوئے اس نے لمباسانس باہر چھوڑا تھا۔

" سوائے ان صفحات پر جن پر موت جنسي كالى كيريں تھنج كركالا كيا عميا ہے جن كو، إس سے آ کے بہت کچھ، وہ بھی جب وہ جہیں پہلی ہار مل تھی اور تم دونوں ای جگہ پہلی ہار ملی تعین جمہیں یاد ہے تا امرت؟" اس نے پاپ کارن کھاتے ہوئے اس کے سامنے کیا تھیلا، یہ کھانے کی پیشکش

" بيں جب اس شهر ميں نئ نئ آئي تھي على كو ہرتب ميرى ماں مجھے بہت زيادہ تھمانے پھرانے لے جاتی می ، جھے یاد ہے اس سے اسلے دن ہم ای عیدگاہ میں آئے تھے اور میں نے بہاں ای جكدامر كليكود يكها تھا،اس نے بالوں ميں دو چوٹيان بنار كھى تيس دو ہے كے يام پراس كے تلے ميں وه ميلا سااسكارف تفااوروه بهت اللي بيني بهوني تحي، بهت اداس، اس كي آنگفيس بهت كهري تحيس علی کو ہر، ان میں بہت د کھ تھا، اس کا باپ اس کے ساتھ آیا تھا وہ اس سے باتیں کررہا تھا یکھ درم بعد، مروہ ایسے ہی اداس خاموش بیٹی تھی، وہ اس کی سی بات کا کوئی جواب بیس دے رہی تھی اور اكلى ملاقات جارى مهينے بعد اسكول ميں موئى تھى، ميرا وہ نيا اسكول تھا اور اس كا يرانا اسكول، وہ میری کلاس فیلوسی " وہ کہتے ہوئے پاپ کارن کھانے گی۔

"بال ميس جانتا مول-" "اوروه بہت ذہین تھی، اکثر چپ چپ رہتی تھی، ہے ا۔" "اور پتے ہے امرت اس نے اس سین میں لکھا تھا کہ دہ کی الیمالو کی کود مکھ رہی تھی جواجی ماں کی انگلی تھا ہے ہوئے کاریڈور میں گزررہی تھی، تمریار بار پلٹ کر پیچیے جھے پر حال کودیکھتی تھی، اس کی آ کھوں میں بہت ساری روشی تھی اور سے روشی کی خوابوں سے ل کرین تھی، اس لڑی کوستم ظریفی نے ذرائم چھیڑا تھا، حالانکہ ادای اور کم جہی کی پروہ بظاہر بدی خوش نظر آتی تھی، میری طرف مسكرا كرديمتي تعي اورميرا ذرامسكران كودل نبين جابتا تعاية

" بھر ہماری آگلی ملاقات ہوئی اسکول کے آخری دنوں میں میرا آخری سال تھا اور اس کا پہلا

سال تھا۔"علی کو ہردو کیے کے لئے رکا تھا۔ "امرت تمهارا يبلاسال كيون تفا؟ اس سے بہلے تم إسكول سے بين يرحين؟ عماره نے بتايا

ہرت بعد میں یہاں آئیں تھیں،اس سے پہلے کہاں تھیں،اپ کے پاس؟" میں رہتی تھی، یہا تھی بات ہے کہ پیدائش سے لے کرکوئی چوسات سال تک ''میں گاؤں میں رہتی تھی، یہا تھی بات ہے کہ پیدائش سے لے کرکوئی چوسات سال تک کے حالات یا زمیں رہتے ،اس کے بعد میں نے خود کوگاؤں میں بی دیکھا، چی ماں کے پاس، جو

عدد (171) مارچ 2015

جاری دادی ہوتی تھیں، بردی اماں جومیری بچی تھیں لاھوت اور سندس بچی کے بے تھے بہت چھوٹے ہے، لاھوت کوئی جاریا کچ سال چھوٹا تھا مجھ سے اور سندس سات سال، تب تک چھوٹے بهن بهائي جھتي تھي ان کو، جب تک حالات بہتر ہے، چي بہت پيار دي تھيں، ياں کي طرح پالا، خیال رکھا اپنی سکی اولاد سے زیادہ میرا خیال رکھتی تھیں، مجھے اپنے ساتھ سلاتی تھیں لپٹا کر کیونکہ میں نیند میں اکثر بچنیں مارکراٹھ جاتی تھی ، وہ مجھ پر بہت دریتک پڑھ کر پھونگی رہیں۔' ''وہ سب بہت اچھے تھے ناامرت پھر کیوں چھوڑ اتم نے سب کو۔'' ''مت پوچھوعلی کو ہر،سب کتنایا دآتے ہیں ، پیتنہیں تھا کہ پنجر ہے سے نکل کرمکل میں بند ہونا يريك، وبال پنجر بي ما لك ايك جلاد تها، جوسرخ سرخ آئليس لئے محومتا تھااور قبرآلود نگاہوں ے محورتا تھا، تیکھی نظر رکھتا تھا۔" ''کون تھاوہ امرت؟'' ''علی کو ہرمیرا بچاتھاوہ بڑا چیا جس نے میرے باپ کو گھر سے نکلوایا تھا۔'' ''اِس کئے تم اس ہے نفرت کرتی تھیں۔'' د انہیں صرف بیہ وجہ نہیں کے علی کو ہر اور بہت ی وجوہات ہیں ، وجوہات تھیں، تب مجھے بیہ نہیں پہتہ تھا کہ انہوں نے میرے باپ کو گھرے نکالا تھا، تب وہ جس نفرت اور قبرے مجھے کھورتا تھا، اس نفرت کو لے کرمیرے اندران کے لئے بے پناہ نفرت تھی، علی کوہر دہ میرے کاغذتک مجاڑ دیتا تھا، میں نے ایک دفعہ کوئی اس بنایا تھا، جس پربت پری کا ٹھیدلگا کراس نے مجھے کیا ندسنایا، کتنا ڈا نٹا، کتنا کوسا، اس نے کہا تمہارا باپ بھی ایسا تھا، وہ بھی بت پرست تھا بت بنا کر سجا کر رکھتا تھا۔''اس کے لیجے میں پنی تھی۔ 소소소 وه رودهو كرجي بحركر بايرنكا تقا\_ عمارہ کھانا گرم کر لائی تھی اور پہیں کمرے میں لے آئی تھی علی کو ہرکے کیڑوں میں وہ علی کو ہر جيها بي كهدلك رباتفااس كاطرح ساده معصوم ، كهويا كهويا-عمارہ نے خاموش سے کھانے کی ٹرے رکھ دی تھی۔ "على كو ہر كا فون بند ہے، تنج كردئے ہيں، جيے بى پڑھے مر پر بيرد كھ كر بھا كے گا۔"وہ عمارہ کی بات پر مروت سے مسکرایا تھا۔ "بیس بهان کھانا کھالوں؟" وہ بچوں کی طرح یو چھنے لگا۔ " آپ کی مرضی ہے جہاں بیٹے کر کھالیں۔" وہ خاموثی ہے بیٹے گیا۔ " كه حاج تو تنايية كا-"عماره نے جاتے جاتے پوچھا۔ " آپ نماز پرهيس کې؟" پيکيماسوال تعا "بيسوال فيك ب، مريبيل كيه كاكد فجر يراحتى بين؟" ' دونو میں بھی بہت دفعہ نہیں پڑھتا۔'' وہ اتن در میں پہلی بارمسکرایا تھا اليس كهنا جا متا مول كه جب تماز پرهيس تو دعا يجيئ كاابا جلدي مل جائيس." حنا (172) مارچ2015

'' پہلے دعا کروں گی کہ وہ اس وقت جہاں ہیں خیریت سے ہوں، اس کے بعد وہ خیریت سے اللہ اس کے بعد وہ خیریت سے اللہ اس نے درواز نے کی چوکھٹ پررک کر پوچھا، اس نے اثبات ہیں سر ہلایا تھا، وہ مسکرا کر باہر چلی گئی۔
'' محمارہ نچکو کھانا دے دیا بیٹا؟'' سامنے ہی امال کھڑی تھیں۔
'' محمارہ نچکو کھانا دے دیا بیٹا؟'' سامنے ہی امال کھڑی تھیں۔
'' جی امال دے دیا اب نماز پڑھنے جارہی ہوں آپ نے تو پڑھ کی ہواس کے ساتھ بیٹھ کر بالی سے نمی کرلیں ، بیچارہ فریش ہوجائے گاذرا۔''
'' ہال سے نمی کرلیں ، بیچارہ فریش ہوجائے گاذرا۔''
'' ہال سے نمی کہ تہی ہوتم ۔'' وہ بوئی خوش سے کمرے کی طرف چل دیں۔
'' ہال سے نمی کہ بہتی ہوتم ۔'' وہ بوئی تھا اور کہانی کھی اور کہانی کے ساتھ بھی کہی غماق ہوا تھا، ایک دن اس نے سزا ہو کے طور پر جھے کمرے میں بند کر دیا ، دوسری بار ماریا، تیسری باردے سے باعد ہدیا ، اس کے بعد قبر

"ایک دفعه میں نے کہانی لکھی اور کہانی کے ساتھ بھی یہی غداق ہوا تھا، ایک دن اس نے سزا کے طور پر بھے کمرے میں بند کر دیا، دوسری بار مارا، تیسری باررے سے باندھ دیا، اس کے بعد قبر آلود نگاہیں ڈ النا معمول بن گیا، میں ڈر کر مہتی تھی، کئی دن کھیلنا چھوڑ دیا تھا میں نے چچی میری کیفیت پر روتی تھیں، بجھے اپنے گھٹے پر سلا کر بہلاتی تھیں، بہت بیار سے بہلاتی تھیں، ان کا بس چھے جاتا تو میرے لئے لڑتیں، مگر پند ہے وہاں اس سل کی عورتیں بیچاری بڑی بی کمزور ہوتی تھیں، بجھے خود سے زیادہ اس عورت پر رحم آنے لگتا تھا۔"

"امرت مير عدد بن ميل كهيسوال آرب بين-"

'' آرہے ہوں گے علی گوہر، ضرور آرہے ہوں گے، گرتھک گئی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، مت پوچھو کہ گنتی، جھے بھی پتہ ہے کہتم نے میرے ساتھ بہت ساری یا تیں کرنی ہیں، بہت پھی ہتانا ہے اور بہت کچھ یو چھنا ہے، علی گوہر میں تبہاری ساری یا تیں سنوں گ۔' وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ''گر ابھی نہیں، کچھ سالوں تھک گئی ہوں، ہم کل مل کیں ہے، پرسوں مل کیں ہے، روز ملیں گے، جہاں تم کہو، میں تبہارے کھر آ جاؤں امرت گر تبہارے کھر والے میرے بارے میں کیا سوچیں سے اگر آ کر کئی تھنے تک بیٹھ گیا، بھلے کمرے میں، بھلے جھت پر، بھلے لاؤن تم میں، کمر برا

" دخمیں لینے کے لئے آؤں تو تو کوئی مسئلہ ہیں ہوگانا؟" "علی تو ہرتم کب سے اس طرح کی نضول با تیں سوچنے لگے ہوبیاتو بتاؤ۔" اب وہ بھی سجیدہ

سی ۔ بہیں کوں امرے کچھ غیر ضروری ہاتیں جو بظاہر اشد ضروری بھی جاتی ہیں، وہ پریشان مرے بہتی ہیں، وہ پریشان کرنے ہیں، وہ فریشان کرنے ہیں، وہ فریشان کرنے ہیں، وہ ڈسنے کی ہیں۔ " کر نے کئی ہیں، کئی ایس ہاتیں ہاتیں جو ذہن کواس سے پہلے چھوکر نہیں گزری تھیں، وہ ڈسنے کی ہیں۔ " وہ اس کے ساتھ اٹھ کر کاریڈ ور کے گزرتے ہوئے یہ کہتے کانی پیچارہ لگ رہا تھا۔ اس نے پاپ کارن کی تھیل ستون سے فیک لگا کر رکھ دی تھی جوان کے رخ بدلنے پر ہی کسی

حنا (178) مارچ 2015

یے نے جمیت کراشال می۔ اورامرت نے سرسری سامؤ کردیکھا تومسکراہٹ آگئی ساتھ میں بچے پر پیار بھی " على كو برسوچيس تم كو كيول بريشان كريس بهلاتم سوچوں كو بلكان كردو-" وه دونوں برآ مدول ے نقل کرمیدان اور میدان سے نقل کر بیرونی کیٹ کی طرف آ کئے تھے۔ ''امرت سوچیں عذاب ہوتی ہیں۔'' اس نے بہت دیر بعد اپناسیل فون کھولا تھا تو دھڑا دھڑ نيك آئے بڑے تھے۔ " سوچیں جتنی بھی عذاب ہوں کو ہر، مگران پر تیزاب نہیں پھینکنا۔" وہ مزے کے موڈ میں آ می میں ، وہ مسکرا کر ہنا، بے معنی کی مسی مگر بلکا میلکا کردیے والی۔ "عارہ کے دھڑا دھڑ سے آنے کے ہیں، کہتی ہے جلدی پہنچو، تہاری ضرورت کھر کے دروازے کے اندر پہنچ کئی ہے۔ 'وہ پڑھ کرسانے لگا تھا۔ "مطلب " ایکمار مجمی می الجمی بات کرتی ہے۔ "وه بھی مجھار کرتی ہے مگرامرے تم تو اکثر اوقات کرتی ہو۔" " ال ميرا بھى تمهارے يارے ميں يمى خيال ہے ، مركو ہر ہم دونوں ايك دوسرے كى بات مجھ کیتے ہیں جبکہ نہ ممارہ ہماری جھتی ہے اور نہ ہم اس کی مجھی تو ہماری اڑائیاں ہوئی ہیں اتنے۔" ' بجھے جانا ہوگا امرت ممارہ کے فیکسٹ سے عیب خوشبوآ رہی ہے۔' "اب نیکسٹ میج سے خوشبوآ رہی ہے، کمال ہے۔" وہ سکرا کر ہوگی۔ ' ہاں بید ذرا اور طرح کی خوشبو ہے جو عمارہ کی زبان بیان سے ہی آتی ہے اور جے میں ہی سونگھ سکتا ہوں چلو تہہیں گھر چھوڑ دوں ۔'' '' بچی سمجھا ہوا ہے یا عمارہ ،سمجھا ہوا ہے جس کی ڈیوٹی آن دی ٹائم گلی ہوئی ہے تم پر ، چلی محمد متر بر دروں ہے '' جاؤں کی میں،تم جاؤشاباش۔" ' چلوٹھیک ہے۔' اس نے ہاتھ کے اشارے سے رکشہروکا '' گھر ہی جاؤگی یا کہیں اور؟'' سواری بس اشاپ پر جاری محی اوربس کنڈ یکٹران سے کرایہ ما تگ رہا تھا اور وہ عائب دماغی ے اے دیکھرے تھے۔ ے رپیار ہے۔ جب کھنگال جس میں پھوٹی کوڑی تک نیتھی، پچھلے دو دن سے وہ والٹ ساتھ نہیں رکھتے تھے، والث كيا بهت سارى چزي ساتھ ركھنا بھول مح تھے۔ خود د ماغ بھی ساتھ رکھنا بھول مجئے تھے ، تو از ن ڈولٹا تھا بے طرح ڈولٹا تھا۔ ک مہربان نو جوان نے کراید دار کیا تھا، انہیں بس سے اتر نے میں مدودی تھی اور ہوٹل کے اندر بھا کران کے لئے کھانا متکوایا تھا۔ عنا (174) مارچ2015 ONLINE LIBRARY

"كياكهانيس كي آپ بابا جي؟ كچه جا ہے؟ كچه اور؟" وه بمدردي كي تصوير بنا ہوا تھا، فنكار نے تفی میں سر ہلا دیا تھا۔ " کچھتو کھا تیں ،تھوڑا بہت، چکرآ رہے ہیں تا؟" وہ ہدردی سے پوچھنے لگا تو انہوں نے ا ثبات میں سر ہلایا۔ "تو پھر کھائیں، کہیں سے بھاگ کر آئے ہیں؟ کھر چھوڑ کر آئے ہیں؟" وہ غائب دماغی چلیں پہلے کھانا کھالیں پھر بات کرتے ہیں۔''نوجوان کوراچٹا خوبصورت ساتھا،کوئی کالج. كااسٹوڈنٹ لگ رہاتھا،سترہ اٹھاہ سال كا،غضب كى معصومیت تھی چرے ہر، وہ اسے دیکھے گئے "بابا جی جلدی کریں مجھےاس کے بعد گھر بھی پہنچنا ہے، ویسے آپ کی شکل کہیں دیکھی بھالی ی لتی ہے، کہاں دیکھا ہے؟ " وہ جیسے خود سے ہی پوچھنے لگا تھااور فیکار بچوں کی طرح جلدی جلدی كهانا كهانے لگا، لز كا ادهر ادهر د يكھتے ہوئے اپنے نيل نون برينج ديكھنے لگا، فذكار نے كھانا تحتم كيا تو ہے دے کرلڑ کا اٹھا۔ " كبيل تو كمر چور دول؟ قريب ب كمر؟" " حیدرآباد' وہ اتناہی کہہ سکے " حيدرآ بادتو بہت دور ہے يہاں ہے، دوڑ ھائى مھنٹے كاسفر ہے، كوئى اور جانے والا ہوگااس شرمیں؟ "وواس غائب دیائی سے دیکھنے لکے تھے۔ "كونى تبين؟" لؤكاتعجب سے كہنے لگا۔ ''اللہ ہے۔'' ہے ساختہ کہدگئے۔ "و و تو ہر جگہ ہے، میں تو آپ کا ٹھانہ بوچھر ہا ہون ، کہاں چھوڑ آؤں؟" "الله كے كھر چھوڑ دو۔"ان كى آجھيں مم تھيں۔ 'مجدیں؟''لڑ کے نے اندازہ لگایا۔ "اللهل جائے گاوہاں؟" فنكارانے بچكانه معصوميت سے يوچھا۔ " بجھے کیا پنة؟ "وہ بننے لگا بےطرح-"بوی ماں کہتی ہیں اللہ تو بندے کے دل میں ہوتا ہے، مجد مندر میں کہاں۔" "مندر، مجد، گرجا، كبيل نبيل ملاء محصات كبيل نبيل ملا-" ثم آتكمول سے قطرے لكا، فيك "دل میں جھا نکا؟" وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ "دل كا دروازه بند بوكيا-"وه لمح كے أندر بہاڑ و ھے كيا، بڑھا بچه بن كيا، يح كا ماتھ تھام كررونے لگا، بحد ہراساں ہى ہوگيا۔ ''احیمارونٹیں تونہیں .....کیا ہوا؟'' ''دل کا درواز ہ بند ہوگیا۔'' ''احیما کھل جائے گا، ڈونٹ دری۔'' أو جوان پریشان سا ہو گیا تھا۔ عدد (175 مارچ2015

ما بی کم ہوگئی۔''وہ ای کیفیت کا حصہ تھے۔ ''اچھا جا لی بھی مل جائے گی ، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، چپ تو ہو جا کیں ..... بھیا۔'' ''اچھا کہاں چھوڑ وں۔''ان کو پائی پلانے کے بعد وہ بولا ،اس سے پہلے کہ وہ پھر سے رونے لكتے ، وہ اٹھا انہیں اٹھنے كا اشارہ كيا۔ الكررات، صرف الكررات ركاسكا موں، نانى ہے ميرى اس شهر ميں، اس كے كھر لے جاتا ہوں، كركے ميرى اس شهر ميں، اس كے كھر لے جاتا ہوں، كر يہ ميرى اللہ وگا، صرف الك رات كے لئے، منع حيدر آباد جانے والى بس ميں بھادوں گا، تھیک ہے؟" وہ بچوں کی طرح سر ہلاتے اس کے پیچھے چل دیتے۔ ''بات سنو۔''وہ علتے علتے رکے۔ الله، وبال ل جائے گا؟ " بھيا ميں كوئى ولى بول كيا كه جھے پتة ہوكيدو ہاں الله ملے كا يانہيں۔" ''یہاں کوئی اللہ کا ولی ہے؟'' وہی لہجہ، وہی کیفیت " إلى موسلَّے كى موسلَّے ، مرايك آدھ مزار پرنانى بھى جاتى ہيں ،ان سے يو چھكر بتاؤں گا۔" وه أنبيل كرنا مج مين آبيضا-" يهال نواز حسين ہوگا۔" وہ تا نگہا ساپ پر کھڑے تھے جب انہوں نے پوچھا۔ " ہاؤ، بھائی نواز میں تو ہوں۔" ایک درمیان عمر کا آدمی آ کے بوھا۔ وہ اس تھ کو بغور دیکھنے لکیے تھے کہ بینواز حسین نے شکل کیے بدل لی ہے۔ "كياد كيور باب بهاؤ؟ تائك مين بينهنا بين وازيو جهنے لگا '' میں نواز حسین کا پوچھر ہا ہوں۔''وہ بیٹھتے ہوئے کہنے لگے۔ '' تو نو از حسین کا یو چھر ہا تھااور میں نوازعلی ہوں۔' ''نواز حسین اور نواز علی گویا ایک ہی بات ہوئی۔'' آ دمی تا تکہ چلاتے ہوئے یا قاعدہ ہنا، عجيب ياكل بن سے ہساتھا۔ ''او چیا تا تکہ جلابا تیں کم کر''لڑ کے نے اسے درمیان میں ٹو کا تھا۔ "او چری جایث (پاگل کی اولاد)\_" ''ا ہے کو سمجھا، نو از حسین اور نو ازعلی میں کیا فرق ہے بھلا۔'' "او چریا تھلاعلی اور حسین میں کوئی فرق ہوتا ہے کیا؟" محور سے کوزور سے جا بک مار کر قبقہہ لکا ترا دی نے بہا تھا۔ ان کا تو چپ ہو گیا مگر فنکار نے بو کھلا کر گرنے سے پہلے تا نگے کی جھت سے بیچے آتے لوہے نما اسٹیل کے پائپ کوزور سے پکڑلیا تھا، ایک زور کا جھٹکا لگا تھا، دیاغ کو بھی، دل کو بھی، تا تکہ رستہ پھلانگیا ہوا لیے ڈگ بھرتا جار ہا تھا، رستہ ویران تھا، چپ لگی ہوئی تھی، آ دمی کا ایک ہی جملہ کو بج رہا تھا، باقی جگدسنائے نے لی رکھی تھی۔ وہ امرت کے سامنے بحرم بنی کھڑی تھیں، کچھ کہنہیں پارہی تھیں، کئی سوالات تھے جن کے 2015مالية (176) ا

جوابات مل محيَّے تھے " كيابات بصنوبر، كس سوج ميس كم مو؟" وقارصاحب كواس كى حالت د كيوكر بجهارهم آنى ما-" وقارا ہے وہل گیا۔ "وہ ان سے پچھ فاصلے پر بیٹھ گئیں۔ "كون مل كيا ہے؟" ''وقارامرت کواپناپ کا پندل گیا ہے، وہ اس سے ل آئی ہے، اس کے پاس سے اس کی نکا ''وقار! وہ چلی جائے گی اِپنے باپ کے پاس۔'' " بجھے چھوڑ کر چکی جائے گی۔"وہ نم دیدہ ہو کئیں۔ " بيدن تو آيا بي تھا۔ " وه جيران مبيل تھے۔ ''وقار! میں الیلی رہ جاؤں گی۔' '' میں بھی تو صنوبرا کیلا ہوں ، دیکھ جی رہا ہوں ، ویسے بھی اس کی شادی ہوجائے گی کب تک "میں سوچ رہی ہوں کر دوں اس کی شادی، دو ہفتے رہتے ہیں وقار اور اے ہوش بی مہیں ہے نہ جہیز کے نام یہ بچھ بنانے دیا، نہ بی خریداری کرنے دے ربی ہے، سوچ ربی ہوں خود ای جا کر چھے نہ چھے لے آؤں الیسی ماں ہوں میں اپنی بچی کے لئے مچھے بنا ہی نہ تھی۔" " جا كر كة آنا، پہلے اس سے بات كراو، اس سے يو چھاو، جھے لكتا ہے وہ شادى كے لئے " عبدالحنان سے بات كرنا بڑے گى، وقار حنان سے شايداس كاكوئى جھر اموا ہے\_" "اكر ايها موتا توكل وه فون كيول كرتا صنوبر، كل ميس نے اس كا فون اشايا تھا، كهدر ما تھا شادی کی تیاری کہاں تک پیچی ، وہ مجھ معاملات ڈسٹس کرنا جا ہ رہا تھا۔'' ' وقارتم امرت كوسمجماؤ، ميرى توبات تك كرنے كى ہمت نہيں يراتى۔'' " كتنى دور ب جارى اولاد ہم سے، نہ وہ ہمیں بچھتے ہیں ناہى ہم ان كوسمجھ بائے، كيے مال باب ہیں ہم صنوبر، لس اپن ہی خوشیوں کا سوچتے رہے، اپنی اولاد کو تعلونہ بنائے رکھا، جب جایا ساتھ کرلیا، جب جاہا چھوڑ دیا، نظرانداز کردیا، اس طرح سے قد مارے ساتھ اچھاہی ہوانا، ہماری اولادآج ہمیں بھروے کے قابل ہیں جھتی ہے، پچھتارہ ہونا وقار مجھ سے شادی کر کے " روں کے بھی تو بچھتاتی ہوگی۔'' دروازے کے باہر کھڑی امرت نے سوچا تھا۔ کتنی در بعد اور کتنا وقت گزر جانے کے بعد بے وقت ان کواحساس ہواہے اور بجائے ایک دوسرے کوسنجالنے کے وہ اپنے اپنے بچھتاؤے لئے بیٹھے خود کوکوں رہے ہیں۔ ''انسان بھی کیا چڑ ہے؟'' ''صنوبر! مجھے نیندگی گولی دو، میں سونا چاہتا ہوں۔'' پچھی محوں بعد جب امرت وہاں سے ہی تھی، تب انہوں نے آنکھیں موند تے ہوئے صنوبر سے کہا تھا۔ 2015ماله (177 ماده 2015ما

'' آج بہت ڈرلگ رہا ہے و قار ، آج نہ سوؤ ، آج نہیں سونا۔'' اس نے ہاتھ بکڑ کر التجا کی تھی اور وہ نا بھی ہے اے دیکھنے لگے سب سمجھتے بھی۔

☆☆☆

نوادرات پرنظر پڑتے ہی پچھادھورا پن محسوں ہوا، بڑی معمولی سی چڑیں بظاہر مگر بڑی ہی اہمیت کی حال رہ چکی تھیں بہت خیال آیا کہ تھانے جا کر رپورٹ کھوائے اور ایسا کر بھی لیتا کہ پروفیسر عفور سے پچھ بعید نہ تھا، مگر یہاں بات جب چیزوں سے ہٹ کر بندوں پر آ جائے، چک پروفیسر عفور سے پچھ بعید نہ تھا، مگر یہاں بات جب چیزوں سے ہٹ کر بندوں پر آ جائے ، چک سے ہٹ کر کشش پر آ جائے ضرور بات پر آ جائے اور ہونے اور نہ ہونے کا سوال پیدا ہونے گئے تو کئی ایسے سوالات آپ ہی آپ جنم لیتے ہیں۔

جن کے ذرات دماغ کی کو کھ میں تب سے بل بوھ رہے ہوتے ہیں اور پیدائش کے عمل سے بعد میں گزرتے ہیں اور پھر وجود کی حیثیت بننے لگتے ہیں اور اپنے ہونے کا خود ہی اعلان

پروٹیسرغفور کے اندر باہر ہے بھی بہی شوراٹھ رہا تھا، اس نے نو درات پر سرسری نگاہ اور ڈالی اور چیئری کو گھما تا نجاتا نکاتا ہوا، اپنی ہی سوچ میں گھر سے نکلا تھا اور کوئی میں چیس منٹ ہے یہیں میشا ہوا تھا، جہاں تھلی فیضا میں سالس لینا قدر ہے آسان تھا، پارک میں خاصی چہل پہل تھی،سر شام بتیاں بھی جل رہی تھیں اور کیا ہی رونق تھی کہ بے کھیل رہے تھے۔

"زیادہ انتظار تونہیں کروایا میں نے؟" سلام کے بعد پہلی بات ہی تھی۔ "تمہارا انتظار کرنا کے نامنظور ہوگا۔" وہ کھل کرمسکرائے، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دل سے

رائے ہے۔ "اور وہ بھی کہد دیتے کہ دل کھول کر دکھانے کی چیز ہوتی تو کھول کر دکھا تا حمہیں یک

لیڈی۔'' ''آپ کی آنکھوں میں آپ کا دل اثر آیا ہے سر۔'' وہ آنکھیں دیکھنے لگی ان کی اور کہنے لگی جس پروہ اور مسکراد ہے، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مسکراہٹ کہری ہوگئی تھی اور وہ بلاشبہ دل سے مسکرائے

حضا (178 مارچ2015

"کاش ہم وفت اور عمروں سے ذرا ہیر پھیر کر سکتے میں پہیں ہوتی اور بہی ہوتی آپ ذرا بیں سال پیچھے چلے جاتے تو مزا آ جاتا۔" وہ آ نکھ دہا کر مسکرائی تھی اور تقریباً بنس دی تھی ، کھلکھلاتی ہوئی بنمی ، جاد و بھری بنمی ، کھنکھناتی ، سروں کی طرح بنجتی ہوئی ، لاھوت نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا اس

''میں بھی اپنی برسمتی کوکوں رہا ہوں امرت۔'' وہ اس ہار ہس دیئے۔

یے بتا نیں آج سے کئی سال پہلے کوئی ایساسین ہوا تھا؟"

"یار امرت میں برا ختک مزاج اور چرچ اساتھا، جھے ہے میری بوی کو ہی محبت نہ ہو گی، البته نظار نے بڑے بڑے تیر مارر کھے تھے، تم نے اس کی زندگی کی ڈائری حاصل کر لی ہے سنا ہے۔' لاھوت ساتھ والی بینے پر بیٹھا،ان دونوں کی گفتگو بروی سنجیدگی کے ساتھ سن رہا تھا۔

"میں ان سے لے کرآئی تھی ،تھوڑا بہت پڑھا ہے، ابھی ابتدائی حصہ ہے، بات محبت سے شروع ہوئی ہے، بات بغاوت پر حتم ہوگی۔' میا گلا جملہ پرونیسر نے کہا تھا اور بغاوت کے لفظ پر لاحوت کے کان کھڑے ہو گئے تھے

"و وال كل درك كوئى باغى بيدا موتا تقا-" '' پہلا باعی وہ تھااور دوسرا باعی خدا جائے۔'' پروفیسرسوچ میں پڑے ہوئے تھے۔

"دوسرى باعى ميس-"امرت في زيرك كما تقا-

" تم نے کھ کہاامرت؟" بربر اہث بیس تی می۔

"آپ چھ کہدرے تھے ہے۔"

'' ہاں امرت، میں کہار ہاتھا، میں بیہ کہدر ہاتھا کہ وہ باغی تھا، وہ پہلے کہائی لکھتا تھا اور اسے حموث كفرنے والا كہا كيا ،اس كے كاغذات بھاڑ ديئے جاتے تھے،اس كابرا بھائى اس برچلاتا تھا، چنتا تھا، وہ سارے کاغذات اپنے باپ کے پاس لے کر گیا تھا اور اسے بتایا کہ بیدد یکھو، بیجھوٹ کھڑتا ہے، یہ کفر کما تا ہے، یہ لوگوں کو درغلائے گا یہ جہنم کمائے گا اور اس پرفتوے لگ مجے ، اس کے اللج بيار دين جاتے تھے، اے كافركها جاتا تھا، جتنا كها جاتا، اتنابى اس كافن الدالد كر باہر آئے لكا، پراے امان ملى، وہ شمرآ كيا تھا پڑھنے كے لئے كالے سے يونيورى تك ہم نے ساتھ يڑھا، ماسرز ساتھ کیا اور ایم فل بھی ساتھ کیا، پھر میں تو مزید پڑھتار ہا، مرمجت نے اس کا کباڑہ کر دیا، كمركار بإنه كلفاك كا، خاتون كے لئے سب مجھ جھوڑ جھاڑ كرآ گيا، پاكل تھا، الوكا پھا تھا، مراتي ذات میں بھی بہت سچا تھا اور اپنی محبت میں بھی بہت سچا تھا۔'' امرت پروفیسر کے لفظوں کے مطلب محصى مونى كى سوچوں ميس كم كلى-

آور دوسری بینج بر بینے ہوئے لاھوت نے سربینج کی پشت سے نکالیا تھا، وہ بہت کھے بجھ رہا تھا، سبھنے کے لئے بہت مجھ تھا، گر ایک خوش آئند تبدیلی تھی، لاھوت کولگا کہ وہ سالوں بعد کمی شناسا کو

د کھے کر خوشی سے مالا مال ہو گیا ہو۔

"اوراس ہے آ کے کی کہانی میں سناؤں؟" وہ اٹھ کران کے سامنے آگیا، کھڑا ہوکر۔ "ميرانام ب لاهوت، رشيح مين فنكار كالبحتيجا مون اوراس بستى كالتيسرا باغي مون، اسيد

عنا (179) مارچ2015

دوسرے باغی کے سامنے کھڑا ہوں اور پہلے باغی میں اتنی ہی دلچیں رکھتا ہوں جتنی آپ دونوں کو ہے۔'' اس نے بات کے آغاز میں ہی بات مکمل کر لی تھی، جہاں امرت منہ کھولے مششدر اس زیریں کی سے بھر

و بی حال بلکہ اس سے زیادہ عجیب حال پروفیسر غفور کا تھا، وہ نامجھی سے دونوں کو ہاری ہاری

"لاهوت .....تم .....؟" امرت بوی جرانی سے قدرت کے حسین اتفاق پر جران تھی اور کیوں نہ ہوتی، لاهوت اپنی تمام تر جران تھی اور کیوں نہ ہوتی، لاهوت اپنی تمام تر جرانی سمیت ایک آنکود با کرمسکرایا۔

" بإلى مين اس لل كاتيسرا باغي اور آپ اس للي دوسري باغي، بهت بدل كي بين- "وه

برے عارف انداز میں کہدر ہاتھا۔

امرت بے بینی کی کیفیت سے نکلنے کے لئے بوے فور سے اسے دیکھتی رہی اور وہ اس جرانی كولے كر بڑے مزے ہے محرایا جس پرحقیقت میں وہ خود حیران تھا۔

"امرت تم؟" بروفيسر غفور فرانس كى كيفيت سے ذرابا ہر فكلے تصاور انہوں نے اپنا جملہ كمل كرنے سے پہلے موج سے باہرتكل كريفين كرليما جا ہا تھا۔

مراس سے پہلے سوالات کی بھر مار نے آلیا، سوالات، ہاں وہی جوذ بن کی کو کھ میں پرورش پاتے رہے ہیں اور وجودی حیثیت میں آنے کے لئے پراتو لئے ہیں، انہیں سوالوں میں سے ایک سوال تقاءا يك عام ساسوال تقا\_

سوال کا جواب ذہن کی دہلیز پر اس وفت آ کھڑا ہوا تھا جس وفت سوال دستک دے کراندر آیا تھاسوال کے بعد جورستہ کھلتاہ، ای رہے سے جواب نے آنا ہوتا ہے۔

''زندگی ایک حکایت ہے اور اس میں محبت ایک گھاٹے کا سودا ہے۔'' امرکلہ کی آٹھیں سرخ تھیں اور اس نے اذبیت ناک لیجے میں کہا تھا، گفظوں میں سارا در دسٹ آیا تھا، در دبول رہا تھا، در د حدید میں ۔

نواز حسین نے اس کی آتھوں کے منز پڑھ رکھے تھے، اس کا لہجہ اور لفظوں کا تاثر نواز کی ساعت کو بارکر گیا، سیدها از گیا، دل تک۔

'' چلوامر کلہ کتنے دنوں سے مزار کے اندر نہیں گئی ہو؟ چلوآج سلام کرلو۔'' ''سلام کرلوں، کیوں سلام کرلوں، جب تک سلام نہیں کردں گی جب تک کنشن نہیں جڑے گا کیا؟ وہ میری بات نہیں سنیں سے کیا، ہرروز ان کے مزار کے اجا طے میں بیٹے کرلنگر تقسیم کمرتی ہوں، كياس وتت بھي وہ مجھے نبيں ديكھتے؟ ہرروزمها فروں كے لئے يانی كے منظے بحرتی ہوں، كياس وقت بھی ..... امرکلہ کے طلبے اور سادگی کی وجہ سے زائر اسے ملکنی تھجھنے لگ مجے تھے۔ جولنگر لایا جاتا اس کے ہاتھوں تقسیم کروایا جاتا، جب وہ منظے بحر کر پلٹتی تو کئی لوگ عقیدت سے اس منظے کا پائی پینے کے لئے بوجتے تھے اور کئی لوگ اسے دعا کے لئے کہتے تھے، وہ بیزار آگئی

2015ماله (180) الم

تحی بیسب کرکے، اسے سب کچھڈرامہ لگ رہا تھا، ڈھکوسلہ لگ رہا تھا، تماشہ لگ رہا تھا۔ ''خداق بن گئی ہوں لوگوں کے لئے میں یہاں آکر، یہاں عجیب عقائد کے لوگ آئے ہیں، بیقی جم پرست ہیں، بیجھوٹ ہے، تماشہ ہے، ڈرامہ ہے، ڈھکوسلہ ہے۔'' وہ چلائی، پرزور آواز میں یو درامہ ہے بہاں تماشائی آتے ہیں۔" پاس سے گزرتے لوگ رکے تھے۔ درویش کو آج دورہ پڑ گیا ہے، جمعے کی رات ہے تا۔" ایک آدمی نے پرجس انداز میں " میں نبیں ہوں درولیش ، بیسب دھوکا ہے بولو، رکو بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا بھی تم لوگوں نے جھے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولو ..... بتاؤ۔ " وہ کھڑی ہوگئی آدمی کے "امركلهادهرآؤ" نوازنے اسے فق سے ٹوكا تھا۔ " مجھے بولنے دونواز بھا، یہ کی ہے، ہیں مسلمان نہیں ہوں نہیں ہوں ہیں درولیش، تمہاراے وں درولیش صرف مسلم ہوتے ہیں نا، سوئن لو کہ ہیں مسلم نہیں ہوں اور یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سارا مجھ جوتم سب لوگ کر رہے ہو، یہ چا دریں چڑھانا، یہ نظر دینا، یہ دعاؤں کے راگ الا پنا، سب امریس کردو، بیس کروانیا، بہت تکلیف ہورہی ہے جھے۔" نواز حین رودیے کو تھا۔ "مى كروں كى ايبا، فيخ فيخ كر بناؤں كى سب كو\_" "امر كله مت كرواي وه خفانه بوجالين تم س-" وه رود يا تعا-" و وجو جائے خفا مجھے ہیں ہے پرواہ ' وہ رور ہی تھی۔ درويشني كودوره يزكيا تفا، وه اس طرح دُرامه دُرامه اورتماشه تماشه چلاري محى وه چلاري تحي، ۔ آواز بلند، اس کے اندر کا شور تھا جواب باہر آگیا تھا، پوری تیزی ہے، پوری شدت ہے، علی نواز " الله سائيس! وه انسان ہے، وہ بہك سمق ہے، وہ بحك سمق ہے، مير مے خداوہ نا دان ہے، ووخطا کارے، وہ دھی ہے،اے دکھنے بگاڑ دیا ہے، پر تھے پت ہے کہوہ بری نہیں ہے،اگر وہ مى بولى تو آج تيرے الحصے كے پاس نہ بوتى تواس پردم كر، تواس پردم كري و وزيراب كہتا موا ستون سے فیک لگا کر کھڑا تھا اور امر کلہ کی آواز پورے احاطے میں گردش کرری تھی۔ ایک ڈرامہ تھا، ایک تماشا تھا، ایک ڈھکوسلہ تھا۔ **ተ** 

عورت البحی ہوئی تھی۔ زینت اسے کئی طرح کی کرامات اور انہونی انوکھی ہاتیں بتا رہی تھی اللہ والوں کے ہارے میں اور عام لوگوں کی طرح اس نے بھی سمجھا کراللہ والوں کا کام صرف کرامات مجزات وکھانا ہوتا ہے، اگر کوئی مجزہ نہ ہوتو سمجھواللہ والا کچھ نہیں کر پایا ، پھروہی انسانی دماغ کاظل، مجلے بھی ہے اور

منا (181) مارچ 2015

# كر قرآن شريف كم آيات كالحترام يبيد،

قرآن عم کی مقدی آیات عود مادیث نوی می الدُّعلہ و کم آپ کی دین معلیات می اصلاف اور بہانے کے بیالے شائع کی جنگ جی کا احتسام آپ پر قرخ ہے: لہٰذا جی منوات پر بدآیات دوع جی ان کومیح اسلای طریعے کے معایی ہے حشر متی پے منز وائدیں۔

ہا تیں، کون ایسا تھا جواللہ والے کے مزار پر آگر اسے بھی دعادِیتا اور کہتا کہ تیرا درجہ بلند ہو، ایسے ببت كم تي اور ما تكنے والے زيادہ تھے، صرف اس لئے كي مخاتش كم تھى دور ضرور تيں زيادہ تھيں، حکایت کم تھی،مفرو نے زیادہ تھے،محبت کم تھی امیدیں زیادہ تھیں عمل کم تھااور ہا تنس زیادہ تھیں، ہر جكة تبت آيا ہوا تھا، كھروں كے اندر، دلوں كے اندر، نظريات كے اندر، شور بہت تھا، پرامن كم تھا۔ زینتدایک بھرے طلبے والی عینی سے کی صدائیں لگاتی ہوئی عورت کو بھی یہاں لے آئی۔ گاڑی پی سوک پررک کئی، اس کے ساتھ ایک ہندو کا مزار تھا، عورت نے وہیں سے فاتحہ

" لوگ کہتے ہیں کہ ہیر چھور و ہندو ہیں ، کچھ کہتے ہیں کہ نبیں مسلمان بتھے، مگر بہر حال یہاں ایک آدی آتا تھا نام تھا کبیراحمر، ذات کاسیدزادہ تھا، مال تھی اس کی کمہارنی ذات کی، پرسنا ہے برى الله والى تقى، كبتا تما فاتحد دلوا دو، تبول كرنارب كاكام، سويس جب بحى ادهر سے كزرتى موں،

گاڑی پھر سے اس کے اشارے پر چلے لگی تھی اور مزار کے احاطے سے پچھ فاصلے پر کھڑی تھی وہ دونوں باتی لوکوں کی طرح میدان میں کھڑے جمکھٹے کودیمی آھے آئیں۔

جہاں لوگ یمی راک الاپ رے تھے کیدورویشنی کو دورہ پر گیا ہے، درویشنی به آواز بلند تماشہ ڈھکوسلہ چلارہی تھی اور بھی کئی چھے کہدرہی تھی۔

عینی کے کو مانے والی جب معجزے کی تمنا لئے آگے برخی تھی تو سامنے معجزہ تماشہ بنا ہوا تھا، زندگ دو لیے کے لئے رک کی بھم کی ، زندگی حکامت ہاور مجبت ، عورت کے پیر جیے قرش نے پکو لئے، وہ بل نہ سکی پھرزینت نے بری طرح بعجموڑ اتفااور عورت یا گلوں کی طرح درویشی کی ہمت يوحى اوراس كے بازوتھام لئے، تماشدرك كيا، وقت رك كيا، دل رك كيا، دل كى دهو كن رك كئى، يورامنظرفرين بوكيا تعا، جےساكت بونا كتے ہيں۔

(جاری ہے)



" کون مہمان ہیں؟ انہیں بھی لیبیں پر بلا لو۔ "سیف الله کی بجائے اس کے والد وقار احمد غازى كى طرف سے جواب آيا۔

"جي ..... جي .... وه-" ان کے علم پر وه

گر برداگیا۔ ''تفکیک ہے آپ چلوچا چا جی میں ادھرہی آ نہ حواب دیا ادر ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا، افضال کی بزرگی کے باعث وہ اسے عا جا جي كها كرتا تقا\_

سیف اللہ کے قدم مہمان خانے کے دروازے پر بی رک محصر پر پی کیپ، ملے میں اسکارف، شہری رنگت اور سحر طاری کرتی بوی بری براؤن آنگھیں، جن میں ذہانت کی چک مد قابل كو مطلخ ير مجور كردين ملى ، نا مك ير نا مك جمائے شاہانہ تمکنت کے ساتھ صوبے پر جیمی وہ بشكل اكيس بائيس برس كى لاكى تحى، اس كے ساتھ پندرہ سولہ سال کا خوش محل کڑکا مجھی براجمان تقا\_

''آئي آيئے سيف الله غازي صاحب تشریف لائے۔" وہ لڑکی این گشست سے اٹھ كمرى مونى اوراس اندازيس أس عاطب ہوئی جیسے وہ مہمان مہیں، میزبان ہو، اس نے ديكها صوفے يه بيشا نوجوان بھي زيراب مسكرايا، ان كود مكي كراب سيف الله كي مجه مين آيا كه كيون افضال ان كووبال بلائے ير تعبرار با تعار "آپ .....؟" تكامول من الجهن لئ

سیف اللہ نے بس اتناہی کہا۔ وہ لڑک ہوقار اعداز میں چلتی اس کے قریب آئی، ہاتھ اٹی لیدر جیکٹ کی ہاکش میں محسایت جا چی تظروں سے اے ویکھتے اس كے اردرداك چركايا، بالكلى آئى دى ك کی تفتیثی افر کا سا انداز، پراس کے سامنے

فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ چیک کرتے ہوئے وہ منتک کررکا۔

ہمیں خر تھی وحمن کے سب محکانوں کی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے اس کی شیئر کی ہوئی ایک بے حد خوبصورت یوسٹ یہ یہ کمیٹ کیا گیا تھا، جیب سے اس نے سوشل میڈیا پر تمپین شروع کی تھی، تب ہے ہی كسي كانب ساس كى مختلف يوسس يربوك منفرد منس آرہے تھے،اس کی دھش ساہ آتھوں میں بحس بھر گیا، سب کام چھوڑ کر وہ اس کا ا کاؤنٹ چیک کرنے لگا۔

"خرالورا!" نام پرنظر پڑتے ہی اس کی آ تھوں میں بجس کی جگہ جرانی نے لے لی،اپیا منفردنام اس نے پہلے ہیں دیکھا تھا، پھرز براب مسكرايا اور باقى تفعيلات ديكيف لكا، جيسے جيسے اس کے اکاؤنٹ کو چیک کرتا جار ہاتھا دیسے ویسے اس کی آنکھوں میں ستائش ابھررہی تھی۔

"ارے واہ .... اس کو آج سے سلے میں نے کیوں مبیں دیکھا۔"اس نے خود کلامی کی اور ر بوالونگ چير سے فيك لگا كر آ تھيں موندليں ، چند محوں بعد وہ قیس بک پر اپنا اسینس اب لوڈ كي بغير بى الحد كيا، إلى كرنے كے بہت ہے كام نتظر تنظر منظم موروني سياست كى عالى شان مثال '' سیف الله غازی'' عنقریب سے باپ کی جگہ اليكش لانے جار ہاتھا۔

بیای محفل عروج پر تھی جب ان کے خاندانی ملازم افضال نے اندر آ کران کے بحث و ماحشين خلل دالا-

"سيفي بابا آپ سے ملے مجمم مہمان آئے ہیں، میں نے البیل مہمان خاتے میں بھا دیا

عنا (184) مارچ2015

کھڑے ہو کر عین اس کی آنکھوں میں و کیھتے

"ميرانام خيرالوراب-" ''خیرالورا!'' بے اختیار اس نے دہرایا اور ذہن میں جھما کا ساہوا۔

''اور پیمیرا بھائی شاہ زین ہے۔' " بليز من خير الورا تشريف ركھے۔" سر جھنک کر فرانس کی می کیفیت سے نکلتا ہوا بولاء اس کے کہنے پروہ ملیث کروالیں بیٹھ کئی۔ "آپ کوتو خیرآپ کے طقے کا تو کیا بورے ملک کا ہر حص جانتا ہے" سابق وزیر وقار

احمد غازی ' کے بینے اوراہے دور کی مشہور سای تخصیت" سکندر غازی" کے بوتے ہیں۔"ایک ايك لفظ تقبر كقبر كرا داكياا ورتفور اتوقف كيا\_ "الكين ہم آپ كے لئے اجبى ہيں، اميد

ہاس ملاقات کے بعد ..... "كوئى بات تهين من خير الورا، آپ فرمائي كس كئة آنا موا؟" سيف الله في اس کی بات کالی۔

"ہم جس کام کے لئے آئے ہیں مراخیال ے وہ آپ بھی بھی جبیں کریں گے، میں نے آبی كوسمجهايا تفاليكن انبيس ايثرونجرز كرنے كا شوق ہے۔''جواب خبر الورا کے چھوٹے بھائی شاہ زین ک طرف سے آیا تھا۔

"تم\_" و ه اپنے بھائی کی طرف پلٹی۔ "اپنی چونچ بندر کھنے کا وعدہ کرکے ساتھ آئے تھے، کیا تہاری یادداشت ہیں من کے رائے میں بی خراب ہوگئ ہے؟"

" Company میرے اور ای جلدی بھی اثر انداز میں ہولی۔" چرے ک ز ہردی کی شجیدگی طاری کیےوہ بولا۔ میں میں ہیں جاہتا تھا میری پیاری اپیا

ا كيلے وہاں ماركھائے ، آفٹر آل\_" " بک بک بند کرو۔" خبر الوراکے چبرے نے رنگ بدلا، سیف نے دلچیں سے اس منظر کو دیکھا، گلا کھنکار کر اس نے دونوں کو اپنی طرف

"آپ بتائے کیا کام ہے، میرے بس میں موالو ضرور كرول كا-"

"ہم چاہتے ہیں۔"اس نے بات کا آغاز

" بہیں میں نہیں جاہتا صرف یہ جاہتی ہیں۔" شاہ زین نے پھرٹا تک اڑانا اپنا فرض معجماء خيرالورائ كرى نظرول سےاسے كھورا۔ "میں بیہ جاہتی ہوں کہ ایکے ماہ ہونے والمحتمى انتخابات ميسآب نورعاكم خان كے حق میں مقالے سے دست بردار ہو جا میں۔" اس نے سیف اللہ غازی کے سر پر بم چھوڑا۔ " كيا.....؟" اتن غير متوقع بات من كرحق

دق وہ بس اتناہی کہرسکا۔

"ميراخيال كمين فيات كافي ساده چرائے میں کی ہے۔"اس بات کے شاک ہے نكل كراب ده ايخ آپ ير قابو يا چكا تفاء الكلے بي ماہ جب انتخابات ہونے والے تھے اور وہ ایک نامورسیای خاندان کاسپوت تھا،اس کے لئے بیہ مطالبه يقيناً غير متوقع تها، بات جب اس كي سمجھ مين آئى توب اختيار قبقهد بلند موا\_

"اجما تو آپ جائتی ہیں میں الکش میں حصر نہ لول، وجہ جان سکتا ہوں۔" اینے اور سجیدگی طاری کرنے کی ناکام کوشش کرتے

وجہ یہ ہے کہ اب ہم اس ملک کا بھلا ع جے ہیں۔" رخت جواب آیا۔ "اور میرے الیکن میں حصہ لینے سے اس

تا شربیہ کہے کی ہمیں درتے میں ملی ہے جوہاتھ بھی تھاماسدا ساتھ رہاہے احباب شناس جميس ورق ميس كى ب ''تم صرف اینی پر هائی پر دهیان دو،سیای سركرميول مين حصد لينے كي عربيس بي تبهاري-کڑے تیور کئے وہ شاہ زین کو تھور رہی تھی۔ "اپیا آپ کوبھی تو اتناا یکٹویارٹ ہوتا ہے アalitical activities "میری اور بات ہے، تم سے بوی ہوں ''اتنی ذرای تو بری ہیں، وہ بھی ہمیں پیتہ ہے بس ، دیکھنے والے آپ کومیرے برابر کا ہی مجھتے ہیں۔' شاہ زین نے انگو تھے اور شہادت کی انظى كوقريب لا كرچنكي جتنا اشاره كيا تو خير الورا کے احریں لبوں بر مسکرا ہے بھیل گئی۔ "بركميز، مجھے پت ہے ميري بات المحى طرح مجھ رہے ہوتم بس جان بوجھ کر بن رہے ہو، دیکھو صاف ہات سے کہ حالات تھیک تہیں بیں ،جلسوں ،جلوسوں میں جانا تو بالکل بھی Safe ہے۔ ''بات اتی بھی صاف نہیں ہے اپیا جانی۔'' ماری بات میں اس نے اینے مطلب کا جملہ "اور Safe تو يهال كوئى جكه بھى نہيں ہے اور آپ بى تو كہتى ہيں موت سے درنا نہيں "ميرے اقوال ذري تو رہے دو في الحال-" خير الوراج كربولي، عرآ عمون مين زم ساتاثر ابھر آیا۔ ''دیکھوزین میراکون ہے اللہ اور اس کے

ملك كاكون سا نقصان بوجائے گا۔" "الكشن مين حصه لينے ہے جبين اليكن مين جیت جانے سے ہوگا، مورونی سیاست نے آج تک جتنا فائدہ یا کستان کو پہنچایا ہے وہ ہم سب کو ''اچھا۔'' سینے پر ہاز و کینتے ہوئے اس نے "اگریس ایبانه کرول تو؟" ''تو پھراپے آپ کو فکست کھانے کے لئے تیار کرلیں۔'' " وممكى دين كى كوشش كرر بى بين -" " کوشش نبیس کررہی میں دھمکی دے رہی بول-"اس نے"دے رای بول" پرزور دیے ہا۔ چلیں آپی کیوں بلاوجہ وقت ضائع کررہی ہیں۔" شاہ زین نے خبر الورا کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا ،اپنی بات کا کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کروہ بھی اس کے ساتھ ملٹ کئی۔ '' میں سوچوں گا۔'' خیر الورایا ہرنکل چکی تھی وہ من نہ تکی اس کے پیچیے باہر نکلتے شاہ زین کے قدم ایک کمے کور کے۔ " آب کواپیا کھے بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بیتو یا کل ہیں۔'' شاہ زین نے بلٹ کر جواب دیا اور با ہرتکل گیا۔ ہم دشت کے بای ہیں اے شہر کے لو کو! بروح پای میں ورقے می می د کھدردے صدیوں کاتعلق ہے مارا آ تھوں کی ادای ہمیں در تے میں ملی ہے جان دیناروایت ہے تبیلے کی جارے يمرخ لباى مميں ورتے ميں لى ب

حمنا (186) مارچ2015

جوبات بھی کہتے ہیں اڑ جاتی ہیں دل میں

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



''پاکتان کامتقبل تو ہم ہیں اور پاکتان ہمارا اٹا شہ ہے اپنے اٹا ثے کی حفاظت اور اس کو بڑھانے کی فکر تو ہر کسی کو ہونی ہے، آپ دیکھتے گا ہم پاکتان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔' عزم اس کی آنکھوں سے جھلک رہاتھا۔ ''ہاں انشاء اللہ'' فتح کمہ تو اب ہو کر رہے گا۔'' خیرالورائے جواب پر وہ ایک لیجے کو جیران ہوااور پھر سمجھ کرمسکرا دیا۔ ہوااور پھر سمجھ کرمسکرا دیا۔

روسی چانا ہوں اور ملتے ہیں دو مھنٹے بعد مائی ڈئیر مانو ملی۔ اور ملتے ہیں دو مھنٹے بعد مائی ڈئیر مانو ملی۔ ہاتھ مار کر اس کے بال بگاڑے اور بھاگ کرلاؤن سے باہرتکل گیا۔

"زین کے بچے۔" تیزی سے کھڑے ہوئے وہ چینی۔

ہوئے وہ چینی۔

''ابھی آپ کے بھائی کے بیچے کہاں سے آ گئے۔'' دروازے سے سرنکال کراس نے کہا اور یہ جاوہ جا، ہنتے ہوئے وہ دوبارہ وہیں بیٹھ گئ اور سرصوفے کی پشت سے نکادیا۔

" مما، پایا آج آپ ہوتے تو اپنی اولاد کو د کیے کرکتنا خوش ہوتے۔ "تصور میں اس نے اپنے والدین کو خاطب کیا جو چار سال پہلے ایک ٹریفک حادثے میں وفات پا گئے تھے، تب سے وہ اپنے گیارہ سالہ بھائی کے لئے ماں اور باپ دونوں بن گئ تھی حالا نکہ تب وہ عمر کے اس دور میں تھی جہاں خود قدم قدم پر رہنمائی اور تر ہیت کی ضرورت تھی۔

ہے ہے ہے اس خی بات کولوگوں سے چھپار کھا ہے اکستا کر اوگوں سے چھپار کھا ہے اکستان کے اس کے اسکا کھا ہے وہ یہ کہتا ہے انساف کے گاسب کو وہ یہ کہتا ہے انساف کے گاسب کو

''میرابھی کوئی ہیں ہے آپ کے سوا۔''شاہ زین نے فور آبات کائی۔ '' پوری بات بھی تو سن لیا کروگد ھے۔'' دا نیں ہاتھ کا بنج بنا کراس کے کند ھے پر مارا۔ '' اچھا۔۔۔۔۔ اچھا می لارڈ سنا ہے ،ہم ہمہ تن گوش ہیں۔'' وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے باادب ہوکر بیٹھ گیا۔

مراب میں نے کہ دیا ہے گھر سے سیدھا اکیڈی اوراکیڈی سے سیدھا گھر واپس آؤگئم، کہیں بھی إدھر اُدھر جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ''

''فیک ہے اپیانہیں جاتا کہیں لیکن ایک بات تو طے ہے ہوتھ ونگ کی کوئی میٹنگ ہو، ایمرجنسی کال ہو، کسی جلے میں شرکت ہویا کسی بھی شخصیت کا انٹرویو ہو، میں ہر جگہ آپ کے ساتھ جاؤں گا،جیسی فکر آپ کومیری ہے اس سے دگنی فکر جھے آپ کی دہتی ہے۔'' شاہ زین جھے آپ کی بار سجیدگی ہے کہا اور ہاتھ تھام کر اے ایک جائے ہوا می کر بھالیا۔

''آورآپ کی عادت سے میں واقف ہول، ٹام کروز بن کر ہر ناممکن کوممکن بنانے چل پڑتی \*\*

ہیں۔ '' مکن کچھ نہیں ہوتا۔'' خیرالورانے شاہ زین کی بات کائی۔ زین کی بات کائی۔

''اپنے اقوال ذریں آپ رہنے دیں فی الحال''اس نے خیرالورا کی بات ای کولوٹائی۔
''اورسیف اللہ غازی سے دوبارہ ملنے کی یا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جن کا کام ہے وہی جانمیں، وہ ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس سے ایسی امیدر کھنا ہی عبث ہے، بوے لوگوں کے بوے کام، آپ کو انٹر فیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔'' بوا مد ہر بناوہ اسے مجھار ہا ضرورت نہیں ہے۔'' بوا مد ہر بناوہ اسے مجھار ہا

عنا 187 مارچ 2015

''نہیں بی وہ بالکل درست ہیں، دشمن کوتو ہوائی اڑانے کی عادت ہے بی بی۔'' وقار احمہ غازی نے لا پروائی سے ناک پر سے بھی اڑائی۔ ''مگر میر پورٹس تو مجھ اور کہدر ہی ہیں۔'' پراسرار سکر ہمٹ کے ساتھ اس نے مجھ کاغذات ان کے آگے کے۔

اُن کے آگے کیے۔ ''کس ایجنسی نے فراہم کی ہیں آپ کو پیہ رپورٹس۔'' وقاراحمہ غازی نے دھمکی آمیز سنجیدگی سا سیکھیں ا

ے اسے گھورا۔ ''کسی ایجنسی نے نہیں، ویسے ایک محافی سے آپ کو بیسوال نہیں کرنا چاہیے۔'' خیرالورا کے چہرے پر شجیدگی تھی لیکن آٹھوں میں شرارت کا تاثر تھا۔

"در حقیقت اس کی آنکھوں کا رنگ کون سا ہے۔" سیف اللہ نے خود کلامی کی، بھی سنجیدگی، بھی شرارت، بھی طنز، اے لگا ہر تاثر کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی رنگ بدل رہی ہیں۔ اس کی آنکھیں بھی رنگ بدل رہی ہیں۔ "دسینی بیٹا آپ کے کچھ دوست آئے

یں بیا آپ کے چھ دوست آکے ہیں۔ ''افضال کی آمد پر اس کا ارتکاز ٹوٹا، ایک مری سائس لیتے ہوئے اس نے ٹی وی بند کیا اورائھ کھڑا ہوا، لیکن ایک بات طیقی کہ خیرالورا کے سے میں پوری طرح جکڑا جا چکا تھا۔

ر الله مردنی مید سے داخل ہوتے ہوئی مید سے داخل ہوتے ہوئے اس نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ او پن کیا۔ او پن کیا۔

الد مرے والد صاحب پر الزام لگاری تعیں۔ ان بکس میں آیا ماحب پر الزام لگاری تعیں۔ ان بکس میں آیا ہوا سیف اللہ غاری کا میں استے برہم کر گیا تھا، وہ جیران ہوئی کیسے کیسے لوگ تنے جو اس ملک کے لیے رہونے کے دعویدار تھے لیکن ذرای تنقید، ذرا سی سیائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔

جس نے منصف کوبھی سولی پہ چڑھار کھا ہے اس نے چوروں سے سرعام شراکت کی ہے اس نے قاتل کوبھی مند پہ بٹھار کھا ہے اے خدا تجھے لوگ دیکھتے ہیں اور تو نے اک فرعون کی مہلیت کو بڑھار کھا ہے؟

خیرالورا کا تعلق شعبہ صحافت سے تھا، وہ مختلف سیای شخصیات کے انٹرویوز کیتی رہتی تھی، وہ اس کے شکھے اور غیر متوقع سوال اکثر مقابل کو پیشان کر دیتے تھے، اندر کی بات اگلوانے میں اسے ملکہ حاصل تھا، با قاعدہ طور پر جرنگسٹ ہے اسے ملکہ حاصل تھا، با قاعدہ طور پر جرنگسٹ ہے اسے دیا دہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی شخصیت کا وقار اور تمکنت اسے حلقہ احباب میں تیزی سے مقبول بنارہے تھے۔

سیف اللہ غازی تیزی سے چینل سر چنگ میں مصروف تھا، شام چار ہے ایک چینل پراس کے بابا وقار احمہ غازی کا انٹرویو آنے والا تھا، مطلوبہ چینل پر ہاتھ رو کتے ہوئے وہ چونکا، سفید پاؤل کو چھوتا گاؤن پہنے، کسی ملکہ کی شان سے براجیان وہ یقینا خیرالورا ہی تھی، وہ کیا سوال کر رہی تھی اور وقار احمد غازی کیا جواب دے رہے تھے وہ کچھ ہیں من رہا تھا، بغیر پلکیس جھپکائے یک تضاوہ وہ اس سے خونکایا تھا مل چکا تھا، تب اس کے انداز نے اسے چونکایا تھا مل چکا تھا، تب اس کے انداز نے اسے چونکایا تھا اور اب وہ اس کی ذات کے حریمی گرفتار ہور ہا اور اب وہ اس کی ذات کے حریمی گرفتار ہور ہا تھا، وہ جھی مکمل بے خبری ہیں۔

پروگرام میں وقفہ آیا تو وہ جیسے چونکا پھر ماتھ پر ہاتھ مار کر ہنا۔

''او مائی گاڈ بابا کی بات تو میں نے سی نہیں۔''وقفہ ختم ہواتو وہ الری ہو کے بیٹھ گیا۔ '' آپ نے جواٹا ٹوں کی تفصیلات الیکش ممیشن کو دی ہیں سنا ہے وہ فیکٹس اینڈ فکرز کے رمکس ہیں۔''

عضا (188) مارچ2015

حمہیں ڈراپ کر کے جمعے اسٹوڈیو بھی جانا ہے۔'' ہاتھ ہے اس کے بکھرے ہال سنوار کر وہ کمرے سے باہرنکل گئی۔

''مائی سویٹ مانو ہلی۔'' وہ دروازے کو جہاں سے وہ ہاہر نکلی تھی محبت پاش نظروں سے دیکھناز پرلب بولا۔

''تجھے ذرا بڑا ہو لینے دیں اپیا جانی، انشاء اللہ آپ کے سارے خواب پورے کروں گا جو مجھ پر قرض ہیں۔'' وہ تصور میں اس سے مخاطب موااوراٹھ گیا۔

"آرمی پلک سکول پٹاور۔" میں اس کا سکینڈ ائیر تھا، مال باپ کی وفات نے انہیں ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیا تھا، دونوں ایک دوسرے کا سب مجھ تھے، نم روز گار سے کسی جد تک نبچ ہوئے تھے، کیونکہ والدین مجھ پراپرٹی اور بینک بیلنس چھوڑ مجھے تھے، خیرالورا جامعہ پٹاور میں ایونگ کلاسز کیتی تھی اور ڈے ٹائم اپنی صحافتی ذمہ داریاں پورا کرتی تھی۔

کیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر اس کی الگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں جب مینے ٹون بجی ، ایک لیحے کو اس کا دھیان بٹا لیکن پھر دہ اپنا کام ممل کرنے میں مگن ہوگئی ، دس منٹ بعد اس نے فارغ ہوکر موبائل اٹھایا۔

"آرمی بیلک شکول پٹاور پر دہشت گردوں کا حملہ بیکورٹی فورسز نے سکول کو تھیرے میں لے لیا۔" اس کے اپنے ہی چینل کا نیوز الرث تھا، خیرالورا کا دل ڈوب کر ابھرا، تیزی سے اٹھتے ہوئے وہ آفس کا دروازہ کھول کر ہاہر نکل

رجمہیں پت ہے خیرالورا آرمی پلک سکول برافیک ہواہے،اللہ خیر کرے۔' ویڈنگ ایر یا جی کے ٹی دی کے سامنے وہ کھڑی ہوئی تو اس ک "الزام نہیں وہ سچائی تھی اور یہ بات آپ مجھ ہے بہتر جانتے ہیں۔" "مسئلہ کیا ہے آپ کا؟" سیف اللہ کا جواب فورا آیا تھا۔

'' پاکستان سے عشق '' خیرالورا کا جواب سیف کے لبوں پرمسکراہٹ بھیر گیا۔ '' ماگل ہیں آپ۔'' نحلالیہ ہونٹاں تلہ

'' پاگل ہیں آپ۔'' نحلاک ہونٹوں تلے د بائے اس نے فورا جواب دیا۔

''اگرید پاگل بن ہے تو میری دعا ہے کہ ساری قوم پاگل ہوجائے۔''میج جیج کرساتھ ہی وہ لاگ آنیہ ہوگئ، وہ اس سے مزید بحث نہیں کرنا جاہتی تھی۔

**ተ** 

تاریخ ظلم بزیدگی بول کھر سے رقم ہوئی اگ کربلا سا بن گیا گلشن تعلیم کا اس کربلا سا بن گیا گلشن تعلیم کا اٹھ جاؤنہ زین صرف آ دھا گھنٹہ رہ گیا تہارا سکول گلنے میں، ناشتہ بھی کرنا ہے ابھی تو تیار کب ہو گے۔'' وہ کوئی بلا مبالغہ چوتھی مرتبہ اسے اٹھانے آئی تھی۔

'' بجھے پت ہے آئی ابھی ایک محفظہ رہتا ہے۔'' اس نے لحاف ذرا ساچبرے سے ہٹا کر جواب دیا اور پھر اندر۔

'' ' تم سور ہے ہو یا ٹائم دیکھ رہے ہو۔'' وہ اس کے سر پر کھڑے ہو کر چلائی۔ '' آپ ہرروز آ دھا گھنٹہ آگے ٹائم بتاتی ہیں ''

''اٹھ جاؤ درنہ اب میں تنہارے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دوں گی۔'' ڈھملی کا خاطرخواہ اثر ہوا ادر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ددائھ سے مسلم اسسان کی اسٹیس اسان

"آج شکول جانے کو دل نہیں چاہ رہا آپی-" "دیکوئی بہانہیں چلے گا، چلوجلدی اٹھ جاد،

احنا 189 مارچ2015

''روؤ مت خیرالورا! پاک نوج بھی اندر موجود ہے، انشاءاللہ وہ بچوں کوکوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔''

'' تیرا دل بیش رہا ہے سروش بیر بیت نہیں ہے اندر ، کس کو مار رہے ہیں یہ فائر تک ہور ہی ہے اندر ، کس کو مار رہے ہیں یہ فالم ۔' چہرہ ہاتھوں میں جھیا کر وہ بری طرح سسک آئی ، جواب میں سروش کچھ نہ کہہ کی ماؤں کو ہے ہی ہوا ہی ہے ماؤں کو ہے ہی سے ہاتھ ملتے دیکھ کراس کا اپنا کلیجہ منہ کوآ رہا تھا ، چار کھنٹے کے جان لیوا انظار کے بعد زخمی بچوں کو رضا کاروں نے ہیں الوں کی بعد زخمی بچوں کو رضا کاروں نے ہیں الوں میں نشل کرنا شروع کر دیا تھا ، جبکہ سکول کے اندر ابھی بھی سرچ آ پریش ہورہا تھا ، جبکہ سکول کے اندر ابھی بھی سرچ آ پریش ہورہا تھا ، جبکہ سکول کے اندر ابھی بھی سرچ آ پریش ہورہا تھا ، جبکہ سکول کے اندر ابھی بھی سرچ آ پریش ہورہا تھا ، جبکہ سکول کے اندر ابھی بھی سرچ آ پریش ہورہا تھا ، جرزخمی بیج کو اسر پچر پر شمل ہوتے دیکھ کر وہ اس کی طرف پہتی مگراس کا شاہ زین اسے آبیں دکھائی نہیں دے رہا

" بہیں ہاٹلز میں چیک کرنا چاہیے ہوسکتا ہے اسے ہپتال بھیجا جاچکا ہواور ہمیں نہ پتہ چلا ہو۔" سروش نے اسے بازوے تقاما۔

''آچی امیدرکھو ہوسکتا ہے وہ ٹھیک ہو۔'' گاڑی تک آتے آتے سروش نے پھراسے تسلی

ری۔ ''میں مرجاؤں گی سروش اسے پچھے ہوا تو ، کیسے جیوں گی میں لا دارث ہو کر۔'' خیرالورا کے الفاظ سروش کے جسم میں سنسنی دوڑارہے تھے وہ زیرلب دعامائلتی جارہی تھی۔

دو ہاسپلو انہوں نے چیک کر لئے تھے، جہال انہیں مایوی کا سامنا کرتا ہوا، وہاں پر بھی جہال انہیں مایوی کا سامنا کرتا ہوا، وہاں پر بھی بچوں کی لاشیں ہی لاشیں تھیں، بے بسی سے رونے کے سوا لوگ کیا کر سکتے تھے، مرد ہو یا عورت، بچہ ویا بوڑھا، کوئی ایسا مخص نہیں تھا جورو نہر ہا ہو، شہیر ہونے والے بچوں کے لوا تھیں تو غم سے نہر ہا ہو، شہیر ہونے والے بچوں کے لوا تھیں تو غم سے نہر ہا ہو، شہیر ہونے والے بچوں کے لوا تھیں تو غم سے نہر ہا ہو، شہیر ہونے والے بچوں کے لوا تھیں تو غم سے

کولیگ سروش اس کے پاس آئی، حملہ اس قدر منظم اور شدید تھا کہ وقفے وقفے سے دھاکوں اور فائر نگ کی آوایں ٹی وی پر صاف سی جا سکتی تھیں۔

یں۔ ''سروش میرا بھائی....'' کپکپاتے ہونؤں سے وہ بس اتناہی کہہ پائی۔

''اوہ .....تمہارا بھائی یہاں پڑھتا ہے؟'' سروش نے فکر مندی ہے کہا، جبکہ خیر الورا کو پتہ بھی نہ چلا آنسو کب اس کے گالوں کو بھگونے گگ

''تم فکر مت کرو خیرالورا کچھنہیں.....'' سروش کی سلی ادھوری رہ گئی۔

" بجھے وہاں جانا چاہیے۔" اس کی بات کاٹ کروہ بولی اور باہر کی طرف لیکی۔ کاٹ کروہ بولی اور باہر کی طرف لیکی۔ " مخیرو میں بھی چکتی ہوں تمہارے

ساتھ۔'' کہتے ہوئے سروش بھی اس کے پیچھے معالی۔

وہ گاڑی چاہیں رہی تھی اڑا رہی تھی جبکہ آری آن ہے، آری آنسو بار بار اسکرین کو دھندلا رہے تھے، آری پیکسکول ہے آدھےکلومیٹر کے فاصلے پر آئییں روک لیا گیا، گاڑی انہوں نے ایک سائیڈ پر کھڑی کی اور تیزی ہے باہر تکلیں۔

کھڑی کی اور تیزی سے ہاہر تکلیں۔
''میڈم آپ لوگ آگے نہ جائیں تو بہتر
ہے۔'' آرمی کا ایک نوجوان ان سے مخاطب ہوا۔
''میرا بھائی سکول کے اندر ہے کیوں نہ جاؤں میں۔' نوجوان کی بات تو جیسے اس نے کی بہتر فقدم اٹھائی وہ سکول کی طرف بردھ کئیں، تیز قدم اٹھائی وہ سکول کی طرف بردھ کئیں، حملے کی جرس کر بچوں کے گھر والے محالے ہے آرہے تھے، ہر چہرے پر پریشانی اور بدوای تھی، اندر سرچ آپریش ہو رہا تھا، بدحوای تھی، اندر سرچ آپریش ہو رہا تھا، بدحوای تھی، اندر سرچ آپریش ہو رہا تھا،

حنا (190 مارچ 2015

آگے ہڑھ کرتوم کوحوصلہ دیا تھا وہ قابل تخسین تھا،
توم کے زخموں ہر ہر بار مرہم رکھنے والی فوج نے
ہی ان حالات بیں بھی سب کو دلاسہ دیا تھا، تو م
ایک بار پھر دہشت گردی کے خلاف اٹھ کھڑی
ہوئی تھی اکین سانحہ بھلایا جانے والانہیں تھا۔
بطن کی مٹی ساند تھی۔

مراح المحال المجھ پر مراح المجھ پر مراح المجھ پر ایر کہکٹا میں بیمبر والمجم شار ماہ تمام تجھ پر کم مبح جس کی نہ ہو درختاں مجھی نہ آئے وہ شام تجھ پر مجھی نہ آئے وہ شام تجھ پر مجھی جوزشن نے آز مایا

فدایہ ہونگے غلام تجھ پر پڑی ضرورت تو وار دیں گے بیشان وشوکت بینام تجھ پر

بیشان و شوکت بینام تھے پر الکھی بیظم خرالورا،

جانے کئی بار پڑھ تھی ہی ، ابھی بھی وہی رجمر

ہاتھ میں لئے لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹی تھی۔

''خیرالورا پلیز اپنا کچے تو خیال کرو، کب

تک ایے رہوگی۔' اس کی دوست خطری ایک

بار پھراس کی منت کررہی تھی ، وہاس دن کے بعد

گھر سے باہر نکل ہی نہ تھی ، آنسو بھی جیسے ختم ہو

گھر سے باہر نکل ہی نہ تھی ، آنسو بھی جیسے ختم ہو

جو باری باری آئیں اوراسے کی دوشق می کوشش

جو باری باری آئیں اوراسے کی دیت کی کوشش

ہو باری باری آئیں اوراسے کی دیت کی کوشش

اس کے پاس تھہرتی رہی تھی ، پھر خیرالورا نے

کرشی ، شروع کے پچھ دن تو خطری رات کو بھی

اس خود ہی منع کر دیا تھا جانی تھی کہ ایک نہ ایک

دن تو اکیلا ہی رہنا ہے تو کیوں اسے آزمائش میں

دن تو اکیلا ہی رہنا ہے تو کیوں اسے آزمائش میں

ڈالے۔

ڈالے۔ "آپ بی تو کہتی ہیں موت سے نبیس ڈرنا آنسو بہا رہی تھی، 43 سال پہلے 16 دسمبر کو ہی
جارا ملک دولخت ہوا تھا اور آج پھر اتنے
سالوں بعد ای دن عم اور سوگواری کی جادر نے
پورے ملک کو اپنی لییٹ میں لے لیا تھا، قیامت
صغریٰ تھی جو ہر یا ہو گئی تھی، دو پہر سے شام اور
شام سے رات ہو گئی تھی شہیدوں کی تعداد میں
مسلسل اضافہ ہور ہا تھا۔

اب وہ کی ایم ایج بشاور میں پہنچ گئی تھیں،
مروش اس کے ساتھ ساتھ تھی، وہ اسے ایسے چھوڑ
کر جا ہی ہمیں سکتی تھی، ہرصاحب دل بندہ اس کے ساتھ ساتھ تھی، ہرصاحب دل بندہ اس قیامت کی گھڑی کو اپنے دل پر بینتا محسوس کر رہا تھا، وہاں بھی وہ زخمیوں اور شہیدوں کو ہاری ہاری د کیھر ہی کو د کیھر دہ مایوس سے سر د کیھر ہی تھیں، ہر چہر ہے کو د کیھر کر وہ مایوس سے سر الل رہی تھی، معا ایک ڈیڈ ہاڈی کے چہرے سے جا در ہٹاتے اس کے ہاتھ تھے، یقیناً وہ سعد ہی تھا جا در ہٹاتے اس کے ہاتھ تھے، یقیناً وہ سعد ہی تھا شاہ زین کا جسٹ فرینڈ ۔

شاہ زین کا بسٹ فرینڈ۔

''تم تو بھی چپنہیں بیٹے تھے سعد!اکھونا،

زین کہاں ہے تم دونوں تو بمیشہ ایک ساتھ ہوتے
تھے۔'' بے تحاشارہ تے ہوئے خیرالورانے اس
کی سرد بیشانی کو چو ما،اس کے گھر والے بھی شاید
ابھی نہیں بہنچ تھے،اس کے ساتھ لٹائی ہوئی میت
کے چبرے ہے اس نے چادر ہٹائی تو زمین و
آسان اس کی نظروں کے سامنے ایک ہو گئے،
سعداور شاہ زین آج بھی ساتھ ساتھ تھے۔
سعداور شاہ زین آج بھی ساتھ ساتھ تھے۔
سید جو میری جان گئی ہے تا اس محبت میں!
سید جو میری جان گئی ہے تا اس محبت میں!
سیرا صدقہ دیا ہے ، تیری نظر اتاری ہے!
سیرا صدقہ دیا ہے ، تیری نظر اتاری ہے!

مائیں دروازے کو دیکھتی ہیں گر اب بچے
سیدھے سکول سے جنت کو چلے جاتے ہیں
سانحہ پشاور کوگز رے پندرہ دن ہو چکے تھے
لیکن پورا ملک ابھی بھی سوگواریت میں ڈوہا ہوا
تھا، اس صورتحال میں آرمی چیف نے جس طرح

حبا (191) مارچ2015

قدم برها تا اس کے مقابل صوفے پر بیٹے گیا۔ "خيرالورا! من روايي الفاظ نبيس بولول كا، بس سے پوچھوں گا کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ اللہ کی

"إل-"اس في اثبات ميس مربلايا-"وہ شہید ہوا ہے اللہ کے یاس وہ زندہ ہے۔ 'اس کی بات پروہ کھند ہولی۔ "اس ملك يرقربان موا ب وه، بالآخروه

ائی مزل پہنے گیا ہے، کیا مہیں این بھائی ک شهادت كابدلهيس لينا؟"

"اس زمین پرمیرے بھائی کالہوہ، ایک ایک دسمن کوچن چن کر مارنا ہے۔'' اسے جیسے کسی نے نیندے جگا دیا تھا۔

" پھر اس کے لئے ہمت اور حوصلہ بھی تو ع بينا ،آپ اينايه حال بناليس كي توباتي مكك كو

کیے بچایا ئیں گے ہم۔'' ''کہ تو آپ میک رہے ہیں، لیکن یہ

باليس آپ كے منہ سے اليمي تبين لكتيں "" "بری بات خیرالورا، کمر آئے مہمان کو

ا یے کہتے ہیں؟"خصریٰ نے فوراً اسے ٹو کا۔

" رابر کے شریک ہیں بیاسب سیاستدان اور حكمران اس مين، البيس ان لوكوں كى سريرى حاصل نه مولو ان کی بھی جرائت نه موا تنابروا قدم الفانے كى، دشمنوں سے كيالويں ہم؟ اس ملك کی پیٹے میں چھرا کھوننے والے بیاوگ خود ہیں۔ وہ تو جیسے پیٹ بڑی تھی، اتنے دنوں کے غبار کو تكلنے كا داستەل كىيا تھا۔

سيف الله نے خطریٰ کو ہاتھ کے اشارے

ے چپرے کو کہا۔ "اپنول کی غداری کا ڈسا بید ملک دھائیاں دیتا، ہاتھ جوڑتا ہے تم لوگوں کے سامنے، جان چھوڑ دواس کی، بخش دواس کو۔" کہتے ہوئے وہ

"میرا بھی کوئی ہیں ہے آپ کے سوایے" " جیسی فکرآپ کومیری ہے اس سے دلی فکر مجھے آپ کی رہتی ہے۔'' '' آپ دیکھیے گا ہم پاکستان کو کہاں سے

كبال لے جائيں گے۔" " آج سکول جانے کو دل مہیں جاہ رہا آ بی ۔ ' یا دیس تھیں کہ پیچھانہیں چھوڑتی تھیں اور نہ بی عمر بھر چھوڑنے والی تھیں، رجٹر سینے سے لگائے ابھی بھی کسی غیر مرتی تقطے کو کھور رہی تھی۔ ° 'چلوائھومنہ ہاتھ دھولوشاباش ،کھانا بنار ہی

ہوں میں، تم نے ڈھنگ سے اس دن کھی ہیں کھایا۔" خضری کی سے پھر برآمہ ہوئی، ای وقت کیٹ پر بیل ہوتی۔

" میں دیکھ کر آتی ہوں۔" خصریٰ کہتی ہوئی بیرونی کین کی جانب برخی۔

وہ لوئی تو اس کے ساتھ سیف اللہ غازی تھا، لاؤرج میں داخل ہوتے ہی وہ تھٹک کر رکا، خیرالورا پر نظر پڑتے ہی اس کا دل جیے کی نے من مير كيا تعا-

'' دیکھو خیر الورا کون آیا ہے؟'' خصریٰ نے اسے مخاطب کیا، کیکن وہ خالی خالی نظروں ہے اسے دیمفتی رہی، ان نگاہوں سے سیف اللہ کو بہت تکایف ہورہی می جن میں زندگی کی رحق تک محسوس نه بهوتی تکی ، وه شامانه انداز ر کھنے والی لا کی تو جیسے کی نے جادو کی چھڑی سے بدل دی مھی، آتھوں کے گردِ طقے، بال کیجر میں بندھے ہونے کے باوجود بھری بڑے تھے، سرح آئميں جيے كتے دنوں سے سوئى نہ ہوں ، كھائى دنوں میں صحت آ دھی رہ گئی تھی۔

"خرالورا!" خفری نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونگی۔ '' آپ! آئیں بیٹھیں۔'' اس نے کہا تو وہ

عنا (192) مارچ2015

اس کاسر تھیتھیایا۔ ''دسمن پر ایسی کاری ضرب لگائیں گے کہ سراٹھا کے اس ملک کی طرف دیکھنا بھول جائیں گے ،گراس کے لئے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے دو گے نا؟'' آرمی چیف سمیت سب لوگ اس کی طرف متوجہ تھے۔

"انشاء الله" وه روتے ہوئے مسكرائی، وہال پر سيكورٹی كا بہانہ بنا كر نہ آنے والے ایک بار پھرسک پڑی تھی، سیف اللہ غازی تاسف سے اسے دیکھارہ گیا۔ شہر میں جمعرا لہو کہائی ساری کہہ گیا دست قاتل کو مگر پہنچانتا کوئی نہیں!

> دیکھاماں! تم مجھےنو جی بنانا جاہتی تھی تم مجھے وطن کی خاطر شہید دیکھنا جاہتی تھی لو ماں!

> > مِن شهيدُ بوگيا!!!

ملک بھر کے سکولوں سمیت بارہ جنوری کو آرمی پلک سکول پٹاور دوبارہ کھل رہا تھا، شہید بچوں کے والدین بھی وہاں موجود تھ، زخی بچے جو پوری طرح تندرست بھی نہ ہوئے تھے سکول آرے تھے، بیٹر م وہمت کی اعلیٰ مثال اور دہمنوں کے منہ پرتمانچہ تھا، بردل دخمن نے اس ملک کے منہ پرتمانچہ تھا، بردل دخمن بچوں نے بتا دیا تھا وہ ایک باہمت اور زندہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک باہمت اور زندہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں جے بھی تکست نہیں دی جاسکتی، آرمی چیف کی جے بھی تکست نہیں دی جاسکتی، آرمی چیف کی شرکت کرنے کے بعد آرمی چیف بچوں سے افر دہ کھڑی لڑکی پر پڑی، انہوں نے اشارے طرف المنہ ما ان کی نظر ایک طرف افر دہ کھڑی لڑکی پر پڑی، انہوں نے اشارے اسامی بالیا۔

''بیٹا آپٹس کلاس بیں پڑھتے ہو؟''ان کے مہربان کیج پرخیرالورا کے آنسو چھلک پڑے، ایک نظر میں وہ گیارویں بارہویں کی طالبہ ہی گی تھی۔

''میرا بھائی بڑھتا تھا یہاں فرسٹ ائیر میں۔''نفی میں سر ہلا کراس نے وضاحت کی۔ ''شہیدوں کے وارث تو بہت بڑا دل رکھتے ہیں بیٹا۔'' آری چیف نے شفقت سے

## ا بھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیئے

ابن انشاء

اردوی آخری کتاب

خمارگندم

دنیا گول ہے

آوارہ گردی ڈائری

ابن بطوطہ کے تعاقب میں

چلتے ہوتو چین کوچلئے

گری گری گری پھرامسافر

نطانشائی کے

بہتی کے اک کوپے میں

بہتی کے ایک کوپے میں کے ایک کوپے کے کوپے میں کے کوپے کی کوپے کے کوپے کی کوپے کے کوپے کے کوپے کے کوپے کے کوپے کے ک

لا بوراكيدى، چوك اردوبازار، لا بور نون نمبرز 7321690-7321690

عند 193 مارچ 2015

حکمران سوچ بھی نہیں سکتے کہ آرمی چیف کی موجودگی اور باتوں نے زخم زخم توم کاسیر در خون برخ ہوانہ تھا۔ برخ ہادیا تھا، فوج سے قوم کا عشق بے جانہ تھا۔ میرے بچوا منہ بین نہ بھول یا ئیں گے میرے بچوا ہے وعدہ رہے گا انشاء اللہ

### **ተ**

"معروف سیاستدان وقار احمد غازی کے بیٹے سیف اللہ غازی نے ممنی انتخابات میں نور عالم خان کے حق میں کاغذات نامزدگی واپس کے حق میں کاغذات نامزدگی واپس کینے کا اعلان کردیا۔"خصری نے ٹی وی آن کیا تو ہر کینگ نیوز چل رہی تھی، اس نے فورا خیر الورا کو کال ملائی۔

"م نے نیوزئ سیف اللہ نے ....." "ال مجھے پتہ چل گیا۔" خیر الورانے اس کی بات کائی۔

ی بات 60۔ "شاید اس ملک کا مجھ حن ادا کرنے کا خیال آگیا ہو۔"

"دواشت کرسکتا ہے۔" خطری جران تھی۔ برداشت کرسکتا ہے۔ "خطری جران تھی۔
"اس کے باپ نے برداشت کیا بھی نہیں
ہے اسے جائیداد سے عاق کر دیا ہے، اب وہ
اپنے بیٹے کی جگہ دوسرا امید دار لا رہے ہیں لیکن
وہ اب جیت نہیں سکتا کیونکہ اس کے بیٹے کے اس
قدم نے اس کی ساکھ کو خاصا متاثر کیا ہے۔"
خیرالورا کوسب خبرتھی۔

دوسری طرف سیف الله غازی سوچ رہا تھا شاید ای طرح جرم کی کچھ تلائی ہو سکے، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ کون کون ان دہشت گردوں ہے را لیلے میں تھے، حتیٰ کہ اس سانحہ کے بعد بھی، پھر ان سیاستدانوں نے ایسے پی می میں کیسے شرکت کی دہ ایک الگ کہانی تھی، دوسروں کا وہ پچھ نہیں

کرسکتا تھانہ اس میں اتی ہمت تھی کہ اپنے باپ کو کٹہرے میں لے آئے کیکن اپنے قدم اس نے پیچھے ہٹا لئے تھے، اسے بار بار خبر الورا کا وہ کمنٹ یادآر ہا تھااور شاید بچے ہی تھا۔

ہمیں خبر تھی دخمن کے سب خھکانوں کی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے سیف اللہ کا اٹھایا یہ قدم تبدیلی کی راہ کی طرف اٹھا تھا،اس ملک کی بقا کے لئے ،جس کے طرف اٹھا تھا،اس ملک کی بقا کے لئے ،جس کے شار قربانیاں دے کرحاصل کیا تھا،اسلام کے نام پر، پھر اس کو دولت کے بچاری غدار حکمرانوں نے اپنی آنے والی تسلوں نے لئے کر پیشین کر کے اس پاک کرکے دولت کے انبار انتھے کر کے اس پاک وطن کو کھو کھلا کر دیا، وہ یہ سب یہ کرتے بھول گے کرائی دن یوم حساب گا بھی ہے جس دن نہ ان کہا کہ کام دولت آئے گی نہ یہ محلات ان کو پناہ دس کے کام دولت آئے گی نہ یہ محلات ان کو پناہ دس کے اور نہ یہ اولا دآگے بڑھ کر ان کو بچا یا نے گی اندے کی اندے کی اندے کی نہ یہ محلات ان کو بچا یا نے گی اندے کی نہ یہ محلات ان کو بچا یا نے گی اندے کے اور نہ یہ اولا دآگے بڑھ کر ان کو بچا یا نے گی اندے کے اور نہ یہ اولا دآگے بڑھ کر ان کو بچا یا نے گی اندے کے انداز کے مؤسل سے۔

اللہ تعالی خود فرماتا ہے میرے ننانوے ناموں میں ایک نام قہار ہے جوروز قیامت ان ناعاقبت اندیشوں کے لئے ہے جو دنیا اکٹھی کرنے میں آخرت کو بھول کر زمین کے خدا بن میٹھ

آری پلک سکول کی معصوم کلیول جب
پاک وطن کی تاریخ نے سرے سے مرتب کی
جائے گاتو اس میں تمہارا ذکر سنہری حروف میں
ہوگا، جنہوں نے اپنے لہو کا نذرانہ دے کر اس
ملک کواس کے رہنے والوں کو یہ شعور بخش کہ وہ
پیجان جا میں کہ ان کا دشمن اصل میں ہے کون؟
اے معصوم شہیدو، ہم تمہیں بھی بھول نہ یا میں
اے معصوم شہیدو، ہم تمہیں بھی بھول نہ یا میں
گے بھی بھی نہیں ، تمہیں ہمارے دل ہی نہیں وطن
کی جوائیں بھی سلام کہتی ہیں۔

2015ماره194 مارچ2015





ہوئے کہا تھا تا کہ رمشا پھراس کے کان نہ پکڑ

"حزہ کے بچا آج تہاری خربیں، بہت تیز ہو گئے ہوتم اور تمہاری اماں جان کے کی كممرب حزه سے زياده معصوم اور بھولاتو كوئى ہے بی مہیں۔" رمشائے آس یاس کونی چیز وهويرى اسے مارنے كے الئے۔

" میں اپنی امی کا بچہ ہوں، کسی حمزہ کا تہیں رمشا غالبہ محزہ نے بنتے ہوئے کہا تو رمشانے یاس پڑائش اسے دے مارا۔

"ارے بیرکیا ہور ہاہے؟ خالہ بھانج کے مثالی مشہور زمانہ اتفاق میں ، نفاق کا چ کس نے يويا ہے۔" امر نے كرے مي داخل ہوتے ہوئے کہا تھا، اس کے ہاتھ میں جائے کی ثرے

" کھے نہیں مما! آپ کی بہن کو چ سننے کی عادت مبیں ہے، نجانے ربورٹنگ کیے کر لیتی ہیں۔" حزہ نے مال کو دیکھ کر مزید شیر ہوتے ہوئے کہا تھا۔

''اچھا اب جائے کا دقفہ لے لو اور دونوں لانابند كرو-"امبرنے رمشاكے ياس بيڈر بيضة ہوئے کہا، رمشائے حمزہ کو جواب دینے کی بجائے و مختلف جائے کے لواز مات سے انصاف

"واؤيهك كاتصورين بين؟"إمبركى نظر بھی لیپ ٹاپ کی سکرین پر پڑی تو وہ دلچیں ہے

"امبرآنی بید ایک ہفتے پہلے کی تضویریں بیں، سٹوڈیو میں، جب جینل کی تیسری سالگرہ کا کیک کٹا تھا، بید یکھیں۔'' رمشیا ایک مشہور چینل میں اینکر سے طور پر

كام كرتى تقى، ماس كميونيكش كرنے كے بعد، كچھ

''واوُ خالہ! آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں۔'' مزہ نے رمشا کی کود میں رکھے لیب ٹاپ پرنظر ڈالتے ہوئے، بے ساختہ کہا تھا، رمشا جو تیزی ے الکیاں جاتی، اینا کام کرری تھی، جزہ کی بات س کررک کی اور مسکرا کراہے دیکھنے گی، جو دلچپ نظروں سے سکرین کود مکھرہاتھا۔ "" اچھی لگ رہی ہوں سے کیا مطلب ہے تیمارا کیا میں ویسے اچھی تہیں ہوں؟" رمشائے

حفلی سے حمزہ کو کھورا تھا۔ "و پہنے و میصنے میں تو آپ بس تھیک ہی ہیں۔'' حمزہ نے غور سے رمشا کی طرف دیکھتے ہوئے شجید کی سے کہا تو رمشانے اس کا کان پکڑ كرزور سے تھينجا تھا۔

''اچھا سوری خالہ! میں تو نداق کر رہا تھا، اب خالہ بھانج میں اتنا ساہلی نداق تو چاتا ہے ناں۔'' حزہ نے اپنا کان چھڑانے کی کوشش كرتے ہوئے د مالى دى مى۔

"احيما ميري خوبصورت خاله، اللي بارمس ورلذآپ بی ہے گی ، میں دل سے دعا کروں گا پلیز اب تو میرا کان چھوڑ دیں، کیوں میری خوبصور کی میں لمبے کا توں کا اضافہ کر رہی ہیں۔' حمزه، رمشا کی متیں کرتا ہوا کہدر ہاتھا، رمشا نے اس کا چرہ اور کان سرح ہوتے دیکھ کر چھوڑ دیا تھااور بنتے ہوئے بولی تھی۔

"د یکھا میڈیا والوں سے شرارت کرنے کا تیجہ، ایک من میں راہ راست بر لے آئے ہیں ناں؟'' رمشانے اپنے صحافی ہونے کا رعب جماتے ہوئے کہاتھا۔

"توبہ ہے، آپ جیسے صحافیوں کی وجہ سے ای میڈیا بدنام ہو کررہ گیا ہے، جو دھولس زبردی ہے یچ کوجھوٹ اور جھوٹ کو یج بنا کر پیش کرتے اس - "9th كلاس كحزه في ذراسا يحي بنت

196 مارچ2015

'' خیر خالہ اب آپ جھے اتنا بھی گیا گزرانہ سمجھیں، کچھ انظار کریں، میٹرک کے بورڈ میں پہلی پوزیشن میری، کھو آپ جیسے چھوٹے موٹے، اینکرز میرا انٹرویو کرنا چاہیں گے، تب میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔'' حمزہ نے فرضی کالر میرا نے ہوئے ''انشاء حجاڑے نے شخے، امبر آپی نے ہیئتے ہوئے ''انشاء اللہ'' کہا تھا۔

''آئی اپ شنرادے کے انداز تو ملاخطہ فرمایے ابھی سے زبان کی تیزی اور شان بے نیازی دیکھیں، آگے کیا ہوگا، اللہ بی مالک ہے۔' رمشانے بہن کوچھیڑتے ہوئے کہا تھا۔

''اچھا چھوڑو یہ سب با تیں، جمزہ کے اسکول میں کچھ دنوں تک سردیوں کی چھٹیاں ہوئے والی ہیں، پھر ہم سب تمہارے ساتھ بی المہورچلیں گے،کل ٹائم زکالوتو ایک چکر ہاز ارکالگا کیں، امی ابو کے لئے پچھ نفش لے لوں گی میں، لیس،امی ابو کے لئے پچھ نفش لے لوں گی میں، قیابو کے لئے پچھ نفش سے لے لیما جو بھی لیما تھا، تو رمشا ہنے ہوئے کہا جا تھا،تو رمشا ہنے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تو کہا تھا،تو رمشا ہنے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تھا،تو رمشا ہنے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تھا،تو رمشا ہنے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تھا،تو رمشا ہنے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تا ہے،سوسو آئی آپ کی پند بہت ہی انہوں کی پند بہت ہی

''میرا دماغ بی تھوڑا کھیکا ہوا ہے۔'' حمزہ نے ایک کراس کی بات کائی تھی اور کمرے سے باہر بھاگ گیا تھا، کیونکہ رمشا کے تیور جارجانہ ہو بچکے تھے، اس کو بھامتے د کھے کر امبر بے ساختہ بننے گی تھی۔

امبر اور رمشا دو ہی بہنیں تھیں اور دونوں امبر اور رمشا دو ہی بہنیں تھیں اور دونوں میں عمروں کا کافی فرق تھا، امبر کی شادی، بی اے کے دوران ہی، اس کے چچا زاد کینٹن عفان سے عرصہ ایک رپورٹر کے طور پر بھی کام کیا تھا، آج ایک ٹاک شوکی میز بانی کر رہی تھی اور اس کا شو کافی پیند بھی کیا جاتا تھا، حمزہ بھی قریب آکر تصویریں دیکھنے لگا تھا، رمشا کی اپنی فیم کے ساتھ اور سٹوڈیو کے اندر کی بہت سی تصویریں تھیں، رمشا ساتھ ساتھ اپنی فیم اور چینل کے مختلف حصوں کے بارے میں بھی بتارہی تھی، حمزہ بہت دبچیں سے دیکھ رہا تھا۔

"بہت بڑا اور بہت خوبصورت ہے تم لوگوں کا آفس۔" امبر آئی نے ساری تصوری دیکھنے کے بعد تبرہ کیا تھا۔

''رمشا خالہ! آپ لوگوں کو اتی ''خبریں'' کیسے مل جاتی ہیں؟ اور بیخبر بنتی بھی کیسے ہے؟'' ممزہ نے بچھ سوچتے ہوئے سوال کیا تھا۔ منزہ نے بچھ سوچتے ہوئے سوال کیا تھا۔

''خبر این آس پاس کے ماحول میں ہونے والے مختلف واقعات، حادثات، سیای ہونے والے مختلف واقعات، حادثات، سیای ہلی مغیر ملی تبدیلیوں وغیرہ سے ملتی ہے اور کسی بھی خبر کو چینل تک اس کی فیلڈ میں موجود فیم بہنچاتی ہے، گر اس خبر کو عام لوگوں تک پہنچانے میں با قاعدہ فیم ورک ہوتا ہے، تر اشاجاتا ہے تب ہی کوئی خبر آن ائیر جاتی ہے۔' رمشانے گرم گرم جا ہے گا سیپ لیتے ہوئے حمز ہ کو سمجھایا تھا۔

''رمشا خالہ! جھے بھی ٹی وی پہآنے کا بہت شوق ہے، آپ میری بھی''خبر'' بنا دیں پلیز۔'' حزہ نے معصومیت سے کہاتھا۔ ''اچھاتمہاری''خبر'' کیے بن سکتی ہے؟ نہتو

''اچھاتمہاری''خبر'' کیسے بن علق ہے؟ نہاتہ تم کوئی مشہور ساسی شخصیت ہو، نہ ہی کوئی سیلمر ٹی اور نہ ہی تم نے تعلیم کے میدان میں اپنی ذہانت کے جھنڈ ہے گاڑھے ہیں، پھر بھلاتمہاری''خبر'' کیسے بن سکتی ہے؟'' رمشا نے مسکراتے ہوئے اس کے چبر ہے کی طرف دیکھاتھا، جس کی ذہین اور روثن آنگھوں میں سوچ کی پر چھائیاں واضح اور روثن آنگھوں میں سوچ کی پر چھائیاں واضح

عدد 197 مارچ 2015

ہوگئی تھی، مختلف شہروں میں کھویتے پھرتے، ان
کی زندگی بہت خوشگوارگزررہی تھی، ان کے تین
یخے تھے، حمزہ سب سے بڑا اور اس سے پانچ
سال چھوٹی دو جڑواں بہنیں فروااور پرواتھیں۔
دونوں بہت شرارتی اور نسکھٹ تھیں حمزہ
کی جان تھی دونوں میں اور وہ دونوں بھی ہروقت
''بھائی بھائی'' کہتی اس کے پیچھے ہوتی تھیں۔
''نہائی بھائی'' کہتی اس کے پیچھے ہوتی تھیں۔
ان دنوں کیپنن عفان کی پوشنگ پشاور میں
مشکی، رمشاان دنوں فراغت یاتے ہی لا ہور سے
ابی بہن کے گھر پشاور پہنچ گئی تھی، کیونکہ بچوں کی
فالہ میں اور خالہ کی بچوں میں جان تھی، خاص کر

حمزہ جو پہلا اور کائی سال اکلوتا رہا تھا، کچھ بھائی کی تمی بھی ، ہمیشہ حمزہ کے وجود سے دور ہوئی تھی۔ رمشا بچوں کے ساتھ بچی بنی سارا دن ہمی غراق اور کھیل کود میں گزار دیتی تھی، عفان اور امر بھی ان سب کہنے کہ اقداد رخوش دیکھ کر بہت

امبر بھی ان سب کوہٹی نداق اورخوش دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، زمین پر بسا بیہ چھوٹا سا گھر خوشی سکون اور محبت کے احساس کے ساتھ جنت لگنا

12

\*\*

آج تین بچی گوسکول روانہ کرکے ان کا ارا دہ شاپنگ پہ جانے کا تھا، فردا اور پردا نے سکول جانے ہے اٹکار کر دیا تھا اور ممااور خالہ کے ساتھ شاپنگ پہ جانے کی ضد کرنے لگی تھیں۔ ساتھ شاپنگ ہے جائے کی ضد کرنے لگی تھیں۔ '' بھی بھی نہیں جاؤں گا، آج ہم تینوں چھٹی کر لیتے ہیں۔'' نا شتے کی میز پہ حمزہ نے اعلان کر تیں۔'' نا شتے کی میز پہ حمزہ نے اعلان

"جیاں ہیں تم سکول جارے ہو، وہ دونوں تو بچیاں ہیں تم سمجھدار ہواور و لیے بھی پڑھو گے تو بی بورڈ میں ٹاپ کرو کے ناں، جھی تمہاری "خبر" آئے گی ناں ٹی وی پر۔" رمشانے مزے سے سلائس یہ جیم لگاتے ہوئے کہا تو حمزہ اے محور کر

رہ گیا۔ ''یار خالہ! مجھی تو دشنی چھوڑ دیا کرو، ان جڑیلوں کی خاطراہے شنرادے بھانجے کے پیچھے بڑگئی ہو، بھول کئیں۔''

بہمی ہم میں تم میں بھی پار تھا جمزہ نے فروااور پرواکے خوتی سے تمتماتے جہرے دیکھ کرکہا تھا تو دونوں اسے منہ چڑا کررہ حکمی ، ای وقت جمزہ کی وین کا ہارن بجا تو وہ امید بھری نظروں سے رمشا کی طرف دیکھا، بیگ انحا کر باہر جانے لگا، رمشا مزے سے ناشتہ کرتی ، فود کو گئی ای وقت دروازے کے خود کو گئی ای وقت دروازے کے باس بھی کر جمزہ نے مؤکر ڈاکٹنگ جیمل کی طرف دیکھا تھا، رمشا کی نظری بھی اس کی نظروں سے ملیس تھیں۔

''خالہ! ابھی بھی وقت ہے روک لو۔''حمزہ نے آخری کوشش کے طور بر کہا تھا، رمشا کے دل کو کچھ ہوااس سے پہلے کہ دہ میچھ کہتی ، اندر سے نوج کی یو نیفارم میں تیار عفان آگیا۔

المجاد المحالية المحالي

"مال بينے كا جذباتى سين اگرختم ہوگيا ہوتو كوئى ہميں بھى ناشتے كا يو چھ لے۔"كيپن عفان نے مسكراتے ہوئے آواز لگائى تھى ، تو امبر"ا بھى آئى" كہتى كچن كى طرف مرحمنى ، ايك بجر پور،

منا 198 صاره 2015

خون کون سا تھا، کرخون کا رنگ تو ایک ہی ہوتا ہے تاں، نہ بہانے والوں نے بہاتے ہوئے فرق کیا تھا اور نہ بہنے والے خون نے، اپنے ساتھیوں کےخون سے ملنے میں فرق کیا تھا۔ ساتھیوں کےخون سے ملنے میں فرق کیا تھا۔ ''خالہ میری خبر بھی بنا دیں تا، مجھے بہت

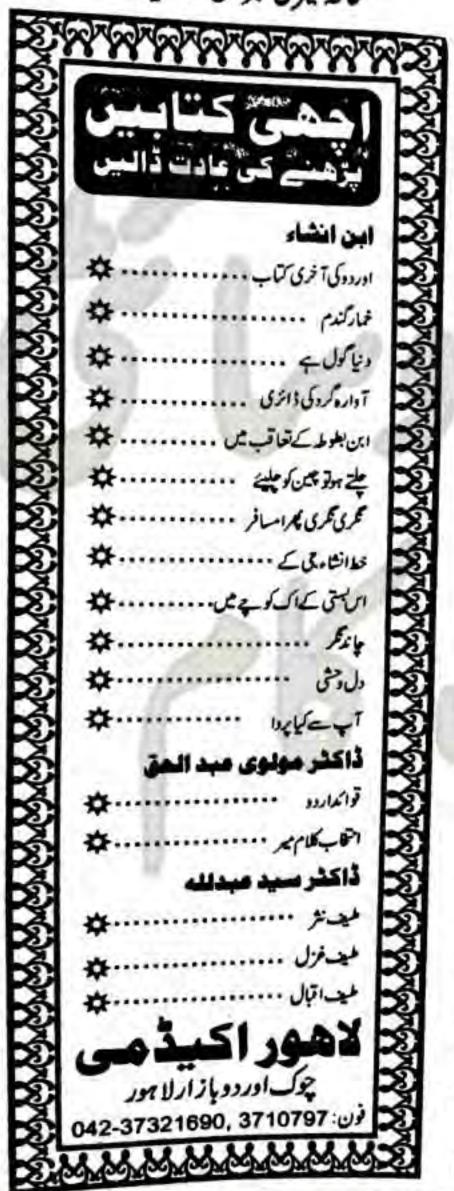

روشن مج کا آغاز ،اس ہنتے مسکراتے گھر ہے ہوا تھاا درایک خونی ، بر بر بیت اورظلم میں ڈوبادن گھر سے باہر طلوع ہور ہاتھا۔ سے باہر طلوع ہور ہاتھا۔

رمشانے عمارت کی گھنڈر دیواروں پر ہاتھ رکھا اس کے ہاتھوں کی لرزش بہت واضح تھی، اس کے قدم چل نہیں رہے تھے، وہ تھیدٹ رہی تھی، مرف وہی نہیں، دوسرے بہت سے چینلو کے صحافی، کمیرہ بین، سب کی حالت الی ہی تھی، محافی، کمیرہ بین، سب کی حالت الی ہی تھی، محافی منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، وہ جولفظوں کے ہیر پھیر سے واقف کے کھلاڑی تھے، لفظوں کے ہیر پھیر سے واقف سے کھلاڑی تھے، لفظوں کے ہیر پھیر سے واقف سے کے کھلاڑی تھے، لوگ ہی کیا، ہاری توم، پوری دنیا اس سانے رہے ہوگھ ہولئے سے قاصرتھی، اگر پچھ تھا تو سانے رہے ہوگھ ہولئے سے قاصرتھی، اگر پچھ تھا تو

صرف آنسو۔ درد، اذبت، تکلیف میں ڈوبے ہوئے

سانسوں۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں ناں کہ جن کے اظہار کے لئے لفظ نہیں ہے ہوتے ،ان کا اظہار

صرف آنسود ال ہے ہوتا ہے۔ اور آج ہر آنکھ سے بہنے والا آنسوء ہر نرہب،ریک سل کے فرق کو مٹا کر انسانیت کے مذہب،ریک ان معصوم پھولوں کے لئے جنہیں سلتے بہدر ہاتھا، ان معصوم پھولوں کے لئے جنہیں

کھلنے کے پہلے ہی مسل دیا گیا تھا۔

ہارے کھلنے اور جھڑنے کے دن اکساتھ آئے ہیں ہمیں دیمک نے جاتا ہے ججرکاری کے موسم میں رمشا لو کھڑاتے قدموں سے اس بوے سے بال میں داخل ہوئی، جہاں معصوم طالب علموں کا خون ابھی بھی موجود تھا اور ان کے خون

علموں کا خون اجھی بھی موجود تھا اور ان سے وق سے اٹھتی خوشبو بہت مختلف تھی ، اس کئے کہ بیر شہیدوں کالہوتھا۔

رون ارتانے غورے دیکھنا جا ہا،اس کے جزہ کا

عبا (199 مارچ 2015

''حمزہ!'' پہلی بار ماں بننے کا احساس اور کس اس نے عطا کیا تھا۔ پچھ دیر تک خالی خالی نظروں نے فروا اور پروا کے روتے ہوئے چہرے دیکھتی رہی پھر چخ مارکرانہیں خود سے لپٹا کر بے اختیار روئی تھی۔ مارکرانہیں خود سے لپٹا کر بے اختیار روئی تھی۔ مارکرانہیں خود سے لپٹا کر بے اختیار روئی تھی۔

برستگی میں ایک ہی نام اور صدائقی۔ ملت ملت ملت

بچوں کی شہادت کے بعد سکول بند کردئے گے تھے جو تقریباً ایک ماہ کے بعد کھلے تھے، آج سکول کا پہلا دن تھا، سارے بچے ہمت ادر جرائت کے ساتھ ، اپنے بچھڑے دوستوں کو خراج حسین پیش کرنے کے لئے موجود تھے، بہت سے بچوں کے والدین آرمی آفیسرز بھی بچوں کے حوصلے کو بڑھانے کے لئے موجود تھے، خود فوج کے سے سالار اور ان کی بیگم بچوں کے استقبال کے سے سالار اور ان کی بیگم بچوں کے استقبال کے لئے گیٹ پرموجود تھے۔

کے گئے گیٹ پہموجود تھے۔ رمشا نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ، ننھے، معصوم جرائت مند بچوں کی طرف دیکھا تھا، امبر ادر کینین عفان بھی نم آنکھیں لئے، اپنے روشن ادر تا بناک متنقبل کودیکھ رہے تھے۔

جس قوم کے نتھے مغمار اتنے بہادر اور جرائت مند ہوں،اس قوم کوکوئی بھی صفحہ ستی ہے کیے مٹاسکتا ہے۔

اس کا اندازہ وقت کے فرعونوں کو بھی اچھی طرح ہے ہو گیا ہوگا۔

سب کے ہاتھ دعا کے لئے اٹھے ہوئے
سے اور ہردل سے آمین کی صدابلند ہورہی تھی۔
سے اور ہردل سے آمین کی صدابلند ہورہی تھی۔
لب یہ آئی ہے دعا بن کے تمنا میری
زندگی تعمع کی صورت ہو خدایا میری

شوق ہے تی وی پرآنے کا۔'' بڑے ہے ہال بیس تمزہ کا سابیلہرایا تھا۔ ''خالہ ابھی بھی دفت ہے جھے روک لو۔'' عمزہ کے امید میں ڈوب آخری الفاظ، مگر رمشا کیسے چاہتے ہوئے بھی ایسے روک سکتی تھی جبکہ اس کی شہادت کھی جا چکی تھی، حمزہ نے رمشا سے خواہش کی تھی کہ ٹی وی پرآنے کی، مگراسے کیا خبر خواہش کی تھی کہ ڈو دن بعد ہر ٹی وی چینل پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خبر بن کر ہار ہارآئے تھا۔ مراقبیوں کے ساتھ خبر بن کر ہار ہارآئے تھا۔ مراقبیوں کے ساتھ خبر بن کر ہار ہارآئے تھا۔ مراقبیوں کے ساتھ خبر بن کر ہار ہارآئے تھا۔ مراقبیوں کے ساتھ خبر بن کر ہار ہارآئے تھا۔

کہایک دن پھولوں کی راہ گزر پہ چلتے علم کی مشعل، ہاتھ میں لئے اند میروں میں کھوجاؤں گا میں

"خر"بن جادل گا....!!

公公公

" مما البليز ہوش میں آئیں، مما ديھيں الباق ميں مما ديھيں الباق ميں جيور كر چلے گئے ہيں، مما بليز، الھيں بال - " حمزه كى تدفين كے وقت امبر بہوش ہو كئى تھى، امبر كو بار بار بے ہوش كى دورے پر رہے سكول پر حملے اور بچوں كى اموات اور حمزه كى خون ميں اب بت لاش كود كي كروه ہوش و حمزه كى خون ميں اب بت لاش كود كي كروه ہوش و خرد سے برگانہ ہوگئى تھى، كيش عفان كى آئكھيں خرد سے برگانہ ہوگئى تھى، كيش عفان كى آئكھيں بھى شدت كريہ سے سرخ تھيں۔

سب کابرا حال تھا، فروااور پروابار بار بھائی کو پکارتی تھیں، رمشا کے سمجھانے پر کہ بھائی اب بھی واپس نہیں آئے گے، اب وہ ماں کو بھنجھوڑ رہی تھیں۔

امبرنے اپنے چربے پر نتھے ہاتھوں کالمس محسوں کیا تو ہے اختیار آئکسیں کھول کر پکاریں تعمیں۔

**ተ** 

حنا 200 مارچ201



اشعرنے اس کے ہاتھ سے نون جمیٹ لیا۔ ''یاگل ہوگیا؟''اسے محورتے ہوئے اس نے خود کال ریسیو کی تھی۔ ''میلو ہانیہ میں اشعر۔''

"اشعرایک بارمیری عمرے بات کروا دو پلیز۔"ووجیے بوی منت سے بولی عی۔

''وہ آئے کل ملک سے باہر گیا ہوا ہے اور یہ تو ہم حمہیں پہلے ہی ہتا تھے ہیں ہانیہ کہ دہ تنہارے ساتھ فیئر نہیں تھا تنہارا پیغام دیا تھا بھی نے اسے، لیکن دہ تم سے بات بھی تہیں کرنا چا ہتا تو بتاؤاب ہم کیا کریں۔''

"بال جب وه آئے گالو بی حمین بتادوں گاتم ہمارے اپیار شمنٹ آکر اس سے ل لیتا۔" رابطہ مقطع ہو چکا تھا اور اشعر کی آگھوں میں جیسے 'خ ادر سرشاری کی چک افرآئی تھی۔ ''اب آئے گامزہ۔''

"اپی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لئے۔" اس سے بل کددہ مزید کوئی اعتراض کرتا۔ "ادہ ہوتم تو جاؤ وہ آپکی ہوگی۔" احمت نے اسے پکڑ کر باہر کا راستہ دکھایا تھا اور پیچے وہ دونوں سرجوڑ کر کوئی پلانگ کرنے کے تھے۔ دونوں سرجوڑ کر کوئی پلانگ کرنے کے تھے۔

داست بحراس کا ذہن ہاند چی الجعار ہا تھا ہے ایک سال پہلے کی بات تھی ان سے بی ایس آ زز کا سینی پہ کوئی مدھری دھن بجاتا وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہال بنار ہاتا آج اس کی کشف کے ساتھ پہلی ڈیٹ کھڑا ہال بنار ہاتا آج اس کی کشف کا ساتھ پہلی ڈیٹ تھی کم س، بھولی ہالی نوعمر کشف کا کول چہڑہ اور نازک سرایا ہار ہار نظروں کے سامنے کھومتا جذبوں ہیں بچل مجارہا تھا اس سے مبل اس نے کھومتا جذبوں ہیں بچل میں دکھومتا ہذبوں ہیں بار اسے تیاری ہیں مدد اسمار اور احمت برابر اسے تیاری ہیں مدد

دے رہے تھے۔

احمت نے اپنی نئی کور ڈاٹس والی ٹائی لگاؤ۔''
احمت نے اپنی نئی کور ڈاٹس والی ٹائی اس کی
میرون شرت کے اوپرخودا کے بڑھ کرلگائی تھی۔
میرون شرت کے اوپرخودا کے بڑھ کرلگائی تھی۔
''اور تھوڑی خوشبو بھی لگا لو امپریشن اچھا
پڑتا ہے۔'' اشعر نے رائل میرج کی وہ بول جووہ
ڈریسک کے دراز میں ہیشہ لاکڈ کر کہ رکھتا تھا
آج کس قدر فیاضی ہے اس پدلگائی تھی وہ بجھر ہا
تھا کہ کیوں دونوں اس پیاس قدر مہربان ہور ہے
تھے، بچھلے سال ان سخادتوں کا مظاہرہ عمر کے
ساتھ کیا گیا تھا کیونکہ تب وہ پہلالڑکا تھا جس کے

اس باربیکارنامہ وہ سرانجام دینے والاتھا۔
''خالی خوشبواورٹائی سےکام نہیں چلےگاذرا
اینے وہ لیدر کے شوز تو نکالواور تمہاری بیراؤوکی
نکی گھڑی بھی کائی چک رہی ہے۔' وہ بھی خوب
فائدہ اٹھا رہا تھا دونوں نے من ہی من اسے
مسلواتوں سے نوازتے ہوئے دونوں چیزیں
عنایت کردی تھیں تک سک سے تیاروہ اپنا آخری
جائزہ لیتے ہوئے کلائی میں گھڑی با ندھ رہا تھا
جب اس کا بیل فون نج اٹھا۔

توسط سے انہیں گرل فرینڈ زنصیب ہوئی می اور

بہردیکی کروہ خاصابد مزہ ہوا تھا، مگراسے بات تو کرنی ہی تھی۔

"میں اے سب بتانے والا ہوں۔" اس نے احمت اور اشعر کو دیکھتے ہوئے وارنک دی تو

عنا 202 مارچ2015

آخری سمیسٹر جل رہا تھا عمر کا کرن ہایوں عائشہ
کا فیائسی تھا، عائشہ سینڈری سکول بیں ایف اے
پارٹ ٹوکی اسٹوڈنٹ تھی وہ جب بھی ہایوں سے
طف آئی اس کے ساتھ ہانیے ضرور آئی تھی ایک روز
اشعر ہایوں کے ساتھ گیا تو اس کی ملاقات ہانیہ
ہیں بھلکی تھنگو بھی ہونے گئی تھی لیکن آگلی ملاقات
میں ہایوں کے ساتھ عمر کو دیکھ کر ہانیہ کا دل اس کی
جانب مائل ہو گیا تھا کچھ اس کی پرسنائی اتی
ورفر ٹی تھی کورکھ وہ فاصادل پھیک
اور فیار منگ تھی اور پھروہ فاصادل پھیک
اور فیار منگ تھی اور پھروہ فاصادل پھیک
اور فیار منگ تھی اور پھروہ فاصادل پھیک
عرکو یا نے کے بعد ، تو جسے ہانیہ نے ہرست سے
عرکو یا نے کے بعد ، تو جسے ہانیہ نے ہرست سے
عرکو یا نے کے بعد ، تو جسے ہانیہ نے ہرست سے

کرن جرااورمہک سے جاری رہی ہیں۔
اس کے بعد فون پر رابطہ بحال رہااور پھر کی
کمٹنی تو کسی کی شادی ہو گئی وہ نتیوں بھی
سارے قصے پہمٹی ڈال کر اسٹڈی میں مصروف
موسے کیان ہانی عمر کے معاطعے میں پچھے زیادہ ہی

سنجیرہ ہو چکی تھی اور اب جبکہ عمر نے اس سے سارے روابط ختم کر لئے تھے تو وہ انہیں نون کر کے منتیں کرتی تھی کہ ایک ہاراس کی عمر سے بات کروادی جائے۔

کروادی جائے۔ اشعراس موقع کا فائدہ اٹھا کراب جانے کیاکرنے والا تھا۔

پارک کے تنہا کوشے میں سیکی بیٹی پر بیٹی کشف اس کا انظار کررہی تھی گروہ اسلی بیس تھی اس کے ساتھ اس کی دوست ماہیں بھی تھی کشف سے اس کی دوتی انٹرنیٹ پہوئی تھی اور آج بہل بار وہ اسے اپنے روبرو دیکھ دریا تھا، کالج بو ٹیفارم میں ملیوں وہ بچھ گھبرائی ہوئی جھیٹی سی کھڑی تھی۔ میں ملیوں وہ بچھ گھبرائی ہوئی جھیٹی سی کھڑی تھی۔ دیکسی ہو؟'' یا کث میں دولوں ہاتھ ڈالے وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔

"بہت ہے چین اور آپ کے انظار ہیں ایک ایک بل کن کر گزارا ہے اس نے ، منح ناشتہ ہیں ہیں ہیں سارا دن آپ کا ورد ہیں ہیں ہی سارا دن آپ کا ورد کرتی رہی آپ کے بیٹ دن ہیں سہ بار پر ہمتی ہے بالکل پاکل بنار کھا ہے آپ نے اسے، اب خود ہی بوچیں۔" اس کی کھور یوں ، چنگیوں اور بار بار نفی ہیں ہوگی و بولنا شروع ہوئی کی دن کونظر انداز کیے ماہین جو بولنا شروع ہوئی کی تو کشف سے خاموش کروانا مشکل ہوگیا تھا۔

حاذب نے دلچی سے اس کے رنگ بدلتے چرے کو دیکھا جو سارے جذیے عیاں ہونے کے باعث اب کانی پشیانی میں کوری محق۔

"کیا اتناخش قسمت ہوں میں کہ کشف ہدانی مجھے چاہتی ہے۔" وہ اس کا ہاتھ تھا ہے ۔ اور اس کا ہاتھ تھا ہے ۔ وہ اس کا ہاتھ تھا ہے ۔ وہ اس کا ہاتھ تھا ہے ۔ کو چھ رہا تھا ماہین اس دوران کچھ فاصلے ہے جا کھڑی ہوئی تھی۔

اور پھر دونوں ہنتے ہنتے صوبے سے نیچار ھک مے تصفاذ بنے دونوں کو پکڑ کر پیٹ ڈالا۔ "اس سے شادی کر لوں جو کالج کے بہانے لڑکوں سے ڈیٹ پر ملنے جاتی ہے۔" وہ اجِها خاصا جعلايا موا نقاكل جب وه كاوُل پبنجا تو ابائے اسے نی خبر سنا دی تھی وہ اسے کسی دوست ك بني سے اس كارشتہ طے كر يك تصامال نے برے ارمانوں سے اسے لڑکی کی تصویر دکھائی تھی اورائری کےروپ میں جرا کود مکھ کراس کی نظروں میں جیسے زمان و مکال کھوم کئے تھے وہ صاف ا تكاركرآيا تفاكرابان اسے ايك عفتے كا نائم ديا تما انکار کرنے کے لئے بلکہ جواب الیس ایے حب منشاه بي جا ي تفاء

"الوكول سے جيس ايك لاكے سے اور وہ بھی تم سے۔"احت نے سی کی۔

"لوجھ سے بھی کیوں ملنے آئی محی فون پر لمى لمى باتين، موثلنك، ديث، لفض كا تادله كيا بیشریف لڑ کیوں کے طور طریقے ہیں میری جکہ کوئی اور لڑکا ہوتا تو وہ اس سے بھی یو تھی محبت کی پینکس بر هانی-"

" الليكن اب توتم سے بى محبت كى مى نا ال نے اور بیل جب تم نے اسے بات کرنا مجمور دى مى تو زوى يريك داون موكيا يجارى كا دو روز ہاسپول میں گزار کرآئی می ۔" احمت جانے کیوں اس کی اتن و کالت کر رہا تھا خاذب نے مخلوك نظرول سےاسے محوراتو اشعرنے نورااینا

"اور يدريكموآج ايكميج آيا تقا محص، لو ميرة اور إراع ميرة على كيا فرق بي لوميرة میں ہم این گرل فرینڈ ہے شادی کرتے ہیں اور ارائ میرج میں کی اور کی کرل فرید ہے۔"وہ ایک بار پھر پیٹ پر ہاتھ رکھے لوٹ ہور ہا ، دبس منوالی این **ضد ، اب بی**س جار ہی ہوں چستی کا ٹائم ہوئے والا ہے۔" اس کی والبانہ تظروب اور شوخ سوال سے تظری جرالی وہ اپنا ہاتھ مھینج کر جانے کو تیار ہو چکی می۔ ''ائن مبلدی۔'' خاذ ب جمنجلا کیا۔

" کھینوش فوٹو کالی کروانے کے بہانے نکلے تصاب سمی روز ہاشل سے ملنے آؤں کی تو زیادہ دیر تفہروں کی مر پلیز اب جانے دو۔" خاذی کی ناراضکی کے خوف سے وہ بھی کہے میں بولی تھی خاذب کے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اے کانے سے باہر تکالنے میں تو کامیاب ہوا تھا سو حکراتے ہوئے اجازت دے دی۔

" مجھے بھی تمہاری مجور یوں کا خیال ہے ہاتی فون یہ ہائے کریں تھے۔''

"مم دونوں کی ملاقات نے بھے تو بور کروا ديا-" ماين كاني منه ميت اور بولد محى، خاذب نے اس کے اضردہ چرے کود مکھتے ہوئے سلی

دی۔ ''فکرمت کرونیکسٹ ٹائم تنہاری بوریت کا سامان ساتھ لے کرآؤں گا۔"

''اچھا!'' وہ معی خیزی ہے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر چکی گئیں تو دہ ایے مسلسل بجتے فون کی سمت متوجه ہوا، ابا کی کال تھیں انہوں نے چھ سامان مریم کے ہاشل پہنچانے کو کہا تھا اور ساتھ بی سنڈ ہے کو گھر آنے کی ہدایت بھی کی تھی۔

حرا کی تصویر سامنے رکھے وہ سرنہوڑے بیٹھا تھا اشعر اور احمت قریب ہی کشن دبو ہے اس کا خوب ریکارڈ لگار ہے تھے۔ "کر لواس سے شادی آخر تمہاری سابقہ

گرل فرینڈرہ چکی ہے۔'' ''ادرنہیں تو کیا۔''اشعر نے بھی مکڑا لگایا تھا

ا ( 204 ) مارچ2015

ایک ورت کیڑے کی بوی دان بر گئیجا بزارون كالقدادين بيلي سلاست والمصافحة وه ديرتك كيرون كو دعين رسي بيرمايوس سعارل ابن آئے کے اس می کھے ہے ! سيل كرل في مودما يزيواب ديا. و محرمه ميرك بدل كالجي بورا ما منظ فراليجية!

' دنہیں خاذب میں شام کے وقت ملے نہیں

" اراحت كابرته دے ہے ماين بھي تو آ رای ہے۔" کشف کا انکارا سے طیش دلا رہا تھا۔ "ووہائل میں رہتی ہے میں کھر سے کیے

آؤں۔'' ''ٹھیک ہے پھراب جھ سے بات کرنے کی '' کا فار کا ف کوئی ضرورت نہیں۔"اس نے کہ کرفون کاٹ دیا،اشعراوراحت بھی مایوس سےاسے دیکھ رہے

" بين كل كاوّل جار بايول ابا كادوبارون چکا ہے وہ معاملہ بھی تو نمٹانا ہے۔" بیل نون میز يرر كفت موس و وهمو في يم دراز موكيا-" تو فكرندكر يار، عن ماين سے كهددول كا وہ باشل سے کی اڑی کو بیاتھ لے آئے گی۔" احت نے ایک ٹی راہ جائی می " ہاں پینھیک ہے۔"اشعر بھی نورا شنق ہوا تھالیکن اسے جانے کیوں عجیب می مفنن ہورہی می دل جیے ہر چیز سے بیزار ساہور ہا تھا شایدوہ کشف کے نہ آئے یہ مایوس موا تھا۔ دونبیں یارتم لوگ انجوائے کرو بیں کل محر "تو اشعرتم اسد کو الواحید کر لو اس کے

تھا،انہیں خاذ ب کی بچوئیشن بے حد مزہ دے رہی

"مروتم دونول-" وہ اٹھ کر ایارٹمنٹ سے ما ہرنکل گیا تھالیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے كسى بمى صورت حرا سے شادى تهيں كرنى جا ہے ابا اسے جائداد سے بے دخل کریں یا گھر سے نکال ديں۔

公公公

ایک ہفتہ یونمی گزر گیاتھا اس دوران وہ کشف سے دو بار ملا تھا مگر اکیلانہیں اب کی بار احمت اس کے ساتھ تھا اور کشف کے ساتھ آنے والی ماہین سے اس کی انھی خاصی دوئ ہو چکی تھی، ماہین ہاشل میں رہتی تھی سووہ اس ہے شام کے بعد بھی ملنے لگا تھا دونوں کی بے تکلفی ایک ہفتے میں اس طرح برطی تھی جیسے دونوں ایک دوسرے کو برسول سے جانتے ہواب ماہین نے کہنا تھا کہ وہ اپن کی دوست کوساتھ لائے تا کہ اشعر کی سینگ بھی ہو مگر وہ ابھی تک ہانیہ کے چكرول مين الجها بهوا تقا\_

소소소

'' میں نے کل شام اے ایار ٹمنٹ کے لئے کہا ہے سوتم دونوں کل گیارہ بجے سے پہلے واپس مبیں آؤگے۔ "شام کے بعدوہ اکٹھے بیٹے سوپ لی رہے تھے جب اشعرنے دولوں کواسے بلان كى كاميالى كابتاتي موع اطلاع دى-"كل تويس نے ماين كوبلايا ہے-"احمت نے بیج والی رکھتے ہوئے کہا۔ ''او ہ تو چیھے رہ گیا حاذب تم تم بھی بلالو شکف کو، ایک ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔"اشعر نے اے بھی اکسایا تھا پہلے تو وہ انکار کرتا رہا پھر دونوں کے بھید اصرار براس نے کشف کو بلانے ک حای بحرل محل-

منا (205) مارچ2015

پاس سے دوسرا سامان ہمی مل جائے گا وہسکی،
سوڈا، شیمیشین ۔ ' احمت کے مشورے پر اشعر کی
آتھوں میں مجیب سی چک المرآئی تھی دہ زیرلب
مسکراتے ہوئے اب اس کو ساری بلانگ سے
آگاہ کر رہا تھا آگل شام ہوئی اس نے اپنامختر سا
سامان ہا ندھا اور گاؤں کے لئے لکل آیا، ابھی
بس نے ایک موڑ ہی کا ٹا تھا جب احمت کی کال آ

" یار ماہین وقت سے پہلے نکل آئی ہے اسر
ابھی تک گاڑی کے کرنہیں آیاتم اسے طارق روڈ
سے اپارٹمنٹ تک ڈراپ کر دو۔ " جھنجھلاتے
ہوئے اس نے بوٹرن لیا، طارق روڈ بیں وہ اسے
ایک فوٹو اسٹیٹ کی شاپ پر کھڑی نظر آگئی تھی
سکین اس کے ساتھ بید وسری لڑکی کون تھی۔
سکین اس کے ساتھ بید وسری لڑکی کون تھی۔
سکین اس کے ساتھ بید وسری لڑکی کون تھی۔
سکین اس کے ساتھ بید وسری لڑکی کون تھی۔

مریم۔ اسے لکا طارق روڈ کی ساری عمارتی ایک کرکے اس کے اوپر آن گری ہو، اس کے قدموں میں جیسے چلنے کی سکت باقی شہیں رہی تھی اس کی ٹاگوں نے اس کا وزن سہار نے سے انکار کر دیا تھا، احساسات مجمند اور دل و دیاغ جسے من ہو چکے تھے بس آئمیں تھیں جوزندہ تھیں جود کھے تھیں۔

ماہین کے ساتھ کھڑی مریم کو، ہڑی کون
خیس بینازک کم من تعلیاں یا پھر دہ مرد جوان کی
معصومیت سے فائدہ افغا کران کے جذبوں سے
معصومیت سے فائدہ افغا کران کے جذبوں سے
کھیل کر ان کے رنگوں کو نوچ کر خالی ہوتل کی
طرح ڈسٹ بن میں پھینک دیا کرتے تھے۔
مارح ڈسٹ بن میں پھینک دیا کرتے تھے۔
دیال جیسے تمام سوچوں پر حادی ہو چکا تھا۔
خیال جیسے تمام سوچوں پر حادی ہو چکا تھا۔
دیال جیسے تمام سوچوں پر حادی ہو چکا تھا۔
دیال جیسے تمام سوچوں پر حادی ہو چکا تھا۔
دیال جیسے تمام سوچوں پر حادی ہو چکا تھا۔
دیال جیسے تمام سوچوں کے تھرے گڑ ٹی ہوں۔'

سے، اس نے کیوں نہیں سوچا تھا کہ بھی ان چہروں میں مریم کاچہرہ بھی ہوسکتا ہے چورکوئی اور ہوگا تو نقب اس کے گھر میں بھی لگے گی، بوی دفتوں کے ساتھ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا ماہین پہلے اس سمت متوجہ ہوئی تھی مریم نے خاذب کود یکھا تو اس کارنگ فتی ہوگیا۔

''گاڑی میں بیٹھو۔'' وہ قریب جا کر مریم سے بولا تھاوہ لب کا منے ہوئے ایک نظر ماہین کو دیکھتی مرے مرے قدموں سے گاڑی کی سمت چلے گئی تھی۔

''عورت سے خلوتوں میں ملنے والا مرد بھی بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا اس سے قبل کہ وہ تنہاری معصومیت کا فائدہ اٹھائے اس عفریت سے خود کو بچالو'' وہ ماہین سے کہہ رہا تھا ماہین ہونق سی کھڑی اس کی صورت دیکھنے گئی۔ ''دمیں کچھ جمی نہیں۔''

"" بحضے کی ہات تم الوکیوں کہ ہمیشہ دہر سے
کیوں بچھ بیں آئی ہے، تفوکر کھا کر ہننے سے اچھا
ہے کہ اپنی نظریں زمین پررکھا کرو۔"
ہے کہ اپنی نظریں زمین پررکھا کرو۔"
د "کیا مطلب؟" وہ شپڑا گئی۔

''مطلب سے کہ آج احمت کا برتھ ڈے نہیں ہے۔'' دہ اتنا کہ کر دائیں مڑکیا تھا اور اب اس کی الکیاں ہانیہ کا نمبر ڈائل کر رہی تھی اسے سب بنانے کے بعد اس نے سم نکال کر بھینک دی تھی بنانے کے بعد اس نے سم نکال کر بھینک دی تھی اسے اسے اب کشف سے بھی ہات نہیں کرتی تھی اسے احمت اور اشعر سے پھر بھی نہیں ملنا تھا دیے بھی ان کی دی ہوئی سات روز کی مہلت آج محتم ہو بان کی دی ہوئی سات روز کی مہلت آج محتم ہو بھی تاری مہلت آج محتم ہو بھی تاری کے تاری کا کے سوچ لیا تھا کہ دہ حرا سے شادی کر ہے گا۔

\*\*

عنا (206) مارچ2015





"والس كونك آن.....؟"

"What,s going on?" میزان سنه بال شرب انتری دی اور ساتھ می سوال داغا۔
"کوئی کہیں نہیں جا رہا تی ، ہم سب سہیں
ہینے ریحان میاں کی دفوت کی تیاری کر رہے
ہیں۔"شقال نے میزان کا سوال من کر سجھ کراور
تقصیل سے جواب دیا، سب کے چروں پر
مسکرا ہے بھیل گئی۔

"Its ok شي يي يوچمنا جاه ريا تما كرآب كياكردے بين؟" ساتھ بى اس نے بال من نكاه دورُ الى حرا اور تديه كمي ميكزين يرسر . جمائے ہوئے میں ، زارا ایک کوکٹ یک میں سے ریسی ٹوٹ کر رہی تھی، عالیہ فیشن یک سامنے رکھے سب کے لئے ماسک تیار کردی تھی، عدا اور صباحن كاشار الجي بجول من موتا تما، وه ایک کونے میں اینے کی بزل کیم میں کم تھیں، مجوى طور يرسب عي ريحان جياك استقبال كي تاریاں کردے تے مر کھ سنگ تھا، ہاں ارفع طبيه! وه ان تياريول من شامل نظرتبين آري مي. وہ موجود ہوتی تو یقینا کوکٹ کا شعبہ اس کے حوالے کیا جاتا، کونکہ اے کوکٹ سے سب سے زياده دلچيي محي اوروه بهت ي دشز بهت الحجي بنا لتى مى، درا دىر بعد بنسا، ارفع كى كوكك ۋائرى لے ہوئے اعرد داخل ہوئی، جس میں سے اس نے صرف میدو عی ترتیب دینا تھا، بنانا تو ارتع، زارا اور عيه عى نے تھا، ميزان ان كى تياريوں كو تفصیل نظرے دیکھ کراٹھ گیا،اس کارخ جران بچاکے بورش کی طرف تھا۔

میزان، دونوں بی ایم بی اے کر پھے تھے ادراب
وہ اپنے دادانیاز رہائی کے پھیلائے ہوئے برنس
کومزیدتر تی دینے کے چکر بیں تھے، کیونکہ ان
کے والد نے زیادہ تروقت امریکہ بیں گزار دیا تھا
وہ ڈاکٹر تھے اسپائزیشن کرنے کے لئے امریکہ
گئے تو پھر وہیں کے ہو کر رہ مجئے، اس لئے یہ
دونوں بھائی اب پاکتان آئے ان کے ادر طیب،
جران رہائی تھے جن کے علادہ بٹی ارفع طیب،
مزیددہ بٹیاں عالیہ اور صبا اور دو بیٹے تیزہ اور طلحہ
مزیددہ بٹیاں عالیہ اور صبا اور دو بیٹے تیزہ اور بٹی
ہونے کی وجہ سے جنتی ایمیت اور پیارار فع طیبہ کو
ہونے کی وجہ سے جنتی ایمیت اور پیارار فع طیبہ کو

تیسرے نمبر پرسکندر رہائی ہے جن کا ایک بیٹا عمر اور تمن بیٹیاں زارا، نہیا اور تعیہ تعیس، چوہے نمبر پر دلاور رہائی ہے جس کے دو بیٹے، حسن اور حسنین اور ایک بیٹی حرائمی، یا نچویں اور ہردلعزیز، ریحان چھاتھ، جن کی ایک بیٹی عرااور دوسالہ بیٹا احر تھا۔

ریحان بچاا کڑیونس کے سلطے میں امریکہ
کا چکردگاتے رہے تے گراس دفعہ چونکہ وہ کیلی
کوساتھ لے کر گئے تھے اس لئے ان کا قیام
طویل ہوگیا تھا،اب ان کی واپسی کاس کر ہرکوئی
پرچش استقبال کی تیاری کردہا تھا،سوائے ارفع
طیبہ کے، بینیل کہ اسے ریحان بچا کے آئے کی
خوبی ہیں کہ بلکہ اس وقت کوئی خوبی اس کا دکھ کم
آنکھوں سے خواب چینا جارہا تھا، بچین بی سے
آنکھوں سے خواب و یکھا تھا خود کو ڈاکٹر کے
آئے ایک خواب و یکھا تھا خود کو ڈاکٹر کے
روپ میں و یکنا، اس مقصد کے لئے وہ ہیشہ
روپ میں و یکنا، اس مقصد کے لئے وہ ہیشہ
آؤٹٹ سٹینڈ بھی سٹوڈنٹ رہی۔
روپ میں دیکنا، اس مقصد کے لئے وہ ہیشہ
اور ہیشہ اے پلس لئی رہی، گرقسمت کی بات

عمد 2015 مارچ 2015

كرميرك عن %88 اور ايف ايس ى (يرى میڈیکل) میں 83% تبرز لے کر بھی مونہار ارقع انٹری ٹیسٹ میں کلست سے دو جار ہوگئ، وہ جو بجھ ری تھی کہ اب اس کا خواب تعبیریائے عى كو بمنزل اس كتريب آئے آئے دور ہو محى ، خاعدان بمريس سب كوكويا يقين تفاكه ارفع ائری شیٹ کلیٹرکر لے کی مرارقع کی ناکای نے سب کو جرت سے دو جار اور ارفع طیبہ کو شدید ياركر ديا، يمل سبكرنز اور ارمغان تايا ك يورش عن المتنى موكر سارى سركرميال سرانجام ویا کرتیں میں کیونکہ ارمغان صاحب کے بورش من نیازربانی قیام کیا کرتے تھے،اس لئے سب عے وہل ڈیرہ ڈالےرہے، کرجب ہے ارفع میت کلیئرند ہونے کی وجہ سے بار ہونی می وہ تنائی پنداورائے کرے تک محدود موکررہ کی

\*\*\*

" حجى جان! ارفع كمال بي؟" يزان، جران جيا كربائي حصے من داخل موا، لادُنج مس عررت ميكي جان كود ميدكر يوجها-"ارفع این کرے می ہے بیاا آؤتم بھی۔" چی ہاتھ میں ٹرے افعائے، عالبًا ارفع كے كرے ميں جا رہى تھيں جبى انہوں نے ميزان كو بحى ساتھ آنے كا اشاره كيا، ميزان نے بوھ کران کے ہاتھوں سے ٹرے لے کی چی جان کرے میں داخل ہوئیں تو چند محول بعد ميزان بحى چى جان كى اجازت سے اعدا كيا، اس نے ٹرے سائیڈ تھیل یور می اور کرے عل ا ك طرف ركى دا كفك شيل كى چيز ميني كراس ي بیتے کیا، میزان کود کھ کرار نع مارے مردت کے

بھی لیباہے۔" چی جان کی باتوں سے اعدازہ ہوا كدارفع كمائے اور ميزين سے لايرواى برت

ری ہے۔ "ارفع! اب کیسی طبیعت ہے تہاری؟ بلکہ مستعبل کی ڈاکٹر خود کیے بار ہو گئی؟" بات رتے کرتے جولی میزان نے ارفع کے چرے کی طرف دیکھااہے عجیب سااحساس ہوا، ارفع جے کڑے منبطے کرردی گی۔

"Ok, leave it شي توبيه يو يحض آيا تما كرتم ريجان چيا كى دوت ميس كون كى تى وش بناؤكى؟ ديمواتم كهنايد شك شينانا، بس وه بارے پارے کول سے طلس ضرور بنانا ،جن کی فكل سب كرسب بم فكل اور سائز بمى ايك جيابوتا ہے۔"ارفع كے لول كوملى ي محرابث

"اور ....وه ....دن كى محانام يمى 

"شای کیاب-" عدت چی نے اس کی مفكل آسان كي-

"!Oh yess ..... وقل ـ" ميزان خوش ہوتے ہوئے بولاء ارفع کے چرے کی رمحت قدر بہرنظر آئے گی۔

( کویامیڈیکل کے بعددوسری اہم چڑ ہے بہکوکی جوارفع طیبہکومعمول کی زعری کی طرف مال رعتى ہے)

"ميرى ارفع امور خانه دارى على يمي ماير و ارتع كوعبت ياش نظرول

"ويدارنع! على سوية ربا مول كرتم اكر کوکگ کے میدان میں آجاؤ تو آئدہ چندسال بعدتم پاکستان کی بہترین شیف ہوگی۔ "میزان نے ایک الگ بی جویز پیش کی۔ ایک پاؤل اعدر کھتے ہوئے بولا۔
"داداجان ایس اعدا جاؤل۔"
"بیٹا! آپ تقریباً اعدا کے ہیں۔" دادا جان اس کا دوسراقدم اشتے دیکھ کر بولے میزان مسکرایا۔
"دادا جان! کیا کر دہے تھے آپ؟ جس ان ڈسٹر باتو تیں کیا؟"

معار سرب و سل المعنى ا

داداجان کے قریب دیوان پر بیٹے گیا۔ "دادا جان! ارفع کا میڈیکل کالج میں ایڈمیٹن کیول نہیں ہویارہا؟"

"بینا! ارفع انٹری نمیٹ کلیئر نہیں کر سکی،
اس لئے اس کا میڈیکل کانے میں داخلہ نہیں ہو
سکا۔" کہتے ہوئے دادا جان اضطراری اعداز میں
اٹھ کر کھڑ کی میں جا کھڑ ہے ہوئے اور کھڑ کی سے
باہر نظرا نے لان پرنظریں جمادیں۔

"اوہو، دادا جان! مرف انٹری ٹیب کلیئر نہ کر سکنے سے بندہ میڈیکل کالے میں داخلہ ہیں کے سکنا؟ آخر سلعت فالس کے تحت بھی تو میڈیکل کی سٹٹری جاری رکمی جاسکتی ہے تا؟" میزان نے الجھے ہوئے انداز میں یو جھا۔

جواب میں دادا جان صرف شندی سائس مجر کررہ کئے، کویا بیرسب وہ خود بھی جانے ہیں، میزان چند قدم آئے بڑھ کر دادا جان کے قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھ دادا جان کے شانوں پہ رکھ دیے۔

دوان برا بیلز مجمے متاہے کیا بات ہے؟" دادا جان کی لیے خاموش رہے جیے فیملہ نہ کہ است خیار کی است کی اندازہ کی استان کی کروہ دیوان برا بیٹے اور میزان کو بھی جینے کا شارہ کیا۔

اور مال کے ہاتھ سے زیردی کھانا کھائی ہوئی ارفع کا دل بکدم ہی پھے یادکر کے دکھ سے بحر کیا، جی کھانے سے اجاث ہو کیا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے مال کو حرید کھلانے سے منع کردیا۔

ردیا۔ "ارفع! کیا ہوا گڑیا؟" میزان اب حقیقا پریشان ہوا۔

ر میں کچھ امچھانہیں کر سکتی، میزان ہمیا! میں کچھ بھی نہیں بن سکتی۔" ارفع کا لہجہ ماہوسانہ تھا۔

"ارے بیتم سے کس نے کہ دیا کہ تم کچھ نہیں کرعتی؟ تم بہت کچھ کرعتی ہو، لیکن اس کے لئے منروری ہے کہ پہلے تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔" میزان نے جلدی سے کہا، اتنا تو تھا کہ وہ بولنے پرآبادہ ہوئی۔

"من انٹری نمیٹ میں بھی فیل ہوگئے۔" "تم Repeat کیوں نہیں کر گئی، ٹیکسٹ ٹائم Selection کے زیادہ جالس ہوں گے۔" میزان نے حوصلہ ہو معایا۔

د دنیس، میں اب جمی بھی نہیں پڑھ سکوں گی میں۔"ارفع دکگرفتہ تھی۔

اوں ہوں مایوں ہوں ہوتے، تم بن جلای ہوتے، تم بن جلای سے تعلک ہو جاؤ، تہیں ڈاکٹر بنانا میری ذمہ داری .... اور .... بدلو۔ میزان نے اس طرف میڈیسن بوحائی، اب کی بار ارفع نے بحی خاموثی سے میڈیسن لے کر مال کے ہاتھ سے بانی کا گلاس پکڑلیا اور ارفع کے زرد اور کملائے ہوئے جیزان نے سوچا کہ ہوئے جیزان نے سوچا کہ اس کی خواہش کو پورا کرنا ہے، ہرصورت۔

وہ جران بھاکے پورٹن سے واپس آ کر دادا جان کے کمرے کی طرف آ کمیا، دروازہ کھلا تھاوہ

حمنا (210 مارچ2015

اب يورا موما تظريس آرباء وادا جان كي تظرول مل ارفع كا درد چره كلوم كيا\_

"ارفع کے ساتھواس کی دواور دوستیں بھی انٹری ٹمیٹ کلیئرٹیس کرسلیں ، ایک تو بی ایس ی کا ارادہ بنالیا ہے دوسری کے والداے جائد بجوا رے ہیں میڈیکل کی طائری کے لئے، اس نے ارفع کو بھی تیار کیا ہوا تھا مرارفع کو جب سے باب کی مالی پوزیش کا پند چلا ہے وہ بہت مینش

و و مردادا جان ضروری تو نہیں کہ جِران کچا کویتا کری ارفع کے واجہات ادا کیے جاتیں۔ "بیٹا! تم جران کی طبیعت سے واقف نہیں ہو، مہیں امریکہ سے آئے ہوئے ایک مہینہ می پورائیس ہوا، حتان کو دوسال ہو گئے ہیں آئے ہو اوروہ سب کے مراج سے آشاہ و چاہے، پر جی اس نے جھے کہا کہ وہ سیلف سٹٹری کے تحت ارفع كا داخله كروا ديتا ہے، بيس مجيس لا كھ اس كے لے کوئی بری بات بیس، پر عالبًا میڈیکل کاج ك داخله قارم بحى لے آيا۔" نياز رباني نے مجھ دريو قف كيا\_

" محركيا بوا دا دا جان! "ميزان كوبية قف \_しして しして

" پر کیا ہونا تھا، جران کو پت چلا تو اس کی خود دارطبیعت نے بیر کواراند کیا،اس نے حتان کو مرید کاروائی کرنے سے مع کردیا۔" نیازربانی کا لجبرتمكا بواقعار

"جران بيانے مع كرديا۔" ميزان لے

د جرایا۔ " محر بھی دادا جان جمیں کھے کرنا ہو گا ورنہ ارفع کے لئے میک ٹیس ہوگا، وہ میعلی بہت وسرب ہے، اس کی بحالی کی ایک عی صورت ے کہ اس کے ڈاکٹر بنے کے لئے مالات

"بیٹائم ٹھیک کہتے ہوسیف فنانس پر میڈیکل کی تعلیم حاصل کی جاسکتی ہے تر .....بس مجھو یہ بھارے کے ممکن میں ہے۔' دادا جان -2025

"دادا جان! آپ مجھ پر اعماد مبیل کر رے۔ "ميزان نے حقي كا ظهاركيا۔ "ميزان بياً! ارفع سيلف فنالس كے تحت

مجمی میڈیکل میں جیس جاستی۔" دادا جان نے فنكسته آواز من بتايا\_

"آخر کیوں؟"میزان حران ہوا۔ "كيابم اتا بحي بين كريحة ؟" "بات ماری میں ہے بیا، جران ..... دادا جان پھر ہات ادھوری چھوڑ کئے۔

"ادهر دیکھیں دادا جان! تھوڑی در کے لئے بد بعول جائیں کدار تع جران چا کی بنی ہے، بس سے یا در میں کہ، آپ نے کہا تھا اللہ نے ارفع کی صورت میں میری بیٹی کی کی پوری کروی

"وو ہم سب كى بنى ہے دادا جان! مرف جران کیا کی عربیں،آپ جران کیا ہے اس كه ارفع كا ميزيكل عن داخله كرواتين، ورشه .....وه مرجائے گا۔"

، مربع کے اس ''بیٹا! مجھلے سال جران نے کسی دوست كے ساتھ ل كر سے كاروبار كے لئے اہا سرمايد لكايا تهاء آخم ماه على ش كرو رول كا كاروبار شب موكيا، جران كاساراسرمايه جاتار با، دوست خودتو ڈویا عی ساتھ جران کو جی لے ڈویاءاب جران كى مالى حيثيت الى جيس كدوه ارفع كوميديكل کے واجمات اوا کر سکے، ایک عی صورت می کہ ارفع انٹری نمیٹ کلیئر کرے تو میرٹ پر دا ظلہ ہو عائے كا كر .... ايا موجيل سكاء اب يكى يريشانى ے بار برائ ہے،اس کا خواب تھاڈ اکٹر بناا،جو

عضا (211) مارچ2015

چوائی کومراہا، ارفع کا گفت بیش قیت بین سیٹ تھا، جوا سے بے حد پندآیا، ریحان پچااب سب سے فرینڈلی، ''سٹڈی براگری'' رپورٹ لے رہے تھے اور انہیں بہ جان کر جیرت ہوئی کہ ارفع نے ابھی تک میڈیکل کانچ میں ایڈمیشن نہیں لیا، اس سے پہلے کہ وہ تفصیلات میں جاتے میزان نے ان کی توجہ ہٹائی۔

"چاچ! آپ کے موبائل یہ بیل ہو رہی ہے۔" ریحان چاچونے جران ہو کر جیب سے موبائل تکالا اور ( message ) موبائل تکالا اور ( recieved ) کے الفاظ جگرگار ہے تھے او پن کیا تو فیکسٹ سمامنے تھا۔

" ( المجل ا

"سوری چاچوا آپ کواس طرح بلانا پڑا۔" ریحان نے معذرت کی (دونبیں چاہتا تھا کہ ارفع کے لئے لکلیف دوموضوع کوسب کے درمیان چیزاجائے)۔

''کوئی بات نہیں یار! اب وہ بات بتاؤ جوتم کہنا چاہ رہے تھے۔'' چاچ نے نری سے کہا۔ ''چاچو! بات یہ ہے کہ ارفع انٹری ٹمیٹ کلیئر نہیں کر سکی۔'' اور پھراس نے محقر آجران چیا کے نئے پرنس قلاب ہونے اور کسی سے مدونہ لینے کے بارے میں بھی بتادیا۔

"جران بمائی کے برکس خم ہونے کا او مجھے پند جلا تھااور میں نے انہیں پیکش کی تھی کہ میں اپنے جصے کے بھاس نیمد میں اپنے جصے کے بھاس نیمد

سازگار کے جائیں۔'' ''گر جران مانے تب نا۔'' دادا جان نے کہا۔ ''آپ بی کوسٹیٹر لیٹا ہوگا، دادا جان کچھ

کریں۔ 'جران نے اکسایا۔ ''اور ارفع بھی باپ کی مرضی کے خلاف کچھٹیں کرے گی۔'' دادا جان نے مزید اطلاع دی۔

''ادہ ..... ارفع ..... وہ میری ذمہ داری! آپ بس جران چیا کی ذمہ داری کیس جیسا بھی ہوارفع کا ایڈمیشن کروا میں،ارفع کی خوش میں ہم سب کی خوش ہے۔'' اب کے دادا جان نے پکا عہد کیا ارفع کے لئے ہرکوشش کرنے کا ارادہ۔ مہد کیا ارفع کے لئے ہرکوشش کرنے کا ارادہ۔

ارمغان ربانی کے لاؤرنج میں اس وقت خوب رونق کی ہوئی تھی، ریحان ربانی تشریف لا چکے تنے، چونکہ اس دفعہ فیملی کے ساتھ گئے تنے، سب آپس میں یوں مل رہے تنے جیسے بہت سالوں بعدوا کہی ہوئی ہو۔

کھانے کی تھیل پر اچھا خاصا پرتکاف
اہتمام تھا، ارفع کی چونکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس
لئے باتی لڑکوں نے ہاتھ بٹایا، ہاں ایک ون
پہلے ارفع نے شغتاں کے ساتھ ل کرشامی کہاب
ضرور بنا کر فریز کر لئے تھے اور آج فرائی کرنے
میں زیادہ وقت نہ لگا تھا، خوشکوار ہاجول میں کھانا
ختم کیا گیا تو ارفع سبز جائے بنانے لگی اور اس کی
مدد کے لئے زارا بھی ساتھ تھی، اتنی دیر میں حرااور
عالیہ نے تیبل سے برتن سمیٹ لئے۔

چائے دوبارہ لاؤٹ میں سروکی گئی، پھر جب چائے سے قارغ ہو گئے تو بیش چی (ریحان چیا کی بیٹم) نے سب کے لئے لائے اس کے گفش ان میں گفتیم کیے، سبمی نے ان کی

عدا 212 مارچ 2015

شیئرزآپ کے نام کردیتا ہوں، جا ہیں تو ای میں سیٹ ہو جا ئیں جا ئیں تو انہیں فروخت کر کے اینے کاروبار میں لگالیں، محرانہوں نے بختی ہے منع کردیا۔' جاچونے بتایا۔

دو محر چاچوا مانا کہ جمران چا بہت خود دار اس اور آئیں ایے قوت بازو پر بحروسہ بھی بہت ہوں اور آئیں ایک کا احسان لینا کوارا اس کے مدد لینا یا کئی کا احسان لینا کوارا اس کے مگراس وقت بات ارفع کی ہے، اس نے تعییت کی ناکای کو دل سے لگالیا ہے، چی بتاری میں کہوہ میڈیس بھی ریکوانہیں لے ری ڈاکٹر کے مطابق اسے فینش سے بچایا جائے ورنہ کی شدید نقصیان کا خدشہ ہے۔ "میزان کے ورنہ کی شدید نقصیان کا خدشہ ہے۔" میزان کے ورنہ کی شدید نقصیان کا خدشہ ہے۔ "میزان کے ورنہ کی شدید نقصیان کا خدشہ ہے۔ "میزان کے ورنہ کی شدید نقصیان کا خدشہ ہے۔" میزان کے ورنہ کی شدید کی تھی۔

"میزان! تم قکرنه کرو، یس میج جران بمائی سے بات کروں گا اور انہیں ارفع کے ایڈمیشن کے لئے قائل کروں گا۔" جاچونے لئے قائل کروں گا۔" جاچو نے تعلی دی۔
"او کے جاچو! لیکن جلد۔" میزان نے بے تابی سے کہا اور سماتھ ہی جانے کے لئے اجازت

المران ربانی ناشتے کی خیل پر اخبار کی سرخیاں دیکے رہے تھے، ایک ہاتھ میں جائے کا سرخیاں ویکے رہے تھے، ایک ہاتھ میں جائے کا کی تھا جس کے ختم ہونے پر انہوں نے آفس کے لئے اٹھ جانا تھا (ابھی بھی وہ ہمت نہ ہارے تھے سرے سے کاروبار جمانے کے لئے کوشش کررہے تھے) بچسکول اور کائی جانے کے لئے تھے ارفع اپنے کمرے تی میں تھی، رات کی شیر تھی رات کی شیر تھی نہ رات کی شیر تھی دات کی شیر تھی نہ اس سے پہلے کہ جران ربانی شیر پر بھی نہ آسکی، اس سے پہلے کہ جران ربانی شیر پر بھی نہ آسکی، اس سے پہلے کہ جران ربانی شیر پر بھی نہ آسکی جران بھائی!"

بھائی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اخبار اور جائے خالی کی میز پررکھا۔

" بی بالکل! بھابھی میں ناشتے میں ایک گلاس جوں لوں گا دیسے اگر آپ پراٹھے بنا رہی میں تو میں آ لمیٹ کے ساتھ کھانا پہند کروں گا۔ ریحان چاچونے بے تکلفی کا مظاہرہ کیا، عدرت بھابھی کچھ ہی در میں جوں لے آئیں۔ بھابھی کچھ ہی در میں جوں لے آئیں۔ "شکریہ بھابھی!" ریحان چاچونے جوں

لیتے ہوئے کہا۔ " دیملی ٹور کیہا رہا ریحان؟" جران بھائی

نے بی بات کا آغاز کیا۔ "بہت اچھار ہا جران بھائی ، ویسے اگر آپ میری لیدر فیکٹری کا جارج سنجال کینے تو میں کچھ دیر اور دہاں قیام کر لیتا۔" ریحان جاچونے فیکوہ کیا۔

" تم جانے ہو میرا اپنا کام ہے اور آج اے انتہائی توجہ کی ضرورت ہے۔ " جران بھائی نے مترانہ اعداز میں کہا۔

"لین آب آپ خود کو ہم سے الگ ہجھتے
ہیں ، آپ نے اپ آپ خود کو ہم سے الگ ہجھتے
ہیں ۔ "وہ کہتے کہتے رک کئے کردشتے بھی۔
ہیں ۔ "دیمان تو تمہاری بھا بھی تمہاری پہند کا
آطیب تیار کرلا کیں ہیں ۔ "جران بھائی نے کویا
دیمان کی بات تی تی ہیں ۔ "

" بھائی ! ارفع کیسی ہے؟" ریحان نے نارائی ہے دوڑایا۔
ارائی ہے روئے کن بھائی کی طرف موڑایا۔
" ارفع کوکل کی تعکاوٹ کی وجہ سے بخار ہو کیا ہو کیا ہو گیا ہو گیا

"پہتہیں وہ کیوں خود سے اتی لا پر واہ ہوگئی ہے میڈیس بھی زیردی کھلاتی ہوں، کہتی ہے کہ ہر چیز سے دل اچاف ہو گیا ہے۔" انہوں نے مزید بتایا۔

مزید بتایا۔ "جران بھائی! آپ ارفع کوسمجھائیں کہوہ دل چھوٹا نہ کرے، دوبارہ سٹڈی کرے تو انٹری شمیٹ کلیئر ہوجائے گا، میں خود اس کا میڈیکل میں داخلہ کراؤں گا، انشا اللہ۔" ریجان جاچو پھر بھائی کی طرف متوجہ ہوئے۔

"ارفع کہتی ہے کہ وہ میڈیکل نہیں پڑھ سکے گی اس لئے میں نے اسے کہا ہے کہ وہ بی ایس می کرے۔" جران صاحب سجیدگی ہے یولے۔

"اور ویے بھی ڈیڑھ دو سال میں اس کی شادی کرنے والا ہوں۔"

"کیا؟" ریحان چاچو کا منہ کھلے کا کھلا رہ عملے اور جران صاحب نے بیاطلاع دینے کے بعد مزید بات کرنا ضروری نہ سمجھااور ٹیبل سے اپنا موائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر آفس کے لئے مطتے ہے۔ صلحے ہے۔

''بھابھی آپ نے سنا؟ بھائی ابھی کیا کہہ رہے ہے؟'' ریحان چاچوسٹیل کر بھابھی سے د

"ریحان! میں کیا کرسکتی ہوں، ڈاکٹرنے کہا ہے کہ ارفع جس State of کہا ہے کہ ارفع جس mind سندیل کرنے کی کوشش کریں، بیاس کی ڈینی اور جسمانی صحت کے لئے بہت ضروری ہے۔" محابجی بدقت تمام بیسب کہ مکیس اور خاموش ہو

میں۔ ''کویائم بی بناؤالیا کیا کیا جائے کدار فع اور ارفع کے باب دونوں کی دونی کیفیت کومعمول

پرلایاجا ہے۔'' ''لیکن بھابھی تبدیلی کا مطلب یہ تو نہیں کہ نگ کوزیردئ پکڑکراس کی شادی کردی جائے اعلی تعلیم بہت ضروری ہے، چلیں ڈاکٹری نہ سمی لیکن کم از کم اسے ماسٹر تو کر لینے دیں۔'' چاچو ہنوز ناراضکی سے بولے۔

دول ریحان دعا کرد الله تعالی بی کچھ بہتری کردے درنہ جران تو مانے والے ہیں، ارے تم ناشتہ تو کرد شنڈا ہورہا ہے۔" ریحان جاچ کو اٹھنے کے لئے پر تو لئے دیکھ عددت بھا بھی

"اوہو میں خود بھی بھول گئی کہ ٹیبل پر ناشتہ لگاری تھی۔"انہوں نے فورا خالی ٹرے اٹھائی اور دوبارہ واپس آئیس تو اس میں ناشتے کے ہاتی لواز مات، بھنا ہوا تیمہ اور اچار وغیرہ موجود تھا، تمر اب ریحان چاچو کا دل ناشتے سے اچاہ ہو چکا تا، وہ بس بھی سوچ رہے تھے کہ ارفع کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے۔

\*\*\*

سہ پہر کو جب نیاز رہائی لان میں بیٹے جائے سے لطف اندوز ہورہے تنے، سامنے ہی بیٹے انداز ہورہے تنے، سامنے ہی تنظیل پراخبار رکھا ہوا تھا، وہ اخبار دن ڈیلے پڑھا کرتے تنے، ریحان چاچو بھی وہیں آبیٹے۔
''چائے ہوگے ریحان؟ اوہو.... چائے بیوگے ریحان؟ اوہو.... چائے بیوگے ریحان؟ اوہو.... چائے انہوں بیٹل میں جوس منکوا تا ہوں، شقتاں۔'' انہوں نے لاؤن کی طرف رخ کرکے نرمی سے ملازم کو آواز دی۔

"جی میان تی!"شغنان فورا آئی۔ "نیچے ربحان میاں کے لئے فریش جوں لے آؤ۔"میاں تی سے سنتے ہی شغناں جی اچھا کہ کر بلٹ گی،میاں جی کچھ در تو خاموش بیٹے ربحان میاں کا جائزہ لیتے رہے پھر پوچھا۔

2015ail 214

موجائے۔"ریحان جاچونے کہا۔ ووقعلیم ادھوری رہ جانے سے ارفع بہت پریشان ہوجائے کی جمیں ارفع کے لئے پچوکرنا مورینا

\*\*

" کہاں ہوتے ہو میزان؟ آج کل نظر ہی اس اس کے اس کے ہوئی اللہ ہوائی ہے ہوئی اللہ کو اس کے اس کے لاوری میں بیٹھے میزان کو دکور کہا، جواس وقت بھی بظاہر تو ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ رہنے ہوئی ہوں میں ہوئی ہوں حتان بھائی، در میں کھر ہی ہے ہوتا ہوں حتان بھائی، در ادا جان کے ساتھ ہی نشست رہتی ہے۔ " میزان ٹی وی بند کر کے بھائی کی طرف توجہ ہوا۔ میزان ٹی وی بند کر کے بھائی کی طرف توجہ ہوا۔ " آپ کا آفس ورک کیا جل رہا ہے؟ "میزان نے بھائی ہے ہو جھا۔ چل رہا ہے؟ "میزان نے بھائی ہے ہو جھا۔ حل رہا ہے؟ "میزان نے بھائی ہے ہو جھا۔ حل رہا ہے؟ "میزان نے بھائی ہے ہو جھا۔ حل رہا ہے؟ "میزان نے بھائی ہے ہو جھا۔ حل رہا ہے اس میرا آفس؟ بری بات میزان۔" حتان میں اس کے دورا ہو تھا۔ میں اس کی سے کہا۔

" بھی بھار چکرنگانے کا مطلب بیس کہ تہارا اس میں کوئی حصر بیل ہے، یا تمہاری ذمہ داری بیل ہے، یا تمہاری ذمہ داری بیل ہے، یا تمہاری دمہ داری بیل ہے، یہ تمان کی دیے بھی فیلڈ درک بورہ کیا ہے، یہ تناؤ کی تک اپنی روغن سیٹ کر رہے ہو یا قاعدہ آفس جوائن کر نے کے لئے؟"

"ارے ارے آپ نے و میری یا قاعدہ

"ریحانہ بچے کچھ پریشانی ہے کیا؟" "ابا تی! آپ کو پند ہے جبران بھائی ارفع کے لئے کیا فیصلہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں؟"ریحان جاچوتو کویا تیار بیٹھے تھے اک ذرا چھیڑے جانے شرینتھ

" بیمی کدار فع میڈیکل میں نہیں جائے گی، میں جانیا ہوں۔" میں جانیا ہوں۔"

" " میڈیکل تو کیا الدی سٹری کمپیٹ کر سکے۔" ریحان جاچو ساید ہی سٹری کمپیٹ کر سکے۔" ریحان جاچو بے چنی سے بولے، شقال میل پر جوں رکھ کر ملیٹ گئی۔

بلیث گئی۔ "میری بات ہوئی تھی جران سے، اس نے کہا تھا کہ میں ارفع کا میڈیکل میں داخلہ ہیں کرواسکی، لیکن اس نے ارفع کومزید پڑھائی سے منع بھی نہیں کیا۔" ایا جی نے کویا ریحان جاچ کو

سلی دی۔

دولین نجھے جران بھائی نے کہدیا ہے کہ

وہ ڈیڑھ دوسال میں ارفع کی اوری کرنے والے

میں "ریحان ماجوئے کہ اسک نیوز سائی۔

درکیا؟" یہ جی نما آواز میال سائی بجائے
میزان کی تھی جو ریحان جاچ کو دادا جان کے
ساتھ معروف کفتگو دیکھا تو وہیں چلا آیا، آئے
ساتھ معروف کفتگو دیکھا تو وہیں چلا آیا، آئے

آئے جو چندالفاظ میزان کے کانوں میں پڑھے

ائیں من کروہ بے ساختہ کی اٹھا۔ ''جاجو! آخر جران جاچوکو کیا ہو کیا ارفع کی حالت دیکو کر بجائے اس کی بحالی کے وہ مجیب حالت دیکو کر بجائے اس کی بحالی کے وہ مجیب

حل موج رہے ہیں۔ "میزان! کیوں پریٹان ہو رہے ہو بیٹا بیٹھو" دادا جان نے میزان کو پاس رکی ہوئی کرسیوں میں ہے ایک پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کیا۔

"ابا ی ا جران نے واقع بوا بودا ساحل

عنا (215) مارچ2015

کلاس کے ڈالی ہے، جلدی آفس جوائن کرلوں گا بھائی! بس ایک ٹاسک ہے وہ کمل کر لینے دیں۔'' میزان نے کہا۔

''میزان بمائی! بہ چائے کیجے، ساتھ میں کمس بکوڑا کا لطف اٹھا میں میں نے فرسٹ ٹائم ٹرائی کیا ہے۔'' مباہاتھ میں ٹرے لئے چلی آری محمی، کہ حتان بمائی پرنظر پڑی تو ہولی۔

"ارے حتان بھائی! آپ بھی یہاں ہیں، شکر ہے استنے دنوں بعد آپ نظر تو آئے، میں آپ کے لئے بھی جائے لائی ہوں۔" وہ واپس بلنی۔

"ہوں تو تم کس ٹاسک کا ذکر کر رہے ہے۔" حتان ہمائی نے بات وہیں سے شروع کی جہاں ہے مبارکے آنے سے گفتگو کا تسلسل ٹوٹا تھا، میزان نے مختر آ انہیں ارفع کی کنڈیشن اور جبران چیا کے بنے فیعلے کے بارے جس بتایا، انہی بات جاری تھی کہ صابول کے جن کی طرح ہاتھ جس بولی کی خون کی طرح ہاتھ جس بولی کی خون کی طرح ہاتھ جس بولی کی فرح ہاتھ ہاتھ جس بولی کی فرح ہاتھ ہے۔

"حتان بھائی بی نے سوچا آپ کو بھوک الگ رہی ہوگی، اب تو آپ شام کی جائے بر بھی ساتھ بیل ہوتے۔" مبائے بیل پہلیس رکھنا شروع کیں اسکٹ، کٹلس بمکو، چیس، کیک بین، وہ بہنوں والی فکر مندی کے ساتھ بھوک مٹانے کے لوازیات اٹھالائی تھی۔

" گڑیا! استے تکلف کی کیا ضرورت تھی جھے اس وقت بالکل بھی بھوک بیس تھی۔" حتان نے صبا ہے کہا، لیکن میزان جانتا تھا کہ حتان نے لئے میں بھی کھانے کے نام پہ بس جائے تی پی ہو گی۔

"مالات من نه يرام كوكدارفع كى كما م

جران چاہاری فیلی کا حصہ ہیں۔"حتان نے مبا کے جائے کے بعد کہا۔

''مربات ہیں ہے کہ جران بچا ایسائیں سجھتے وہ اپنے مسائل دوسروں کے سامنے لانا پندنہیں کرتے تھے حتیٰ کہ اپنے بھائیوں کے مجمی۔''حتان نے جائے کا کپ اٹھالیا۔

"حتان بھائی چھاپیا کریں کہ جران جاچ اپنی بے جاضد سے باز آ جائیں اور ارفع زندگی کی طرف لوٹ آئے۔" میزان نے اضطراری حالت میں ہاتھ پکڑا ہوا کپ تبیل پر رکھ دیا اور حتان نے میزان کی بے قراری کوخصوصی طور پر نوٹ کیاوہ بے حد بے چین ومضطرب تھا۔

"میزان! میں نے اپی طرف سے ارفع کے لئے کوشش کی تمریران جاچوکواچھانہیں لگا۔"حنان نے میزان کی توجہ سے دیکھا۔

" مجر بھی حتان بھائی کچھ ایبا کریں کہ جبران چاچ مان بی جائیں۔" میزان کا انداز تعوڑا سالاڈلے نیچ سا ہو گیا، من پند کھلونا یانے کی ضد۔

"او کے تم اپنی جائے تو ختم کرو۔" حتان نے چیس کی پلیٹ اپنے اور میزان کے درمیان رکھتے ہوئے کہا۔

"داداجان کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟"
حتان بھائی نے میزان سے دریافت کیا۔
"دو بھی ارفع کے لئے بہت کو کرنا چاہج ہیں گرشایہ جران بچا کی رضا مندی چاہجے ہوں
اور ہوسکتا ہے کہ وہ جران چاچ کو نہ مناسکیں اور
کسی روز جران چاچ ہمیں بتا تیں کہ انہوں نے
ارفع کی شادی طے کر دی ہے۔" میزان کا
اضطراب اورواضح ہوا۔
اضطراب اورواضح ہوا۔

" بول-" حال بمائی معی خزی سے گہری سالس لی، کویا معالمے کو پوری طرح سجھ تھے

-098

'' کی کوٹ ہیں میرے بھائی! کہ ارفع مجی زندگی کی طرف لوٹ سکے اور ..... اور میرا بھائی بھی۔'' حتان بھائی مسکرار ہے تھے۔ '' ہیں بیرحتان بھائی کیا کہدر ہے ہیں؟' حوالے سے کیاوہ کچھ جان مجے ہیں؟'' میزان کا منہ جرت سے کھل گیا۔

''میں نے تو اپنے جذبات خود پر بھی عیاں نہیں کیے تو پھر میہ بھائی کو؟'' اور حتان بھائی نے ایک پکوڑا ہیں اٹھا کرمیزان کے کھلے ہوئے منہ میں رکھ دیا۔

اب کیا فائدہ؟ وہ یونی خالی ہاتھ لان
میں آئی اور ایک طرف نصب علی نے پہنے گئی،
خیال نہ رہا کہ نے کی سطح کیلی می اے اپنی
سٹوؤنٹ لائف کے وہ دن یاد آنے کے جب وہ
سٹوؤنٹ لائف کے وہ دن یاد آنے کے جب وہ
سروشیں یونی لان میں بیٹی می تو ساتھ اپنی
ہوتی تو یونی کرتی ،اگر ہاتی کزنز بھی ساتھ ہوتی
تو ہاتھ میں Lays کا بہت ہوتا یا پھر زیادہ تر
ارفع کی تیارہ کردہ بھی بھی وٹی ہاتوں کا حرہ
یوساد تی اورا سے یادتھا انٹری شیٹ کی تیاری کی
دوران کیے سب نے اس کا خیال رکھا تھا، ارفع
دوران کیے سب نے اس کا خیال رکھا تھا، ارفع

ے کے لئے خود کچے نہ ہائش کرنے کی بجائے اس کے لئے خود کچے نہ ہی بنارہی ہوتی تعین ہیں ہیں ہے چینا رہی ہوتی تعین ہیں ہیں ہے چینا کہ ارفع کی جگہ اس کاسیلیس بھی یاد کرلیتیں ، کیونکہ ارفع نے بارش کا پہلا قطرہ بنا تعان اس کے بعد تعیہ اور چھوٹی ہی صبا کی بھی خواہش تھی ڈاکٹر بنا ، ارفع اس فیلڑ میں آ جاتی تو این کے لئے آسانی ہوجاتی ، اچھی رہنمائی مل پاتی محراب سے لئے آسانی ہوجاتی ، اچھی رہنمائی مل پاتی محراب سے ا

این این آورش میں جی یقینا سکول، کائی اور آفس کے لئے تیاری کررہے تھے، اسے وہاں تنا بیٹے کائی دیر ہو چکی تمی زارا اور تعید کی کائی وین کا ہارن سائی دیا تو ہاہر آئیں، بین گیٹ چونکہ ایک بی تما اس لئے باہر نگلنے سے پہلے جران چاچ کے پورش کی طرف نظر آئی تو ارفع اینا میں بارن کی دکھائی دی، وہ دونوں چائے افاء میں ہارن کی آواز پھر سائی دی تو وہ ارفع افاء میں ہارن کی آواز پھر سائی دی تو وہ ارفع سے معذرت کر میں رخصت ہوگئیں۔

حتان بھائی آج اپی تحرائی میں میزان کو آفس کے کر جانے کے خیال کے ساتھ لئے ہوئے آرہے تھے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ان کانظر بھی ارتبع پر پڑی تو وہ ادھرآ گئے۔

"ارفع! كينى طبيعت بي كريا؟" ارفع نے چھروا افرا كر حتان بھائى كود يكھا، گلانى رنگت، زرد چھروا فيا كر حتان بھائى كود يكھا، گلانى رنگت، زرد برخى تھى ہون خون بى نہ ہو، سفيد ہور ہا تھا كہ جيسے جم بي خون بى نہ ہو، ميزان كا دل كث كررہ كيا، ارفع كيكيا بحى ربى ميں خوان بال كار نامحسوس ہواتو انہوں ميں متان بھائى كواس كالرزنامحسوس ہواتو انہوں نے فورا شغتال كو آواز دے كر ارفع كى شال نے فورا شغتال كو آواز دے كر ارفع كى شال الے كو كہا، پھر وہ اسے اس كے كرے بي

عضا (217 مارچ2015

کا پوچنے آری تھیں وہ اے دیکے کر پریثان ہو کئیں۔

"ر بیٹان نہ ہوں چگی! ارقع کو کمزوری کی وجہ سے سردی لگ رہی ہے۔" حتان بھائی نے لئے گرم دودھ منگوانے کو کہا ، ارفع کی آئیسیں بانچوں سے بھر گئیں کویا اسے دنوں سے وہ جس تھست ور پخت کے عمل سے گزر رہی تھی اب اس تھست کو مان لیا تھا، ارفع نے بھٹکل دودھ کا آ دھا گلاس ختم کیا۔

ارفع نے بھٹکل دودھ کا آ دھا گلاس ختم کیا۔

ارفع نے بھٹکل دودھ کا آ دھا گلاس ختم کیا۔

حتان تھائی نے اپنی کھرانی میں مرد سے د

حتان بھائی نے اپنی تکرانی میں میڈیس کھلائی اور تھوڑی دیر بعد ضروری کال کا کہہ کر وہاں ہے آ گئے، میزان چاہتا تھا کہ وہ ارفع کونسلی دے مرجانیا تھا کہ وہ لفظوں سے نہیں بہلے کی بہو کھددیر بعدوہ بھی باہرآ حمیا۔

اس کا خیال تھا کہ حتان بھائی آفس جانے کے لئے گاڑی میں بیٹے اس کا انظار کر رہے موں مگر اس وقت وہ حیران رہ کیا جب انہوں نے گاڑی کی جائی اس کے ہاتھ میں دیے ہوئے اسے آفس جانے کوکھا۔

"كيامطلب؟ من اكيلا آفس جاول؟ اور آپ؟"ميزان نے جرت سے يو چھا۔

" میں آج اپنے بھائی کا پر پوزل لے کر جانے والا ہوں۔ "حتان بھائی نے کہا۔ " ویسے تو اس طرح کے کام کمر کی بزرگ خوا تین کرتیں ہیں لیکن پاپا سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ دادا جان سے کہو کہ وہ جران چاچو سے ارتع کے دشتے کی بات کریں۔ "حتان بھائی کی سیدھی کی بات بھی میزان کو کچھے کوں بعد سمجھ میں آئی۔

"یو آر کیٹ برادر ( great brother)۔" میزان خوتی ہے بولا۔

And you are gething" اعلی نے گاڑی اعلی نے گاڑی اعلام کے کھرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

ایک تھ شک ش

جران صاحب ناشتے کی ٹیمل پر پہنچ تو ہوی کے پر بیٹان چرے پر نظر پڑی، پوچھنے پر انہوں نے ارفع کی طبیعت خراب ہونے کے بارے میں بتایا، یہ جان کر جران صاحب بھی پر بیٹان ہو اٹھے، وہ ارفع کے کمرے میں آگئے۔ اٹھے، وہ ارفع کے کمرے میں آگئے۔ ''ارفع! بیٹا کیا ہوا؟'' انہوں نے بے

قراری سے پوچھا۔ "میں تھیک ہوں پاپا اس تھوڑی ہی شند لک رہی تھی۔" وہ ایک خود دار باپ کی بیٹی تھی، جانتی تھی کہ جران صاحب نے اپنے طور پر بہت ہاتھ یاؤں مارنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا تھا، سو اب انہیں کیا بتاتی ؟ محر کہنے کی ضرورت نہیں تھی، سب نظر آ رہا تا، اس کی فرماں پرداری بھی اور محکست ور پیخت بھی۔

"بہادر بنو بیٹا!" وہ صرف یکی کہہ سکے اور ارفع اپنی بہادری کوآڑ ماری تھی۔ بہ نہ نہ

حتان صاحب دادا جان کے ساتھ جران چاچو کی طرف آیا تو وہ گھر ہی یہ تنے، عررت پچی فوراً چائے لانے کے لئے اٹھیں محردادا جان نے منع کر دیا، بلکہ اٹیس بھی پاس بیٹھنے کو کہا، سب لوگ لاؤرج میں بیٹھ کئے دادا جان نے ارفع کی طبیعت ہو تھی حتان نے اٹیس ارفع کی طبیعت کا نہیں بتایا تھا۔

ورتس محل على المالي الم المسكيل -

"جران! تم نے ارفع کے لئے کیا فیملے کیا ہے؟" اب کی بار ابائی نے براہ راست بیے

عنا (218 مادچ2015

کیا تو دھولس سے منوالوں گا، دادا جان میرے ساتھ ہیں۔ "حتان اٹھ کرچاچو کے پاس آ بیٹا۔ پیٹر ہاں کیہ دیں، انہوں نے شوہر کی طویل خاموثی سے گھبرا کراہاجی کی طرف سے مدد طلب نظروں سے دیکھا۔

ر الم بھی برخودار! حمیس کوئی اعتراض، یقینانیں ہوگا۔ 'اباتی نے قدرے ڈیٹے ہوئے ''نہیں'' پرزوردیا۔ ''نہیں اباجی! جیسے آپ کومناسب کے۔''

چاچود جیمے سے بولے۔ ابا بی نے سکون کا سالس بحراء چی کی بھی رکی ہوئی سائس بحال ہوئی، انہیں خدشہ بی تھا شوہر کی طرف ہے، بیٹی اسٹے محبت کرنے والے لوگوں میں رہتی اس سے بوھ کرا چھی بات بھلا کیا ہوتی ؟

ہوتی؟ "شکریہ چاچا!" حتان مسکرایا۔ جران چاچائے حتان کو دیکھا جس کے خلوص اور محبول نے انہیں زیر کرلیا تھا، انہوں نے بڑھ کراہے مجلے لگالیا۔ نے بڑھ کراہے کے لگالیا۔

حنان جاہ رہا تھا کہ وہ ارفع کو جا کر بتائے محر چی نے اسے میہ کر روک دیا کہ ''مشرق بھائی'' بہنوں سے براہ راست اس طرح کی با تیں بیں کرتے ،''ما کیں'' کرتی ہیں، سواب وہ میزان کوفون پر بتائے کے بعد دادا جان کی اپنے مایا سے بات کروائے لگا۔

یایا ہے تفعیلی بات ہو چکنے کے بعد میزان کے موبائل پہنچ بعیجا کہ لئے گر آکر کرے لیکن آتے ہوئے سب کمروالوں کے لئے اچھا سالنے پیک کروالائے ، کمر جس اس وقت واوا جان اور پیک کروالائے ، کمر جس اس وقت واوا جان اور پیمیاں می تعین سب کے لئے بی خبر خوشکوار ہوا کا ے پوچھا۔ "ارفع اب بی ایس ک کرے گی ایا تی اور کر یجویشن کھمل ہونے تک ارفع کی شادی کر دینے کا سوچ رہا ہوں۔" جبران جاچونے بتایا، چبرے سے فکر مندی عیاں تھی۔ چبرے سے فکر مندی عیاں تھی۔ "اور کہیں تم نے ارفع کا رشتہ بھی تو نہیں طے کردیا۔۔"

دولیسی باتیں کرتے ہیں ابا بی! آپ کی رضا مندی اور علم میں لائے بغیر ہم ایسا کیے کر سے ہیں؟" چی بولیس۔
علتے ہیں؟" چی بولیس۔

"اور کیال رشتہ کریں سے اس کا فیملہ بھی آپ بی کریں ہے۔" "مول۔" ابا جی نے اطمینان کی سائس

مری۔

الواکر میں ارفع کارشتہ طے کردوں جہیں کوئی اعتراض تو جیس ہوگا؟ بھے ارمغان نے این عراض کو جیسے ہوگا؟ بھے ارمغان نے این کے کہا کہتم سے بات کروں۔'

جران جاچو نے جران نظروں سے حتان کو دیکھا اس کے خلوص کو محکم این ہوں اس کے خلوص کو محکم این ہیں ، جب سے انہوں نے اس کے خلوص کو محکم این تا ہیں ہے جی اس نے اس کے خلوص کو محکم این تا ہیں ہے جی اس کے اس کے خلوص کو محکم این تا ہیں ہے جی اس کے اس کے خلوص کو محکم این تا ہیں ہے جی اس کے اس کے خلوص کو محکم این تا ہیں ہے جی اس کے خلوص کو محکم این تا ہے جی اس کے خلوص کو محکم این تا ہے جی اس کے اس کے خلوص کو محکم این تا ہے جی اس کے خلوص کو محکم این این اس کے خلوص کو محکم این این اس کے خلوص کو محکم این ہورے کر دی تھی ، اینا کے اس کی میں دی تا ہیں ہے۔ اس کی میں ہے؟ )۔۔

" چاچوا ہم لوگ میزان کے لئے آئے ہیں، میزان اگر چاہی ابھی ایم بی اے کرکے آیا ہے لیکن آپ جانے ہیں کہ میں دوسالوں میں اپنا مشتر کہ برنس خوب سیٹ کر چکا ہوں لاندا مجمیں کہ میزان اپنے پاؤں ہی پر کھڑا ہے۔ " حتال نے وضاحت کی۔

"حریدید کمیں اس وقت یہاں ارفع کا بدا بمائی بن کر بیٹا ہوا ہوں ، اگر آپ نے انکار بھی

عنا (219) مارچ2015 مارچ

لاحق مى المحصے دريس، جوتے ، جواري۔ ارفع سے بہ جان کر البیں بہت خوشی ہوئی كدوومر يدلعيم جارى ركه سكيكي ،اس كے بيڈى سائیڈ سیل پر بس پرنظرات کی میں ، دن کویا پر لكا كرار كي ، تايا تاكى آ كي تو دو دن بعد فنكشن ر که دیا حمیا، چیان کردونوں طرف کی خریداری اور تاري كر چى ميس جران چاچوكا اراده صرف ملنی کا تھا مرداداجان نے لکاح کا کھددیا، جران جاچو کے دل کو چھے موااتی جلدی .....لیکن اباجی کا كَبِمَا كِيهِ تَالَ كِينَةِ مِنْ مِيزان كَي كُوياد لي مراد بحر

\*\*

فنکشن والے دن مہمان بس قریبی لوگ عنه البية بجيول كو خوب اجازت محى قريندز كو بلانے کی وفائش کر بی بدارمغان چیا کے لان مين ركها حمياء التيج بهي تيار كروايا حمياء زاراك ايك دوست نے بوعش کا کورس کیا ہوا تھا، اس نے ارفع كوتيار كرديا ميزى بدى سياه أعميس تمايال مو کر اربع کومزید خوبصورت بنا ری تھیں، میزان بحى سفيد شلوار فميض كے ساتھ براؤن شال كلے من سجائے بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا، سجی نے خويصورت مل كوسرايا-

الكال كے بعد مجمی كزنزنے دونوں كو كفش دعے، کھانے کا دور چلاتو میزان پھر ارجع کے بال التي يرآ كيا، ارفع الجي تك يقادي كيك يرائز لفنس باتھ ميں پكڑے ہوئے بيتى تھى جن كاور المعاقما" بارى بنى ارفع كے لئے" " بھی ان محبت ناموں کے اعد بھی لو جما كونه\_" ميزان كي شوخ وشرارتي آوازين كر ارفع نے تظریں اٹھا تیں مرورای شرما کر جمکا

ارفع نے ایک ایک کرکے سب کو کھولا ہر

جھونکا ٹابت ہوتی۔ ی کے بعد حتان بھائی اور میزان ،ار بع کی طرف آئے، وستک کے جواب میں ارفع کی كمزوراور قدر كم حكى موئى آواز سانى دى\_ "ليس آجائي-" دونون اعرا كئے-میزان پر نظر پڑتے بی ارفع بو کھلا اتھی مر جب حتال بعائی نے آئے پوھ کراس کے سر پ باتھ رکھا تو اس نے باختیاررونا شروع کردیا۔ "ارفع! ایسے کیوں رو ربی ہو؟" حتان بعانى نے زى سے يو چھا۔ "حِتان بِمالَى! مِن وْاكْرْسِين بن عَلَى، ميرى اليج كيش بعي كميليث ميس موتى-"

"Take it easy Arfa!" تہارے ڈاکٹر بنے عل کے لئے کیا ہے۔"حنان بعائی نے کسی دی۔

"بِ فَكرر موارفع! ثم وْاكْرُ ضرور بنوكى\_" میزان نے بھی حصلہ بوحایا۔ "بيدويكمو!" حتان بعائى نے ميڈيكل كائ کے ایڈمٹن قارم اس کے سامنے رکھ دیے۔ "البيل فل كرووه بالى سب جي يه چوڙ

دو-"ارفع جرت زده مي دواتو جي جي مي كداب اس كا خواب خيال موا مر ..... ميزان كا حوصله يرها تا اعداز ..... حتان بعاني كي سلى اور سامنے یدے ہوئے فارم ..... ایک خواب کی سی کیفیت مساس نے قارم فل کرنا شروع کردیے۔

شام کوسب کزنز ارفع کے تمریبے میں جمع ميں،سب كے لئے على ينظر بہت خوش كن يى، بہت دنوں بعد ارفع بھی دل سے محرائی تھی، ارمغان تايا اورِ تاكى ايك يفته بعد آرے تے اس لے ایک ایمانکشن موقع تھا، خاندان میں اس طرح كايبلانتكش تما، سب كزنز كوايك عي لكر

مارچ2015

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



مير كوح جال پرقم كيا وه جوايك چاعرماح ف تقاءوه جوايك شام سانام وه جوایک پیول ی بات پیرتی تقی در بدر اسے گلتاں کا پیدویا ميرادل كمشرطال تقاءا سے روشى ميں بساديا ميرية كينول يه جوكردتني ماه وسال كي وه اتر کی وہ جود مندمتی میرے جارسو، وہ بھر گئ جی روپ عس جمال کے معجى خواب شام وصال كے وہ جوغباروقت میں تھاسر بسرآئے ہوئے وه چک اٹنے لے مات رعک بھار کے ولی میں جوسک بہارے کی شعبدہ سازنے مراعام ممراء واسط میری بے کھری کو پناہ دی ميرى جنجو كونشال ديا جویقین سے محاصیں ہے بحصابك ايسا كمال ديا B39.907.107.19.09 اسے ایک نظریس بم کیا ی خوش نگاه ی آ کھے نے بيكال جحه يدكرم كيا

ایک میں سے کیش کی بجائے یا یکی یا یکی لاکھ مالیت کے چیک تھے، ارفع جران رو تی۔ "من نے عی سب کو بیمطورہ دیا تھا کہ آب ارفع كے لئے جو بلاكنا جاہے ہيں كر لين-"ميزان نے بتايا۔ " مرمرے میڈیکل کے سب واجبات او حتان بعانی کلیئر کروا می ہیں، آپ نے بیاب كول كيا؟"ارفع حرال كي-"چران جاچ کہ یہ تائے کے لئے کہ بنیاں ساجی مونی ہیں، محبت ان کاحق ہے اور با في كا فرض ....اس كت سب كواينا فرض اداكرنا و عابداورو محموض نے بھی اپی محبت کا فرض ادا ہے۔'' ''آپ نے کب کہا؟ ماماناری خمیں حتان بعانی نے بیسب کیا ہے، انہوں نے بایا کومنایا ے۔"ارفع نے اپی معلومات بہم پہنچا تیں، صیا، میزان بمائی کے گئے کمانے کی بلیث تیار کرلائی "اورحتان بعائی نے اتنامشکل کام کیا کس ك لئے ہے؟ يرے لئے نا۔" يزان نے ما كى باتھے پليك ليتے ہوئے كہا۔ مبااب ای پلیث لے ارفع کے ساتھ بیشہ كركماني ك لخ امرادكر في ا ارفع نے ایک تظرمیزان پر ڈالی محبت اور وفا كا يكر، جس نے كوئى ليے جوڑے عدو يان جيس باند مع تے ليكن سب كو وفاكى وور سے باعره دياتمار اوکے مان لیا۔ ارفع نے بہت آسانی کے مان لیا۔ ارفع نے بہت آسانی کے مان لیا، میزان نے ارفع کو دیکھا، پھر مسکرا دیا، ارفع اب بھی اے دیکھ دی تھی۔ میں خوش نگاہ ہی آ کھے نے میں اسے دیکھ دی تھی۔ میں خوش نگاہ ہی آ کھے نے میں اسے دیکھ دی تھی۔ میں خوش نگاہ ہی آ کھے نے میں اسے دیکھ دی تھی۔ میں خوش نگاہ ہی آ کھے نے میں اسے دیکھ دی تھی۔ میں خوش نگاہ ہی آ کھے نے میں اسے دیکھ دی تھی۔ میں خوش نگاہ ہی آ کھے نے میں اسے دیکھ دی تھی۔ میں خوش نگاہ ہی آ کھے نے میں اسکی خوش نگاہ ہی آ کھی نگاہ ہی تھی ہی ہی تھی ہی ہی تھی ہی ہی تھی تھی تھی ہی تھی ہی تھی تھی ہی تھی ہی تھی تھ به كمال جحه يدكرم كيا

221) مارچ2015



کانشانہ بنا ڈالا، زیادتی کے بعد ہتموڑیاں مار مار کر ہلاک کرنے کی ناکام کوشش، بچی کا چرہ بری طرح منح، زندگی کی آخری سائسیں پوری کرتی صائمہ کے غریب والدین انصاف کی بھیک مانگنے پر مجبور۔''

''جوئے ہازافتارا پی بیوی اور بیٹی ہے جسم فروثی کا دھندا کرواتا رہا، انکار کی صورت میں تیزاب چھڑ کر بری طرح جملسا دیا،، پرسمان حال کوئی نہیں۔''

ایقیا ہم میں سے ہرایک نے اس طرح كى كى خوناك أور لرزا دين والى خري يرهي، دیکھی اور کی ہوں کی بیداور اس جیسی ہزاروں ماتم كنال سرخيال روزانه اخبارات كي زينت بني ماری نظروں کے سامنے ہوئی ہیں الیکن ہر بارہم چندمن كے سوك اور افسوس كے بعد بالآخر پھر سے اینے اینے کام دھندوں میں مشغول ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ایسے انسانیت سوز واتعات كود كي كرجمي" دوسرول كاستلهب" كت موع درخوراعتناء مبيل جائة اور با قاعده باته الله الله كركمة بين "شكرے كه بيرسب مارے ساتھ بيا مارے ساتھ بيا مارے كى "اپنے" كے ساتھ نبيس موا۔" انانی تاریخ کے اوراق ایسے لاکھوں المناك اوراندوه ناك واقعات سے سياه ہو گئے لکین ان "قسمت کی ماریوں" کے لئے کوئی مسیحا نہآیا جو ہاتھان کی مدے کے بوحادہ کاف دیا گیا جوقدم ہدردی میں افغاروک دیا گیا ''بنت حوا" كے نازك وجودكى كلبداشت كرتے والے زمین کھٹی نہ آسان رویا حوا کی بیٹی الٹی رہی حوا کی بیٹی الٹی رہی در کار والہ سے تین سالہ بچی کی زیادتی کے بعد کے بعد سالہ جوان نے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد سالہ جوان نے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد بعد دردی سے آل کرکے کھیتوں میں کھینک دیا، تین دان تک معصوم بچی کی بے گور و گفن لاش تین دان تک معصوم بچی کی بے گور و گفن لاش کینوں میں بڑی سر تی رہی جہاں گدھاور کتے کے بیتوں میں بڑی سر تی رہی جہاں گدھاور کتے اسے نوج نوج نوج کرکھاتے رہے۔''

''کو جرانوالہ میں گفریلو ناچاتی اور تنازعات کے انقام میں چوہدرویوں نے کھر میں کام کرنے والی 45 سمالہ زینب بی بی کو محلے کی گلیوں میں برہنہ کرکے دوڑا دیا، چوہدری فراز کی بہن گھریلو ملازمیہ زینب بی بی کے بھائی کے ساتھ فرار ہو گئی تھی انتقاباً فراز نے موصوف کی شریب اور بیوہ بہن کو کھمل طور پر بے پردہ کرکے سارے محلے کی گلیوں میں دوڑ ایا بجوام اور حکومت خاموش تماشائی ہے درہے۔''

" کالج جاتی ہوئی ارسہ شہباز کو گن بوائٹ پر چارلڑکوں نے اغواء کرلیا، ایک ماہ تک درندوں کی حراست میں رہنے اور ان کی ہوس کا نشانہ بننے والی ارسہ شہباز گھر لوٹے پر انساف کی دہائیاں دیتی تھک گئی، کوئی شنوائی نہ ہونے پرخود پر ٹیل چھڑک کرآگ لگالی۔"

" ایک سال کی صائمہ کواس کا بہنوئی ریاض اپنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بٹی بنا کر کھر کے گیا، لیکن موقع یاتے ہی معصوم کجی کوزیادتی

عنا 222 مارچ 2015



آتن گردوں سے بچانے کی تک دو يو ميں خور بھی نہ کوئی جھے ہے رہم کی بھیک نداور ہی کوئی صلہ جا ہے مسی جلنے کو پچلے نے کے لئے کس کے شرکاف شکا تصلیا ہے میں ہر حال میں ظلم کور دکوں کی جہاں تک ہو سکتے

ي اسے نو يے لكے جب محافظ بى اليرے بن جا کیں تو اس آشاں کے اجزئے میں کوئی شک کیے رہتا ہے؟ آئے قار کین آج میں آپ کو ایک ایس لڑکی کی کہانی اس کی زبانی ساؤں جو حالات کے جہنم میں جموعی می ایک معصوم لڑی کو

عنا (223) مارچ2015

جیااورا بی امال کے الفاظ من کر میں ساکت رہ گئی کہ میدلوگ اس معاملے میں کتنے Rigid اور سخت تنص خدا جانے غلط تنصیل صحیح؟

" بھی کے تو یہی ہے کہ ہمارے چوہدی
صاحب میں بوے ہی غیرت والے اور باعزت
آدمی، مجال ہے جو ذرائی بھی بے حیائی برداشت
کریں پھر الی " بجی کلموہی اور بے شرم
لڑکوں کی سراتو یہ ہی ہونی چاہیے کہ انہیں ہے
دردی سے بھر اور جوتے مار مار کر گاؤں والوں
کے لئے عبرت بنا دیا جائے ، اچھا کیا جو چوہدری
صاحب نے کولی سے اڑا دیا اس کو۔ "

فالہ جیا (رضیہ) جو پچھلے ایک مھٹے سے
امال کے سامنے چوہدری صاحب کی تھیدہ کوئی
ہیں رطب للمان تھی اپنی موٹی سی ناک کوقد رے
چڑھا کر بولی تو ان کی بات سن کرمیری روح تک
کانپ اٹھی مگر میں ضبط کیے کمرے کی کھڑکی کے
پاس کونے ہیں بیٹھی رہی ،کافی دیر بعد جب خالہ
دل کی بھڑاس نکال کر اپنے کھر جانے کے لئے
تکی تو میں بھی اٹھ کر امال کے پاس محن میں چلی
تکی تو میں بھی اٹھ کر امال کے پاس محن میں چلی
آئی۔

"امال بدنجو کو کیوں مارا چوہدری صاحب نے؟" دل میں چھتا کا نٹا سوال بن کر بالآخر میری زبان تک آئی گیا۔

''بن بیٹا ہے حیاتھی ماں باپ کی عزت کا ذرا سابھی پاس نہ رکھا کاری تھی وہ اور کاری کی سزاموت ہی ہوتی ہے۔'' امال کا آئج دیتا نفرت سے بھر پورلہجہ دیکھ کرمیری آٹھوں میں آنسو جمع ہونے گئے تو امال فورا میکھل کئی اور نرمی سے مجھے اینے پاس بٹھاتے ہوئے بولی۔

''د مکھ نازی میرعزت والے غیرت مند لوگوں کا گاؤں ہے، یہاں ماں باپ کی عزت بامال کرنے والی لڑکیوں کو یمی سزا ہے، جو مجھ دنیا سے پھیلی ایما صرف بے دیے کارضا چاہے شہروں کی بھاگی دوڑتی زندگی میں جہاں ہزاروں درندے گھات لگائے بیٹے ہیں وہیں گاؤں کی جہالت میں بھی سینکڑوں بھیڑئے منہ گاؤں کی جہالت میں بشہری زندگی میں گھروں سے کھولے ہوئے ہیں بشہری زندگی میں گھروں سے باہر نکلنے والی عورت غیر محفوظ ہے تو گاؤں میں گھر باہر نکلنے والی عورت غیر محفوظ ہے تو گاؤں میں گھر ہوئی ہے، قارئین کرام نازش رخمٰن کی بیان کردہ اس اندوہ گیس داستاں کو دیدہ گریاں سے سندئے اور دیدہ عبرت سے دیکھئے۔

公公公

میں نازش رحمٰن ابھی تین سال کی تھی جب ماموں مجھے اینے ساتھ شہر لے گئے تا کہ میں بھی ان کے بچوں کی طرح پڑھ لکھ سکوں، میں اینے م ون كى ان خوش نصيب لا كيوب مي سے ايك تھی جو شاید قسمت سے ہی پڑھ علی تھیں اور پھر میٹرک سے زیادہ تو چوہدریوں کی او کیوں میں سے بھی کوئی نہ پڑھی تھی اور اگر کوئی لڑ کا صدیوں بعدايها بيدا بوتا جوزياده يزهله حاتا تؤوه دوباره بھی گاؤں کارخ نہ کرتا میرے ماموں کی طرح، میں نے بی اے تک توشہر میں بہت اچھے طریقے سے یدھا مر پر گاؤں سے امال ابا کے والی پر اصرار اور مامول کے پنڈی تباد لے کی وجہ سے مجصابي لعليم ادهوري حجود كروايس كاون آنايدا، مجصا بناماسر ندكر كخ كادكه بهي تفامراس بايت كى خوشی بھی کہ میں پورے کوٹھ کی واحداثی بردھی للھی لڑکی ہوں ویسے بھی مجھے اسنے گاؤں کی تھلی فضا اور منی سے بے حدیبار تھا سو میں خوتی خوتی چلی آئی، مر بھلے ڈیردھ ماہ سے میں جس طرح چوہدری صاحب کی محق اور عزت وغیرت کے وا تعات من رہی تھی وہ پہلے تو میرے لئے عجیب تص مراب يريثاني كا باعث بهي ، آج بهي خاله

عدا (224 مارچ 2015

ائی جکہ پرنایا او پورے گاؤں میں شور مجا دیا کہ الے مرافیس چوری ہوگیا ہے، معاملے چوہدری كى پنجائية بنك بهنج كيا، سب بوچھ بلحه مولى تلاشي لي كي مركبيس ند ملا- الالي ايك بلي كوسالس لينے كورى ادهر ميں پوري طرح اس كى طرف متوجه می سووه پھر شارٹ ہوگئی۔

" پت ہے پھر چوہدری صاحب نے کیا کہا انہوں نے اعلان کیا کہ وہ صیس جس کے پاس ہے بھی ملا اسے یا کچ سوروپیے جرمانہ دینا ہو گا چوہدری صاحب کی بات س کر بابا عالم کی دم غصے سے کھڑا ہو گیا اور منہ پھلا کر بولاء چوہدری جی ہے بھی کوئی بات ہے بھلا پھٹا پرانا ساتو وہ تھیس ہار میں نے اس کا یا بچ سودیا ہے تو اس سے بہترے میں استے پیپوں کانیابی لے آتا۔" یوں اس نے پوری پنجائیت میں این چوری خود ہی مکرا

بات بوری کرے لالی (لیلی) نے خود بھی زور وشورے ہنا شروع کر دیا، جبکہ میرا تو بایا عالم کی معصومیت بھری بیوتونی پر لوٹ چھوٹ کر بنتے بنتے برا حال ہو گیا، اس وقت ہم سبزیوں کے کھلے کھیت میں بیٹی بادلوں سے و ملے اس خوبصورت موسم کوانجوائے کررہی تھیں، لالی اس گاؤں کی وہ خوبصورت ترین لاکی تھی جس نے مجھے بے حدمتا رکیا پھراس کی معصومیت بحری منتكونے مجھے اس سے دوئ كرنے ير مجوركر دیا، وہ قدر ہے مہی ہوئی سادہ می لڑی می اس کی خوب کوری اور تعلق رنگیت پر کمری سیاه آ تکھیں اور ان كي چك خود بخو در يكھنے والوں كواٹر يكث كرتى می مگر وہ خود کو بھلائے ہروفت جھ پر اور میری قنمت يرد فك كرتي مي\_

" نازى تو بدى خۇش لىمىب ب جواتئاير ھ ككوكى ورندنو مجهجيسي بدنعيب لزكيال جاه كرتجمي خاندان کی عزت کا خیال نہ کرے پھراس کا خیال بھلاکون کرے؟ پرتو دل چھوٹا نہ کر۔"امال نے りんきをかりんしん

"ميري نازي دهي تو تو بوي پرهي تکهي اور عقلند ہے تا اتنی می بات پر روتے تہیں چپ کر دریشہ میں

" بیاتی می بات ہے امال کی انسان کی جان چلی جائے اور ہمیں افسوس تک نہ ہو۔ " مجھے ا ماں کی بایت س کر حقیقتاً د کھ ہوا تھا، مگر وہ میری

بات پرتپ گئی۔ ''وہ بے غیرِت بھی نازی اوراب دِ کھے تو اس کی ہدردی کرنا بند کر تیرے باپ یا بھائی نے س لیانا تو تیری جان کو بھی آ جا ئیں گے۔''

''اورس '' وہ قدرے آواز دبا کر نا صحانہ انداز میں بولیں۔

"و سے تو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں تو خود پر جمی النعی ہے مگر پھر بھی پتر بھی کسی کج رویا بے حیالا کی سے دوئی مت کرنا تو ہاری دھی ہے مارى عزت اب تيرب ماته مي اوريادركه ا گرتونے کوئی ایسی و لی علظی کی تو کسی ہے بھی رحم یا معانی کی امیدمت رکھنا۔" بات حتم ہونے تک اماں کے کہے میں پھر وہی تی اور کی در آنی تی، مجھے تنبیہ کر کے امال کھڑاا ٹھائے نکے پرچل دی مگر میں وہی بیٹھی اماں کی سفاک کیجے میں کہی گئی یات میں کھو گئی، ان کا انداز مجھے ہولانے کے لتحكاني تقار

**☆☆☆** " پت بارش ایک بار بے بنین نے ا پناھیس (مولی جا در) دھوکر دیوار پرسو کھنے کے لے ڈالاتو کی میں گزرتے ہوئے باباعالم نے وہ میں چکے سے اڑایا اور اپنے کھر میں چھیا کے ر کولیا، ادھر تیری بے بے زین نے جب میں عنا (225) مارچ2015

ممری نظروں سے مجھے محورتے ہوئے کہا پھر بولا۔

بولا۔ "ابعی نی الحال تو لالی تو چل میرے ساتھ

"فریرے پر ..... مگر چوہدری صاحب جی زو ایمی استداراں الما سے میں او جھا۔"

میں نے تو ابھی اپنے اماں بابا سے ہیں پوچھا۔'' اس کی معبراہٹ چہرے سے تمایاں تھی، جبھی چوہدری نے تیزی سے اس کی بات کائی۔

"اونہیں کو چھا تو میں کیا کھانے لگا ہوں مجھے ایک ہاران کو بتا دینا کہ چوہدری نیاز کے ساتھ کی تھی پھر کسی کی کیا مجال کہ کوئی پھر کیے۔" ساتھ کی تھی مرکسی کی کیا مجال کہ کوئی پھر کیے۔" اس نے اپنی غرور سے آکڑی گردن کو مزید آکڑا

"وہ تو تھیک ہے چوہدری جی مگر گاؤں والے ہا تیں کرتے ہیں، آپ کوتو کوئی کچھ نہیں دانے ہیں، آپ کوتو کوئی کچھ نہیں کہ گاؤں کے گائیں کرتے ہیں، آپ کوتو کوئی کچھ نوجی ان کوکوں اور اینے اماں بابا سے بہت ڈر لگنا ہے۔" وہ نظری جھکا کرایک بار پھرانکارکرنے کے اس کا تھ بیوہ کریخی سے اس کا اتھ بیوہ کریخی سے اس کا اتھ بیوہ اس کا ایک تو اس کا ایک تا ہے ہوں کوئی ہے۔ اس کا ایک تو ہو ہوں کے اس کا ایک تو ہوں کی تو

''اوئے کس کی جرأت ہے اتی، ہاری مرضی کے بغیر تو پرندہ بھی پر نہ مارے پر، دیکھا ہوں میں کیسے کرتے ہیں یہ بات؟''وہ اسے پکڑ کرآ کے بڑھنے لگا تو لالی نے میری طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا اور مجھے یوں پکارا جیسے میں کوئی مسیحا ہوں جواسے بخت گرفت سے نجات دلادےگا۔

''نازی!'' اس کے یوں پکارنے پر ہیں نے بورے کل سے چوہدری کو مخاطب کیا۔ ''دیکھئے چوہدری صاحب جب لالی ابھی نہیں جانا چاہ رہی تو آپ زبردسی کیوں کررہے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد وہ خود اپنی اماں کے ساتھ آ

ر صبیل پاتیں۔ "وہ آنکھوں میں صرب موے جھے دیکھی تو مجھے بے اختیار اس سے مدردی ہونے لگتی۔

ہوتے ں۔ 'لالی میرے خیال سے کافی در ہوگئی ہے چلوجلدی گھر چلیں۔' میرے کہنے پر ہم دونوں تیز تیز قدم اٹھاتی واپس آنے کے لئے بوھیں تب ہی ایک جیپ تیز رفقاری سے آکر ہمارے سامنے رکی۔

"جھوٹے چوہدری جی آپ؟ السلام علیم!" لالی نے جلدی سے تھبرا کر جیب سے برآ مد ہونے والے آدمی کوسلام جزدیا۔

"وعلیم السلام، کیاں حمی ہوئی تھیں تم دونوں؟" بدی بری موجھوں والے اس آدی نے بری بھاری اور بارعب آواز میں درشتی سے او جھا۔

''بی دہ چوہدری بی بینازی کہ رہی تھی کہ موسم کافی اچھا ہو رہا ہے تو ..... تو تھوڑی دیر کھیتوں ہے ہوآ ئیں اسے کھیت بڑے پند ہیں نا۔'' دہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے تفصیلاً بولی، جبکہ میں ابھی تک اس آدی کا بغور معائد کرنے میں مھردف تھی، بڑی موچھوں اور لال سرخ آ تھوں کے ساتھ چرے موجھوں اور لال سرخ آ تھوں کے ساتھ چرے پر کرختگی گئے دہ تحق کہیں ہے بھی شائستہ پر کرختگی گئے دہ تحق کہیں سے بھی شائستہ پر کرختگی گئے دہ تحق کہیں ہے بھی شائستہ پر کرختگی کے دہ تحق ایک نظر بھی پر پھینک کر دبارہ کویا ہوا۔

" من من دونوں الکیلی کیوں آئی ہو؟ اور بیدوہ مانے (رحمٰن) کی بیٹی ہے نا جوشمر گئی تھی پڑھنے کے لئے؟"

"جی چوہدری صاحب۔" میں ابھی تک خاموش ہی کھڑی تھی۔ ابھی تک خاموش ہی کھڑی تھی۔ "دیکھ لیس کے اس کو بھی۔" چوہدری نے

عندا (226 مارچ2015) اهندا یادر کھنا۔''وہ الفاظ کی صورت منہ ہے شعلے برساتا ہوا واپس چلا گیا تو لالی نے سبی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔

" کھ غلط ہو گیا ہے نازی۔ "اوراس بات کا اندازہ تو خود مجھے بھی ہوا تھا کہ جو ہوا ہے وہ اجھانہیں ہوا۔

公公公

کیتھوں سے واپسی پر گھر آ کر ہیں نے امال کو بابا اور بھائی کے سامنے ہی ساری بات تفصیل سے بتائی تو ابا اور لالا ادر لیس نے میرا گھرسے تکلنا بند کر دیا، میں نے احتجاج کرنا چاہا تولالا ادریس بولے۔

''د کیے نازی ہمیں اپنی عزت بوی پیاری ہے۔ اس کے لئے ہم تجھے کھر میں قیدر کھنا تو کیا مار ہمیں سے سے ہی مرکسی کی بات سننا ہمیں کوارانہیں ہے۔'' بھائی کا انداز ایسا دوٹوک تھا کہ میں نے فاموشی اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی کیونکہ شاید میں ایسے کھر والوں کے خیالات اور سوچ ہمی جان گئی تھی۔

تقریباً ڈیڑھ ماہ سے ہیں گھر میں بالکل قید ہوکررہ گئی تھی ،اس دن کے بعد نہ لالی مجھ سے طخے آئی اور نہ ہی میں ان کے گھر جاسکی ،ایک دن مجھے کھر جاسکی ،ایک دن مجھے کمر جاسکی ،ایک دن مجھے کمر جاسکی ،ایک دن مجری دو پہر میں لالی میرے گھر چھنکا لگا کہ اس کا گورا سفید موتی جیسار تگ بالکل پیلا زرد ہور ہا تھا اور خوبصورت چیلی آئھوں میں عجب وحشت اور خوبصورت چیلی آئھوں میں عجب وحشت اور ادای جھلک رہی تھی میں اس دن گھر پر اکیلی تھی میں اس دن گھر پر اکیلی تھی سومیں نے بے حداصرار کر کے اس کی اس حالت کی دجہ پوچی تو تب دہ روتے ہوئے ہوئی۔

"نازی اس دن چوہدری سے ہونے والی منہ ماری کے بعد میں نے کسی کواس بارے میں نہیں بتایا تھا کیونکہ بدنا می سراسرا پی ہی ہوتی محر جائے گی ڈیرے پر۔'' ''اوچل بس کرلو، تیرے جیسی شہر میں پڑھی بلی عیاش اور اوباش لڑکی کے میں منہ بھی نہیں لگنا چاہتا جولڑکوں کے ساتھ پڑھنے لکھنے کے بہانے نجانے کیا کیا گل کھلا آئی ہو۔''چوہدری کے انداز شخاطب اور اس کے منہ سے نگلنے گالی مجھے آگ مجولا کرگئی۔

''چوہدری صاحب۔'' میری بلند آواز جاروں طرف کھیتوں میں مجیل گئی۔

"اگرآپ میرے ساتھ تمیز سے بات کریں گوند لے میں بھی آپ کی عزت کرونگی کین اگر آپ یوں بدتہذی دکھا کیں کے تو میں بھی کوئی لحاظ تہیں کرونگی سمجھے آپ؟" میرا انگل اٹھا کر وارن کرنا چوہدری صاحب کومزید بھڑکا گیا۔

"بہت کر بھر لمی زبان ہو گئی ہے تیری لگا ہے کائن پڑے گی، ٹھیک ہے دیکے لوں کا میں تم لوگوں کو بھی، آج تو میں جارہا ہوں گریادر کھنا یہ گھڑیاں بہت مہلی پڑیں گی تہمیں بدلہ تو چکانا بڑے گا۔" وہ سرخ انگارہ آ تھوں سے ہمیں محمورتے ہوئے بولا۔

''جب وقت آئے گاتو دیکھ لیں گے ہیشہ ضروری نہیں کہ ہارعورت کے تھے میں ہی آئے مجھی بھی مرد کو بھی بدلہ چکانا پڑجاتا ہے۔'' میں نے بہت اعتماد کے ساتھ اس کے الفاظ اس کو لٹائے تو وہ زہر خند مسکراہث میری طرف اچھال کر یولا۔

''ایک بات کھورٹری میں بٹھالینا کی لی کہ تیرے بیدواحیات کی جرجوتو شہر سے سیکھ کرآئی ہے بہال کسی کام نہ آئی ہے بہال کسی کام نہ آئی ہے بال کسی کام نہ آئی ہے بال کسی کام نہ آئی ہے بال کسی ہو یا گاؤں کی ان پڑھ رہے گاؤں کی ان پڑھ رہے گی وہ عورت ہی جونہ بھی مرد کو ہرا سکے گی اور تم لوگوں کا انجام برا ہوگا

حنا (227 مارچ2015

محترم رہے گا۔'' ''کیکن لالی مجھے کسی نہ کسی کو تو بتانا جا ہے۔' تھا۔''

''کوئی فائدہ ہیں، سب جھے ہی الزام دیں گے اور پھر چوہدری کا نام لینے پر تو کوئی ہانے گا ہمی ہیں ہیں کیونکہ وہ بہت محترم سمجھا جاتا ہے پر معاشرہ مردوں کا ہے وہ عورت کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہے کریں گہنگار تو عورت ہی کہلائے گی، چوہدری نیاز نے جوکہا وہ کر دیا اور اب میں ہیں چاہتی کہ وڈے چوہدری نے جوکہا اب میں ہیں چاہتی کہ وڈے چوہدری نے جوکہا میں آپ وہ اس بھی پورا کر دے، مگر میں کیا کروں ہے وہ اسے بھی پورا کر دے، مگر میں کیا کروں میں اس چوہدری نے جوکہا میں اس چوہدری کے میں اس چوہدری کے

"نازی میں ..... میں اس چوہدری کے ناجائز نیچ کی مال ..... میں اس چوہدری کے ناجائز نیچ کی مال ..... وہ اپنی بات پوری نہ کر پائی تھی اور جھے لگا جیسے پورے کھر کی جھت "دھڑام" سے میرے اوپر آگری ہو، جہال عورت بہت نیچ دب کئی ہو، نجانے کتنی دیر ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کررونی رہیں اور پھراجا کی میں نے اسے خود سے الگ کیا اور

اک عزم سے بولی۔ ''اب میں چپ رہنے والی نہیں لالی، بہت برداشت کرلیا ہم عورتوں نے ان کی نا انصافیوں کو، میں پورے گاؤں کو بتاؤں گی کہ چوہدری کس قدر محشیا اور ذلیل آ دمی ہے، میں تہارا ساتھ دوں گی میں مواہی .....''

دونہیں ۔۔۔۔۔ نہیں کچھے خدا کا واسطہ ہے نازی تو ایسا کچھ مت کرنا، بچھے ہے گناہ ثابت کرنے کی تیری کوشش کام نہ آئے گی، یداغ جو میرے ماتھ پرکالک کی طرح لگ گیا ہے تو اے مٹاتے مٹاتے خودا پنے ہاتھ کا لے مت کر لینا، یہاں کے لوگ تو پہلے ہی تیرے پڑھے لکھے جائتی ہواس کے ایک ہفتہ بعد ہی چوہدری نیاز نے میرا رستہ روکا اور کہا کہ وڈے چوہدری جی نے میرا رستہ روکا اور کہا کہ وڈے چوہدری جی میں نہ کئی تو وہ جھے زیر دی اٹھا کر لے جائے گا، میں نہ کئی تو وہ جھے زیر دی اٹھا کر لے جائے گا، میں بہت ڈرگئ تھی نازی اس کے ساتھ چلی گئی مگر ڈیرے پر نہ تو وڈا چوہدری تھا اور نہ ہی کوئی اور اس نے جھے دھوکا دیا تھا جھوٹ بولا تھا اور بہتہ ہے نازی .....، وہ رک کھے گئی۔
کرمیری طرف و کیکھے گئی۔

"اس چوہدری نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بات بوری کر دی میری عزت میرا مان سب کچھ چھین لیا مجھ ہے۔" وہ اب بلند آ واز سے بچکیوں میں رو رہی تھی جبکہ میرے پیروں تلے نہ زمین رہی تھی اور نہ سر پر آسان، ہزاروں بم کویا ایک ساتھ میر سے سر پر چھٹے تھے، کی لیے مجھ سے پچھ ساتھ میر سے سر پر پھٹے تھے، کی لیے مجھ سے پچھ میں بولانہ گیا۔

"للى تونے .....تونے كھر والوں يا وڑے جوہدرى كو بتايا؟" بہت دير بعد بيں نے ہمت كر كے اس سے استفسار كيا۔

"و و اچوہدری جانتا ہے سب کچھ .....گروہ کمینہ بھی چوہدری نیاز کا بی باپ ہے جودوسروں کی بہنوں بیٹیوں پر الزام لگا کر انہیں تو مجری پنجائیت میں کولی مارسکتا ہے مگر خود غیرت اور عزت کے نام تک سے واقف نہیں۔" وہ حقارت سے بولی۔

"وڑے چوہری کویس نے بتایا تو اس نے اللہ بھے ہی دھمکی دی کہا گریس نے سالے اور بات اللہ بھے ہی دھمکی دی کہا گریس نے سی کو بیات بتائی یا اپنی زبان کھولی تو وہ بھے اذبت ناک موت تو دے گائی مراس سے پہلے جو بدنا می اور رسوائی پورے گاؤں میں کروائے گا اس کے بعد لوگ میری لاش پر بھی تھوکیس کے، جبکہ وہ چوہدی تو بھر ویسے کا ویسا ہی قابل عزت اور چوہدی تو بھر ویسے کا ویسا ہی قابل عزت اور

منا 228 مارچ2015

چھینا، تو بہال کے لوگوں کونہیں جائی ان جائل گاؤں والوں اور چوہری میں کوئی فرق نہیں میں اپنا بدلہ قیامت کے دن ان گاؤں والوں اور عزید دار ہے ان چوہدر ہوں عزت و ناموس کے علمبردار ہے ان چوہدر ہوں سے خودلوں گی، جونجو اور مجھ جیسی ہے گنا والز کیوں کوموت کی سزا سائے ہوئے خدا کی ذات کو مجول جاتے ہیں۔' وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے رور بی تھی جبکہ میں عالم تیر میں کھڑی رہ جوڑے رور بی تھی جبکہ میں عالم تیر میں کھڑی رہ جوڑے رہ بی کھڑی رہ جوڑے رہ بی کھڑی رہ جوڑے رہ بی کھڑی اور جوڑے رہ بی کھڑی ہوئے کی کوئی لفظ نہیں تھا۔ جوڑے رہ بی کھڑی ان سامنے ہاتھ کی کھڑی ہوئے کوئی لفظ نہیں تھا۔

لالی کومیرے کھر آئے چار ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اس کے بعدوہ بھے بھی دکھائی نہ دی اور میں خود اس واقعہ کے بعد اس قدر وحشت زدہ ہو چکی تھی کہ کھر کے دروازے بر چاتھ اس فراکت تھااس دوران میں نے جاتے ہوئے بھی ڈرگٹ تھااس دوران میں نے دست سوال دراز کیا تھا، کی باررات کوسوتے میں ڈرکر آنکھ کھل جاتی تھی اورسوچی تھی کہ نجانے اب کیا ہوگالالی کے ساتھ؟

آیک منے جب میں سوپر بے سوپر سے اٹھ کر نکے پر ہاتھ منہ دھونے آئی تو اماں اپنی نئی موثی چا در لیسٹ کرعلت میں میر سے پاس آئیں۔
چا در لیسٹ کرعلت میں میر سے پاس آئیں۔
"نازی دروازے کی کنڈی لگا لے میں چوہدری کی پنچائیت میں جارہی ہوں ذرا۔"
چوہدری کی پنچائیت میں جارہی ہوں ذرا۔"
سے دھڑکا۔

''وہ گاہے (غلام) کی بیٹی تھی ناں لالی وہ کمینی پیتہ نہیں کس خبیث کی اولاد پال رہی تھی کی کو کھ بیس جر سے میں کو کھ بیس جر سے میں فیصلہ ہوگا، تو بہ میر ہے خدایا، الی تھٹیا اور ذلیل اولاد سے تو ہاں پروکووی اولاد سے تو ہاں پروکووی نظرا تھا نے کے لائق نہیں چھوڑتے۔'' امال اور نظرا تھا نے کے لائق نہیں چھوڑتے۔'' امال اور

ہونے پراعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا قصور تیری اس پڑھائی کا ہے جس نے تجے منہ پھٹ اور مردوں سے بات کرنے والی بے حیا لڑکی بنادیا، تجھے میری تنم تو ایسا کچھ ہیں کر ہے جس سے آئندہ کوئی گاؤں کا آدی اپنی اولاد کو پڑھنے نہ دیے۔'' وہ منت کرتے ہوئے ہوئی پڑھنے نہ دیے۔'' وہ منت کرتے ہوئے ہوئی ''دلیکن کیا فائدہ ایسی پڑھائی کا جس سے ہم کسی مظلوم کو اس کا حق بھی نہ دلا سیس۔'' میں نے پھرسے کہا۔

''کس حق کی بات کررہی ہونازی جوسر ہے سے بھی اس گاؤں میں مانا ہی نہیں گیا،تم اکیلی پچھ نہیں کر سکتی، رہی میری بات تو بید ذلالت اور بے عزتی کی موت میرا نصیب بن گئی ہے۔'' وہ حد درجہ مایوں اورا داس تھی۔

''یہ جواکی ایک بل گزردہا ہے تا میرے

النے کسی نعمت ہے کم نہیں جھے ای میں اپنی پوری

زندگی جینا ہے، تو بہ کرنی ہے، اپنے رب کومنانا

عزت یا سکول میں جانتی ہوں یہ بات گاؤں

والوں کو آج ہے ہی خبرایا جائے گا، یہاں تو کوئی

بھی تصور وار جھے ہی خبرایا جائے گا، یہاں تو کوئی

ہمی کہ دی تو وہ ساری زندگی کے لئے ردکردی

جاتی ہے صفا کیاں دیتے دیتے اس کا عمر کز رجائی

حورت سامنے ہوگا پھر چوہدری کے مقابلے میں

صورت سامنے ہوگا پھر چوہدری کے مقابلے میں

کون میری بات سنے گا؟ کون مانے گا تیری

'' بین نے پچھ کہنا جاہا۔ ''لیکن ویکن پچھ نہیں نازی، بس تو اتنا احسان کرنا کہ ابھی یہ بات کی کونہ بتانا میرے پاس یہ جو چند کھڑیاں بچی ہیں انہیں جھے سے مت

مارچ2015

اس کا۔ ' ووے چوہدری صاحب بورے عضب سے دھاڑے جبکہ لالی کے باب کا سرشرم سے زين ير لكنے كو تھا۔

"اب تیرے رونے یا شرمندہ ہونے سے محصین ہوگا سکلہ پورے گاؤں کا ہے اگراتو واقعی عزت يا غيرت والاب لو پكر بيركلها ژا اور اتار دے اس بے شرم کی گردن ۔ 'الفاظ عصے یا کوئی بم ميرے وجود كے تمام رو كلئے كھڑے ہو گئے، چوہدری نیاز نے اٹھ کرکلہاڑا آ کے کیا مرکاے میں اتی ہمت نہیں۔

'' دیکھا..... دیکھا گاؤں والو، پیرایک بے غيرت باپ ہے جس نے اپني بين كو بے حياتى عصلانے کے لئے زندہ رکھا ہوا ہے۔

"جوہدری نیاز ڈر.... ڈر خدا کے غضہ ے اگر میرے مال باپ نے مجھے بے حیاتی عميلانے كے لئے ركھا ہوا ہے تو تيرے مال باپ نے مجھے کوں ک طرح عیاشی کرنے اور دوسروں يرجمون الزام كي لئ بال چورا ب-"جوم میں سنسنا ہے چیل گئی۔

"ال ميرے وجود ميں پانا يد بچہ بے شك ایک کتے ، کمینے اور خبیث کی اولا دے اور وہ کتا کوئی اور نہیں صرف تو ہے تو بھو ہے تیری او قات جوش کی وجہ سے لالی کی آواز محمد رہی

" بكواس بندكر كمينى " نياز تي ايك الله ہاتھ کاتھیٹر لالی کے منہ پر مارا تو لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا، وہ اسے بالوں سے پکڑتے ہوئے

بولا۔ "جب سی اور کا نام نہیں آیا تو میرا نام بجونک دیا، یادر کھومیری غیرت مندی کا گواہ ب پورا گاؤل ہے، تو جتنا جا ہے احتدورا پید لے اس گاؤں کا ایک بھی بندہ یہ بات بیس مانے گا کہ

بھی نہ نجانے کیا کچھ بدیدانی رہیں مرمیری ساعت تو مفلوج ہو چی تھی ، اماں کے جانے کے چندمنك بعد من اين جادرسنجالتي مونى بابرنكل تی،میرارخ اِب جرکے کی طرف تھا۔

" توبية بيني ميسي نكلي بيكور ماري-

"بهت اچها موا اگر چوبدری صاحب اس بے حیاء کا گلا کٹوا ڈالیس ، ارے ایس بےشرم تو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو بھی خراب کردے گا۔ طرح طرح کی چه مگوئیاں ہور ہی تھیں، پنجائیت میں اتنا جوم تھا کہ جیسے پورے کا پورا گاؤن چوہدری کے ڈیرے پر جمع ہو گیا ہو، میں چپ جاب کھڑی ہوگئی۔

"ارے کھیتوں میں جاتی محتی کام کرنے وہیں نہ نجانے کس کے ساتھ کل کھلاتی رہی اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ 'میرے قریب کھڑی عورت ساتھ والی سے کہدرہی تھی۔

"اے ہے ہوگا کوئی دوسرے گاؤں کا وہاں بھی تو جاتی تھی کام کرئے اور ویسے بھی اینے گاؤں کے توسارے کے سارے مردخود ہی ایل عزت اورغيرت يرمر منخ والے بيں پروه كون \* ایما کچه کردیں مے۔ " جھےان کی بے خری اور جابل بن بربيك ونت غصه اورترس آربا تها، نفرت سے ان عورتوں کو دھلتے ہوئے میں آھے بوطی تو دیکھا کہ بوے چوہدری پنجائیتی کری بر بیٹے تھے جبکہ چوہدری نیاز اور اس کے دو بھائی علمبردار الله دنة كے ساتھ آس ياس رھى كرسيوں ر براجمان تھے، لالی پنجائیت کے پیوں چے سر جھکائے رورای تھی اس کے گھر کے تمام افراد وبالموجود تقي

"میں نے بہت پہلے اس او کی کے کھنوں ہے آگاہ کیا تھا تھے گائے پرتونے وہی بے غیرتی د کمانی اوراس کوآزادی دیے رکمی دیکھ لیا تیجداب

صا ( 230 مارچ 2015

تفاہتمبارے ذہنوں میں جوید خناس بحرا ہے تا ہیں خداکی پکڑ پر ایک جھکے سے لکل جائے گاتم جیسے نیج اور گندی ذہنیت کے لوگ بس اتنا ہی سوچ سکتے ہیں۔'' میں غصے سے بانپ رہی تھی، جبکہ مجمعے سے گئی آ وازیں ایجررہی تعیں۔ محمعے سے گئی آ وازیں ایجررہی تعیں۔

الم المرابات المرابات و میمواد کتنی مند میت ہے، میمی کے اس کے دیکھواد کتنی مند میت ہے، میمی کہدر ہائے و میمواد کتنی مند میت ہے، میمی کرآئی ہے، چوہدری صاحب ہے کسی نے آج تک اس لیج میں بات نہیں کی مرنے والی کواد ورنہیں لیکن اس کو کما ہوا؟"

"لالی کے ساتھ تو بدا کثر رہتی تھی ورندخود لالی تو الی نہ تھی۔" نسوائی آواز میرے کانوں میں بڑی تو میں نے مڑ کر تاسف سے انہیں د مکھا۔

"نازی ہوش کریہ چوہدری صاحب کی پنجائیت ہے۔" امال میرا بازو پکڑ کر جینجوڑ رہی

"اوراتو بيركيا اول نول بك ربى ہے تھے كيا مرورت برى ہے كى كے معاطے بي بولنے كى چل ادھر ـ "انہوں نے جھے بيچھے كھينچا۔ "ملى الله تاكم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تاكم تكر نہيں سكھا تكى اسے آج ہم گاؤں والوں كے سامنے سكھا تيں مے كہ بات كيے كى جاتى ہے، ايك تو بے حيائى كھيلاتى ہے اوپر ہے۔" وۋا چوہدرى دھاڑا۔

المنظمی ہوگئی ہے جوہدری جی بچی ہے غلطی ہوگئی ہے جاتھ ہوگئی ہے جاری کو پیتائیں تھامعان کردیں جی ہے ۔

رون المرد من المرد من المائي المنت المرائي ال

مجھ جیسا عزت دارآ دی بیکام کرسکتا ہے۔'' ''جانتی ہوں کوئی نہیں مانے گا، اس لئے تو چپ چاپ تمہارا فیصلہ بن رہی ہوں لیکن تیامت کے دن مجھے میرا تجھے میرا فیصلہ سننا ہوگا جب تیرا گریمان .....''

'' چپ کر گھٹیا عورت، کر توت دیکھ اپنے اور با تیں دیکھے'' وہ اسے بالوں سے جمجھوڑتے ہوئے ایک اور تھیٹر رسید کر چکا تھا، غصے کے مارے خون میری شریانوں میں ایلنے لگا۔ مارے خون میری شریانوں میں ایلنے لگا۔

''ایسے دعوے کی شوت کی کواہ کے برتے پر کئے جاتے ہیں ہمارے سامنے تو اتنا بروا شوت ہے تیرے گنہ گار ہونے کا تیرے پاس کیا شوت ہے کہ تو تی اور معصوم ہے کون کواہی دے گا؟'' وہ پولا۔

"میں دول کی گواہی اس کے بے قسور ہونے کی، میں جانتی ہول کہ دیکام جھ چیے عزت کی آڑ میں بے غیرتی دکھانے والے انسان کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔" میں حلق کے بل حوا آور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔" میں حلق کے بل چھاتی ہوئی آگے بوھی تو چوہدری سمیت پنچائیت کے بل کے تمام افراد دیگ رہ مجے، چندعور توں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبی دبی آ وااز میں سر کوشیاں کیں۔ ہاتھ درکھ کر دبی دبی آ وااز میں سر کوشیاں کیں۔

ہاتھ رکھ کر دبی دبی آ وااز میں سر کوشیاں کیں۔

ہی نہیں ہے کہ مردوں سے بات کیے کی جاتی ہے کہ عردوں سے بات کیے کی جاتی ہے کہ عردوں سے بات کیے کی جاتی ہے کی جاتی ہے۔

ہے؟" وڈا چوہدری پھنکارا۔
"ابا یہ مانے کی دھی ہے جوشیر سے پڑھ کر
آئی ہے، بہت پٹر پٹر کرتی ہے بہی بھستی رہی ہے
یہ وہاں، لالی کیساتھ بہت پھرتی تھی ہے، اس نے
پٹیاں پڑھا میں ہوں کی جیسی عیاشی پہ خود وہاں
ترتی رہی ہے وہی ہی اسے....،" اماں ہجوم کو
چرتی ہوئی مجھ تک آنے کی کوشش کررہی تھی۔
برتی ہوئی جھ تک آنے کی کوشش کررہی تھی۔
برای ہوئی جھ تک آنے کی کوشش کررہی تھی۔
برای ہوئی جس دن میرا اور لالی کا راستہ روکا

مارچ2015

ان دونوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟" وڈا چو ہدری گاؤں والوں سے مخاطب ہوا۔

" بی جو جا ہوسزا دے لو مرائے جیوز دو،
اس نے پی بیس کیا؟" لالی کی صدائی اور اہال
ابا کی فریادوں کی پرواہ کیے بغیر پنچائیت نے لالی
کی سزا موت اور میری سزا 80 جوتے مقرر کی،
لالی کا سب سے بڑا بھائی کلہاڑا تھام کر اس کی
طرف بوھا تو اس نے منت بحری نظروں سے
بھائی کودیکھا کہ آخرموت کا ڈرتو سبجی کو ہوتا ہے۔
بھائی کودیکھا کہ آخرموت کا ڈرتو سبجی کو ہوتا ہے۔
فدا کے واسطے بچھ پر بیٹلم نہ کرو۔"اس نے بھائی
خدا کے واسطے بچھ پر بیٹلم نہ کرو۔"اس نے بھائی

" تو بھی گناہ گار ہوجائے گا اوا، یہ غیرت کے نام پر بچھ سے بے گناہ کا ناحق قبل کروائے کے بیں، اللہ کے واسطے بچھے منت مارو اوا سائیں۔ "موت کا خوف بری طرح اس پر سوار تھااس کے بھائی کی گرفت کلہاڑ سے پر ڈھیلی پر گئی تواس کے ہاتھ سے کلہاڑ اچو شے دیکھ کر مجمعے میں سے آواز آئی۔

'' بے غیرت ہے بیشدا، اتی بھی ہمت نہیں کہ ایک بے شرم لڑکی کو کاری کر کے جہنم واصل کرے اور اپنی رہی سمی ساکھ بچائے۔'' '' آفرین ہے تچھ پر اور تیری مردا تھی پر۔'' دوسری آواز اور پھر کئی تائیدی آوازیں میری سانسیں اٹک گئیں۔

دور کھے شیدے اگر تو اسے نہیں مارے گا توہم اسے بدردی کی اذبت ناک موت ماریں کے کیونکہ بہال سوال پورے گاؤں کی غیرت اور ماں بیٹیوں کی عزت کا ہے، مرے کی تو یہ ہر مورت مربہتر ہے کہ تو اسے اپنے ہاتھوں سے مارکر گاؤں والوں کی نظروں میں سرخر واور عزت دار ہوجا۔ 'چوہدری کی آواز پرشیدے نے ایک '' بھے کسی نے نہیں ور فلایا، یہ میری طرح بے قسور ہے چھوڑ دواسے۔''لائی چین مگر وہ خود اپنی بے گناہی ٹابت نہیں کر سکتی تھی میری رہائی کیا گروائی۔

ارے بہت خود دار اور غیرت مند جھتے ہو نا خود کولیکن رات کی تاریکی میں بے حیائی کا وہ تاج تاجے ہوجس پر حیاء کا پردہ والنا بھی پمر خوب جأنت ہو، تم لوگوں سے انکھی اور باعظمت تو وہ لڑکیاں ہیں جوتم جیسے بھیڑیوں کے ہاتھوں روندی چانی ہیں سیکن مجموٹ یا بہتان طرازی تو نہیں کرتی۔"میراوجودزلزلوں کی ز دمیں تھا۔ "بند کرائی بے ہودہ تقریر، تو کیا جھتی ہے اس طرح تو گاؤں والوں کو بھٹکا لے کی ، تو لائی جیسی کسی بیوقوف کوتو جھانسا دے سکتی ہے ہمیں مبیں۔ 'وڈاچوہدری بھڑک کرکری سے اٹھا۔ " بيس كيا بهنكاؤل كى البيس جو پہلے ہى بھظے موے بول میں تو گاؤں والوں کو بہت سادہ اور معصوم جھتی تھی مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ ایسے جامل ہوں مے جو سی کو بے در دی سے موت کے کھاٹ ا تاردیں کے اور الہیں اپنی عظمی کا احساس تک نہ

''بس کردے نازی چپ کر جا۔''اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے۔ ''ہمت تو دیکھیں اس کی اہا جان کیسے بحری پنچائیت میں ہمیں جموٹا اور بہتان طراز کہدری ہے۔'' چوہدری نیاز کے بھائیوں میں سے آیک اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ ''در مکیا ھائیں ہواں سے مطر یہ ہیں۔

اٹھ کھڑا ہوا۔
"دیکھا گاؤں والوں کیسے بدچلن اور آوارہ
لڑکیوں کو باعظمت اور اچی کہد کر ہماری اور
پنجائیت کی تو بین کررہی ہے،سزا تو اسے ملے گ

منا 232 مارچ2015

حال بدے کراوگ مجھے یا کل کہتے ہیں، مجھے کھر میں ایک لبی زنجر کی مرد سے باندھ دیا جاتا ہے تا كدكتي كوضررية يبنيا سكون ممر شايدلوك سيبين جانے کہ اب میں کئی کوضرر پہنچانے کے قابل ى كمال مون؟ لالى خوش نصيب تهى جوايك عى بارمر کئی مکر میں آج بھی زندہ ہوں ہرروز ایک ٹی موت کے لئے اور شاید ان ظالم بھیڑیوں کا انجام دیکھنے کے لئے۔ نجو (نجمه)، لالي (ليلي)، نازي (نازش) بيه میوں نام ان ہزاروں او کیوں کے ناموں میں سے ہیں جوعزت وغیرت کے واقعات کی جینث چھ چى ہيں، آج ميں سوچتى ہوں كد چوہدرى نیاز نے تھیک کہا تھا۔ "عورت ما بيشرك برحم لكسي مو يا كاون كان يرور ك ووورت عى جوته بحى مردكو براعی ہاورنہ براسکے گا۔" rel حال ميں تو مقهور ہوتی J. خود فروشی تک نوبت آئی مجور بھی خود سوزی پر ہوتی بجوك موس لاجاري افلاس كس كس الرسة أو روتي تيس اے بنت وا اے بنت وا اے بنت وا عمكسار يهال كوتى تهيس

\*\*

دم ہوا میں کلہاڑ البرایا اور لالی کی گردن پہ پہلا وار کیا۔

"الله!" نازی کے حلق سے فلک دیاف جیخ بلند ہوئی اور کسی منی کے بت کی طرح وہ "دھڑام" سے زمین برگری۔

وطرام مصارین پرگری۔ ''ملی بے غیرت نہیں ہوں، میں بے غیرت نہیں ہوں۔'' ہدیانی انداز میں چیختے ہوئے شیدااس پر بے در بے وار کررہا تھا۔

" الآلی " الی " میری آواز بورے گاؤں میں گونجی اور میں گھٹنوں کے بل زمین برگری، لالی میرے سامنے خون میں ات بت تروپ رہی

'' مجھے بچا لو نازی۔'' لالی کی آوازختم ہو جانے کے باوجود مجھے سنائی دے رہی تھی اور میں پوری تھلی آ تھوں سے یک تک لائی کی لاش کو بے جان وجود میں ڈھلا ہوا دیکھر ہی تھی۔

جھے خبر نہ ہوئی کب گاؤں کے مردول اور عورتوں نے بوھ کر باری باری برے سر پر جوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی تھی اورگاؤں کھانے ہوئے ہوئی تھی اورگاؤں والوں نے باتی جوتے بھے کہاں اور کسے مارے بخے یاد ہے تو صرف اتنا کہ میرے سر پر نے والا پہلا جوتا میرے بھائی یا باپ اور پھر ترب روا تھا جو جھے زندہ در گور کر گیا تھا، لالی کا ترب میرے برا تھا اور یہ بی وہ آخری مظر تھا جو بے ہوئی موجانے والا بت میرے ہوئی موج نے دیکھا، موج نے دیکھا۔ م

آج اس بات کو چھ ماہ ہو بچے ہیں اور میرا

عنا 233 مارچ2015



مراہ ہے سوائے اس مخص کے جس کو بیں بدایت دوں۔ پس مجھ سے ہدایت کی دعاما تکوتو میں مہیں "اے بیرے پندواتم میں سے ہرایک بھوکا ہے سوائے اس محص کیے جس کویس کھانا دوں پس مجھ سے روزی مائلو تو میں مہیں اے میرے بندوائم میں سے ہرایک نگا ہے سوائے اس کے جس کو میں پہنا تا ہوں ، تو جھ ہے کیڑا ماتلو میں مہیں بہناؤں گا۔" "اے میرے بندو! تم رات میں اور دن میں گناہ کرتے ہواور میں معاف کرسکتا ہوں، پس مجھ ہے معافی ماتکو، میں مہیں معاف کر دول فلاح تعيم ، شيخو پوره انمول موتي امن کی فاختروی از لی ہے جہاں بیاراور ملح کی دھوپ چیلتی ہے۔ ایم رشتے اہم نہیں ہوتے ان کو بچھنے کے طریقے اہم ہوتے ہیں۔ الم مجھے بتاؤ کہ تمہارے دوست کون ہیں۔ پھر میں بتاؤں گا کہم کون ہو۔ (سروائش) م جس كالباس باريك اور بلكا موكااس كاذبن جهى ضعيف موكار (امام غزالي) الم الوراجي علاراه برئيس الحصة جب تك آپ خودنا چليس \_

القرآن مومنوں کی بات اس کے سوانہیں کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور وہی فلاح (دو جہاں) کی کامیابی بانے والے اور جوکوئی اللہ اور اس کے رسولوں کے اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور پرہیز گاری کرے۔ کس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ساراحیدر ، کوٹ اددو

حدیث مبارکہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی
ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم نے فرمایا:

''برگمانی سے بچو کیونکہ برگمانی سب سے
بڑا جھوٹ ہے اور نہ جھپ کر دوسروں کی ہا تیں
سنو، نہ نوہ لگاؤ نہ دوسرے کے سودے برخض دھوکا
دینے کے لئے بڑھ کر قیمت لگاؤ۔ نہ آپس میں
ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ ہا ہم بعض رکھونہ
آپس میں بول جال بند کرو اور سب اللہ کے
ہندے آپس میں بھائی بھائی بھائی بن جاؤ۔''
ہندے آپس میں بھائی بھائی بھائی بن جاؤ۔''

''صرف الله سے مانگو'' ''حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعالیٰ کہتا ہے کہ ''اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کرلیا ہے تو تم بھی ایک دوسرے پرظلم کرنے کوحرام مجھو۔'' دوسرے پرظلم کرنے کوحرام مجھو۔''

منا (234 مارچ 2015

ملتے ہوں یا خون۔

چاہت ہے۔ پر ہو گا جو وہی جو میری جاہت ہے۔ پس تو نے اسے آپ کوسپرد کر دیا ای کے جومیری جاہت ہے تو میں بخش دوں کا محصر کو وہ سی جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے نافر مانی ک اس کی جومیری جاہت ہے تو میں تھے کو تھا دوں گا،اس میں جو تیری جاہت ہے اور پھر ہوگا وہی جومیری جامت ہے۔ (حدیث قدی) رابعه طارق الاجور

حضرت عمرتني جرأت واستنقامت اسلام كآغازيس جب مسلمان ضعف كى حالت میں تھے، حضرت عمر جن کی بہادری اور شجاعت ہے بچہ بچہ واقف ہے نی کریم مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسلام کی قوت کے واسطے ان کے سلمان ہونے کی دعا کی، جو تبول ہوئی، حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ"م لوگ کعبے کے قریب اس وقت تك ممازيس راه على تع جب تك كرعر مسلمان مبيس موت \_حضرت على رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں کداول اول ہر حص نے حصب کر اجرت كامر جب مطرت عمر رضى الله تعالى عنه نے بجرت كا اراده كيا تو تلوار كلے من ڈالي اور بہت ہے تیر ساتھ کیے۔ پہلے سجد میں سکے، طواف اطمینان سے کیا چرنہایت اطمینان سے نماز پڑھی ،اس کے بعد کفار کے جمع میں گئے اور فرمایا کہ "جس کا بدول جا ہے کداس کی ماں اس کو روئے، اس کی بول بوہ ہو، اس کے بچے بیم ہوں، وہ کے سے باہرآ کرمیرامقابلہ کرے۔ بات الك الك جماعتول كوسنا كرتشريف لي بات الك الك بها ول رسار وكر كرد مرد مردي كرد عفرت محكے ، كى ايك فضى كى بھی ہمت نہ پڑى كرد عفرت عمرانا الناب ) عمرانا بيچها كرتا۔ (اسدالغاب) غرالہ جبیں ، ملتان

🖈 میں بیدوعالمبیں کرتا کدد من مرجائے۔ میں بیہ دعا كرتا ہوں كە، كەدوست زندە بوجا نيل-راضيه سراح بمظفركن

کی باش ا۔ کھے چزی انجوائے کرنے کے لئے ہوتی ہیں مر کھے چیزیں محسوس کی جاتیں ہیں جیسے '' تچی محبت، کهری شاعری، پھولوں کی خوشبو، آنسووں کی کہائی ، ہونٹوں کی مسکر اہٹ' ۲- هر انسان قدرتی خوبصورتی اور نشش رکھتا

ہے۔ ۳۔ ظاہری خوبصورتی سے بردھ کر سے جذبات

ہی خوبصور تی ہیں۔ ۳۔ جوانی رنگینیاں مائلتی ہے جس میں تلی بن کر رعوں میں اڑے لین مجھ لوگ مجھ اور ہی ہوتے ہیں سے وہی جانتے ہیں جوسوچتے

۵۔ ضروری ہیں شاعری کرنے والا ہر کوئی محبت و بے وفائی کا مارا ہو کچوشاعری ای محبت کو یانے کے لئے بھی کی جاستی ہے۔ ۲۔ مسی کو مجمد دینا ہے تو جاند کی جاندنی دو، پیولوں کی خوشبورو، اپنی روح کا سکون دو،

اے دل کی دھڑ کن دو، بیاسب وای دے سكتاب جوع جذبات ركفتا بواوروه جانتا ے بیس کیے دے۔ 2۔ سمن میں بڑے کانٹے چن کو اور

بد لے میں پھول ڈال دو۔

٨- محى محبت ده ب جوتمهارى روح مى اجائے اوراس کی خوشبوآئے۔ 9۔ دنیا میں وہ انسان سب مجھر کھتا ہے جسے کچی

اے ابن آدم! ایک تیری جامت ہے اور ایک میری

عدا (235) مارچ 2015

جواب ملا۔"انھارہ سال۔" شنرادے نے پوچھا۔ " یہ کیوں؟ جہاں داری جیسے مشکل کام کے کتے بندرہ سال اور شادی جیسے معمولی کام کے كة الخاره سال! آخر كيون؟" " فنرادے!" طوی نے جواب دیا۔ " کھادن میرکر، جب تو تخت سینی کے بعد رشتہ از دواج میں جکڑا جائے گا تو مجھے خود ہی ہے تكترمعلوم موجائے كا كہ جہال دارى سے زن داری کہیں مشکل کام ہے۔ اقوال حضرت امام على كرم الله وجهه ☆ ترك يناه توبر نے ہے آسان ہے۔ جب دشمن پرغلبه یا و تواسے معاف کردو۔ الم موقع كو ہاتھ سے جائے دينا رج واندوه كا باعث ہوتا ہے۔ اور جوایت راز کو چھیائے رہے گا، اسے پورا قابورے گا۔ جو برے تعل کواچھا سمجھتا ہے وہ اس تعل میں شریک ہے۔ اس حکمت مومن بی کی گشدہ چیز ہے، اسے حاصل کرو، اگرچہ منافق سے لیماروے۔ اللہ سے ڈرو، اس نے تمہارے گناہوں کو اس طرح جسایا که کویا بخش دیا۔ الماعت افي جان ير جركي بغير حاصل ہیں ہوتی۔ 🖈 خدا کے نزدیک بندے کی وہ فلطی جواسے تکلیف دے ایکی ہے اس خوبی سے جو نازىيدمضان بمحم \*\*

زیادہ گزرے تواپی لکتی ہے درنہ دوسرے ہی كزارت بي اور انسان پيرى بنا ان كو كزرنے ديتا ہے۔ كزرتے ديكھتار ہتا ہے۔ الم جورشته نوث جائے وہ زندگی کی شاخ سے گرے ہے جیسا ہوتا ہے۔ یچے کر کیا اور مو کھ گیا چرم ای ہرا ہوتا ہے۔ اکر برآدی دوسرے آدی کے برابر ہوتا تو ب دنیا الہیں اینے میں سمو لینے کے لئے اتنی برسی ٹابت نہ ہولی۔ الم روح مي إياسار يوشيده بي،جنهين كوكي مفروضه کونی قیاس آشکار مبیں کرسکتا۔ ہے ہر محص اپنے آندر ایک ہے باک رہر رکھتا ہے اور وہ ہے اس کا عمیر ۔ نفس کے شور سے في كرهمير كي سركوشي يركان لكاؤ\_حقيقت كا ادراك خود بخو د موجائے گا۔ الم خواشات مهيب جنگل بين - جن مين بعظية ہوئے عمر بیت جائے کی، مرمنزل کا رستہ كوئى مخص تم سےاس وقت تك متاثر تبيس مو سكتاجب تك تمهار ب دلى جذبات تمهار ب ليح من الرنددكما من-الم جوم كزر چا ہاس پر رنجدہ ہونے كاب مطلب ہے کہ ہم ایک نے عم کودعوت دے -Ut 4. ذكيه غفار، فيعل آباد زن داری نظام الملک طوی سے کسی شنرادے نے پوچھا۔ "دانا بزرگ! تخت نشینی کی کم سے کم عمر کیا ہوتی ہے؟" طوی نے جواب دیا۔" بندرہ سال۔" شفراد سے نے دوسراسوال کیا۔ "اور شادی کے لئے کم سے کم عمر کیا ہونی

عنا ( 236 ) مارچ2015



وه رشته اب بھی زندہ ہے اس دوسي كي مالا ميس یادوں کے چھمولی ہیں كوئي مول نبيس جن كا میرے دل کے قید خانے میں تواجمي تكمقيرب جوبن پڑے تو فرمیت کے کسی کھے ہیں اس جكه ييضرورآيا روزومال مي جاتى مول روزمهيس بلالي مول میکن!وقت کی اس ڈورنے ہیں بہت او نیجا اڑا دیا ہے بهي وايس آنا اس بركد كے بوڑ ھے بيڑ تلے جهال يادين البيعى زنده بين جهال باليس اب بھی زندہ ہیں رافعه خالد: کی ڈائری سے ایک ظم الم توده لوگ بين؟ نوكى كےدشت شاريس ہيں نہ کی کے نگاہ کے حصار میں ہیں یوں جیسے کوئی ہومدیوں کا بے انت سنر محراصحرا كجربتا كوئي خاك سر كمالو حقته موككون بيريم

عقلِه باشمى: كى دُائرَى سے ایک غزل۔ شہر بھر میں جو اک نظیر تھا انا کا اپی وه مجی ایر میرے آناں سے جو بچھڑ کیا میری ذات کا ده منیر نفرتوں کی صلیب وہ جو بٹ عمیا میرا کہنے کو ایک قا میرے عم کا ای نے لوٹ لیا مجھے راہ میں ميرے كاروال كا جو امير تھا مرى لاج كے لئے جوم ماا کوئی اور کہاں میرا ور تھا نا كليسم: كى دائرى سے ايك تقم اب جي زنده بي بركد كے بوڑ ھے بيڑ تے چھ یادیں اب بھی زندہ ہیں پچھ یادیں اب بھی زندہ ہیں ولمحمد بالتيس اب بهي زنده بي وہ پیڑاب جی دییا ہے بدلا ہے تو صرف وقت ونیا کے ان دھندوں میں ی جاری دوی کارشته

صنا 237 مارچ 2015

تم چکے سے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھے رہو تمہارے آنے کا جد بتا دے تمہاری خوشبو میں محفل میں بھی جا کے سب سے منفرد ہوں كميس في آجل ميس باندهي بحمهاري خوشبو دور جانے کا تھیل نہ تھیلو کہ ہار جاؤ کے میری زادارہ ہے ہر سفر میں تمہاری خوشبو چند کیے پیای زیس پر بارش کی طرح پسل مے بجصے یا کل بنا کئی تمہاری قربت تمہاری خوشبو فوزىيغزل: كى دائرى ساكم الك "خاك كربلاكي آواز" بال ہوگی ایس سیج لیبیں ليبيل سے نظم كا قافله عشاق بال يبيس به يا عيس كي انجام رسم وفا كى سارى سميس ہاں سیس یہ بوراہوگاعہدجنوںاب جائے گاندرانگاں جم سے چراتا خوں اب بال يبيل يهمر عامرنام تيرا دنیا کے کی رائے منزلوں کے میلی سے بال يبيل موكى لبورتك زيين ہاں یہیں جاند چکائے گجیں ہاں میں پہنجدوں کا اجر ملے گا ہاں بہیں پدانعام کاستصر کے گا بال يبس بالمديا تعاتقررن لوح ازل سے ابدتک زندہ نام تیرا بال يبيل بدچناجائے گاامام زمانہ کھے بال يبيل په ب مقام تيرا بال يبلى يربع كاآنے والے زمانے كا برانسان بم كلام تيرا \*\*

کی روزن سے انجرے اور ڈوب جائے فرح راؤ: کا داری سے ایک غزل دل رے نکل اکثر باتیں ایس ہوتی ہیں بھی کہیں ہو رنگ برساتیں ایس ہوتی ہیں مجھی مجھی ہم بے موت مر جاتے ہیں کچھ لوگوں کی ذائیں ایس ہوتی ہیں مجھے کہیں تو درشن دے دو اپنے مجھے کہیں تو درشن دے دو اپنے ہر جگہ کہاں بیار کی برسائیں ایس ہوتی ہیں تنہا ہی رہنا اچھا لگتا ہے اب تو زندگی میں کچھ ماتیں ایس ہوتی ہیں مجھی تو وہ جیت کر خوش ہو مجھ سے مجھی بھی تو ہار کی مجھ ماتیں ایسی ہوتی ہیر صامیداسلام: کی ڈائزی سے ایک نظم آ تھے کو ارہے؟ ميں بنے مانا كرتم كوا بہت عم ملےزندگی میں بہت در د دیا اپنول نے! اب میں ہوں تو پھر كوفى رج والم كيول ري جانان اب تيري! آ تھے کم کیوں رہے؟ میں آیا ہوں خوشیاں لے کرا بہت ی جامیں لے کر! من تحقد كودول كالمرخوش يوري كرون كابركي يس بول تو پر کوئی ستم کیوں رہے تیری آنکهنم کیول رہے؟ نوز بهخفر: کا داری سے ایک فزل منی تھول بھی دوں تو اڑے نہ تمہاری خوشبو جسے میری خاک میں مملی ہو تمہاری خوشبو

حنا 238 مارچ2015



ج: بيفلط ب سالهيس كدنيا تودن يرانا سودن-س: آرزوے كرويهاي آئے اور ....؟ ج: میں تم سے ادھار ماعوں۔ س: سارى لاكيال تم كويى بعائى جان كيول كبتى ہیں؟ ج: میں کسی کو کہنے سے روک نہیں سکتا۔ س: سناہے کہتم سلمان خان سے بہت متاثر ہو ج: كون سلمان خان؟ \_ س: پھروں میں رہے والے پھر ہوتے ہیں کیا ج: جيراديس ديرانجيس-نعمدطاهر ----س: اگررات كونيندندآية الو؟ ج: سرولول يرمر كشت كريي-س: فربوزه فربوزے کودی کھ کررنگ پکڑتا ہے کیا میر بیری ہے؟ ج: بیرو خربوزہ بی بتا سکتا ہے۔ س: "دور کے ڈھول سہانے" اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ج: کہنے والے نے تعلیہ ہی کہا ہے۔ نوز بیغز ل نوز بیغز ل س: جارى نى بودكو بكارنے مىسب سے زياده س کالاتھے؟ س: باگل تو اس کی حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مقل مندکی کیا پہچان ہے؟ ج: وہ تو بے چارہ حرکت ہی تہیں کرتا۔ س: اكردنيا بين موت نه مولو؟

مركودها س: انظارس کا ہے؟ ح: بتادول براتو بنهان جاؤگى\_ س: اس سے جھڑا کس بات پر ہوا تھا؟ ج: ني جمالو بننے کي کوشش نہ کرو۔ س: آب اے منامیں کے یاوہ آپ کو؟ 5: 2 Ten 16 20 16 س: وركول لكرماي ح: كېيى تم كونى نيا فتنه كمر انه كردو\_ س: ات بي جين كول مور بهو؟ ج: تمہاری باتوں کی دجہ ہے۔ س: ميرايقين كرو؟ 5: Wy = 3-V: 601 \_ 309:0 ج: موری بلاہے۔ س: ديموده آگئ؟ ج: بہجھاتے کی اور کودو۔ س: جو کھول میں ہے،آج وہ کہ ڈالو؟ ج: اگردل کی بات زبان پرآگی تو۔ فوزیہ بٹ س: السلام وعلیم عین سے عبرت غین سے غیرت سیے ہو؟ ج: اگردرای بھی غیرت ہے واس سے عبرت حاصل کرو۔

عنا 240 مارچ2015

رومیصہ خال ---- لاہور

کن میرے دل میں کیا ہے ہوجھوتو جانمیں؟

ت : میں اپنے دل کے ہارے میں تو بتا سکتا

ہوں۔ حمیارے دل کے ہارے میں کو بتا سکتا

سکتا ہوں۔

ٹن اسمندر کی کہرائی زیادہ ہوتی ہے یادل کی؟

ٹن دل دریا سمندروں ڈھو کئے۔

ٹن نا ہے مبر کا کھل ہوا میشا ہوتا ہے؟

ٹن نا ہوں اپنا کون پرایا۔

ٹن کون اپنا کون پرایا۔

ٹن کون اپنا کون پرایا۔

ٹنرین خالد --
گوجرا ٹوالہ

ٹنرین خالد میں کیا جرجے۔

ٹرین خالد میں کیا جرجے۔

ٹیس تو کیا مطلب، ابھی بھی چلتے ہیں یقین

ٹیس آ تا تو کسی بھی شوہر کود کھائو۔

ٹیس آ تا تو کسی بھی شوہر کود کھائو۔

ن بن مصرایا ا ج: بے تکے سوال پڑھ کر۔ بن کس بات برزیادہ خصر آیا؟ جن بات برجمی خصر آیا۔ بن جس بات برجمی خصر آیا۔

ج: زین برتل دهرنے کو جکدند ہوتی۔ س: مِبنگانی کے اس دور میں سب سے سستی چیز کون ی ہے؟ ج: انسانی زندگی جہاں چند رویے کے عوض انسان کوموت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ثنا فیصل س: اگر کسی کواس کا آئیڈیل نہ ملے تو وہ بچارہ کیا ج: مبر حكر كرك جهال مال باپ كتے بي شادی کر لے۔ س: عورت كالمتخاب مشكل بيام دكا؟ ج: التخاب برامشكل موتا يـ س: کیا محبت واقعی روگ ہوئی ہے؟ ح: تمهارا جربيا كهتاب-س: لوگوں کوا في اوقات كا كب پية چلاہے؟ ج: جب اس کی کوئی سنتا ہی نہیں۔ شہریب احسن ---- سر کودھا س: لوگ کہتے ہیں عشق خلل ہے دماغ کا؟ س: لوگ کہتے ہیں عشق خلل ہے دماغ کا؟ ج: لوك كتبة بين توسي كتبة مول كي-س: آب کو دهو کا دینا اچھا لکتا ہے یا دھو کا کھانا؟ ج: میں دونوں دھوکوں ہے کریزاں ہوں۔ س: ساس اورآس ميس فرق بتاسيع؟ ج: ساس کے ہوتے ہوئے آس حتم ہو جاتی فریحہ چوہدری ---- گوجرانوالہ س: كيابازار من خوشيال فروخت موتى بين؟ ج: خوشیاں تو مارے اطراف میں ہیں۔ بس اس کی کھوج کے لئے حوصلے کی ضرورت س: ثو تے ہوئے داوں کو جوڑنے کا کوئی مرہم بتا دیں؟ ج: بس دل ہے بغض نکال دیں۔ س: آخراس دل کی کیا بساط ہے؟ ج: بیدل پر ہی محصر ہوتا ہے۔

عنا (241) مارچ 2015



ایک گا بک آیااوراس نے کہا کہ-"أمرود كس طرح بين؟" ريوهي وال نے کہا کہ۔ " بھائی صاحب جاہے چودہ رویے کلودیں لیکن امرود تھیک ہونے جا ہمیں۔" امرود تیجنے والے نے کہا۔ "کہ یے فکر ہوکر لے جا کیں۔" كا يك كفر جاكر امرودوں كوكا فيا بي ان میں سے کیڑے نکل آتے ہیں۔ گا مک کو بروا عصہ آتا ہے وہ فور آریو حی والے کے پاس آتا ہے اور اس میں تو کیڑے ہیں۔ امرودول والاكهما بكر "این این قست کی بات ہے آپ کے كيڑے نظے بين كل ايك حص نے امرود كانا تو اس كاسائيل لكلا تقا-ے باقست کی بات۔ فرح راؤ، کینٹ لا ہور

''خمیازهٔ تم نے بھی تو خواہش کی تھی کے سورج کوا تارو مے آگئن میں اپنے اب جل گیا ہے کھر سارا تپش سے اس کی تو کیا ہوا؟ خواہش کا آخرا تنا قطعہ
خوب کی ہے آپ نے جارہ گری
خوب کی ہوں کہ بیں ناراض ہوں
کل محض بلکی سی کھانسی تھی مجھے
آج کل مجموعہ امراض ہوں
قطاح نعیم، شیخو پورہ

بھے بہت دکھ ہوا جب اس نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے وہ دن بڑایا دآیا جب میری حسین یادیں چکنا چور ہوگئیں بل بھر میں وہ مجھے رد کرکے چلاگیا اور میں تو آج تک اس کی یا دوں کو سینے سے لگائی بیمھی ہوں کہ کاش وہ مجھے آیک بل بھی یاد کر لے یالوٹ آئے مگر نہیں وہ پردیسی تھا اس نے جانا ہی تھا۔ سووہ چلاگیا میں آج تک اسے یاد کرتی ہوں کاش وہ لوٹ آئے۔ کاش وہ لوٹ آئے۔

فوزييخضر بمظفرآباد

میری بیمی دعاہے کریم افق پرتاروں کی طرح چکو تم دوسروں کے لئے رہبر بنو

معظمی تعیم ،مرکودها قسمت کی بات ایک ریزهمی پرایک مخص امردد چچ ر با تھا،

عنا 242 مارچ2015

خمیاز و تو محکتنا ہی پڑتا ہے

نوزىيغزل شيخوپور

ایک سے بڑھ کرایک
اصغری چند دنوں کے بعد شادی ہونے والی
مخی اس کے قریبی دوست اسے مشورہ دے رہے
سے کہ پہلے دن سے ہی بیوی پر رعب ڈالنا اگر
بیوی سے ڈر گئے تو تمام عمر زن مریدی میں
اسے ترکیب بتائی کہ کمرے میں ایک عدد بلی چھوڑ
دیتا نئی نو بلی دولہن بلی سے خوفز دہ ہوگی اورتم بلی کو
مارکر دولہن پر رعب جمانا بس یوں مجھو کہ جیت
مارک ہوگی۔

''ارے آپ؟ دیکھیں اس کم بخت نے مجھے بہت تک کیا لیں نے سوچا کہ آپ کے آنے سے پہلے اس کا کام تمام کرلوں۔'' فریدہ اشفاق، خانوال

جہت خرم صاحب نے سوچا بٹی کی شادی کرنی ہے اخراجات پر چھ کنٹرول کیاجائے۔ چنانچہاس دن خرم صاحب نے بچت کی مہم کا آغاز کرتے ہوئے دفتر سے واپس کھرآنے کے لئے بس میں بیٹھے کی بجائے اس کے پیچھے بھا گنا شروع کر دیا۔ جب وہ باخیا ہوا گھر میں داخل ہواتو اس نے بیٹم ماریہ کوخو تجری سائی۔ بیٹم ماریہ کوخو تجری سائی۔

پنجا ہوں اور اس طرح میں نے تین رویے بیا

کے ہیں۔"
"دمونہد" بیکم مارید بولیں۔
"دمونہد" بیکم مارید بولیں۔
"داگر تم کس لیکسی کے پیچھے دوڑتے تو
پورے بچاس رو بے بچتے۔"
اُم کلاؤم، بدین

قطعہ تعبیروں کی کن حراتوں میں دولت خوب برے گی اب تو اپنی باری ہے مولا جب بھی دیتا ہے چھٹر بھاؤ کر دیتاہے اس لئے ساری عمر چھپر تلے گزاری ہے

جب کترے نے اپنے ساتھی کے ہاتھ میں اسی کے ہاتھ میں اسیح دیکے کر جمرت سے پوچھا۔
'' کیاا پنا پیشہ چھوڑ دیا؟''
جیب کترے نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔
دیا۔
دیا۔
دوہا۔

ہیں۔ ایک ورت کی بہتر کھے اوتی نہیں۔ ''بہوتو بولتی کیوں نہیں۔'' ساس نے بہو کی فاموشی سے تک آگر ہو جھا۔ ''میری ماں نے جھے منع کیا تھا کہ ساس کے کھر بولنا مت۔'' بہونے جواب دیا۔ ''تیری ماں نے کہا۔ ''تو پھر میں مجو بھی بولوں۔'' بہونے کچھ وصلہ پاکر ہو چھا۔ ''لو کیر میں مجو بھی بولوں۔'' بہونے کچھ وصلہ پاکر ہو چھا۔ ''لال بول میری بچی۔'' ساس نے دلار سے کہا۔ كونيادو يشدلا دول كا-"و وخوش موسي توسي في "آپ کا سوٹ بھی سلوا دوں گا۔" اور پھر میں نے البین مزید خوش کرنے کی کوشش کی۔ " آپ کے دستانوں پر بے شارسلویس پر چى ہیں۔ میں آپ كو نے دستانے جى خريددوں «ليكن يار! جب وه غرائيس تو مجمع احساس ہوا کہ ان کے ہاتھوں میں دستانے تو تھے ہی سيده نسبت ، كبروژيكا ملم کارعب تعیک ہے لیکن وكريون كالجمي بحمائر والو الاع جوم في ايمال ساتھ بی میزک بھی کر ڈالو سيمامتاز، لا ژکانه ن بال لیم کے کھلاڑیوں کے انٹردیوز ہو

رے تھے۔ایک ملاڑی سے محالی نے سوال کیا۔ "آپ کتے و سے ندیل کمیل رہے كلاري جناب! كزشته بالح برس ي-" محالی "اب تک آپ نے کتے کول اسکور کھلاڑی''اب تک میں نے کوئی کول اسکور مبيس كيا بلكه مين تو كول اسكور بي مبيس كرتا\_ محاني " بجرآب كوفيم من كيون شامل كيا كيا ہے؟" کھلاڑی"اس لئے کہ میں کول کیپر ہوں۔" معلاڑی"اں ایکاؤی را نعه خالد، او کاژه

م م م م م م م م م

اگرتمبهارالژ کامر جائے تو کیاتم میری شادی کر دو گیایونهی بٹھائے رکھوگی ۔'' البهوتو خاموش بی ربا کرتیری مال کا کہنا مھیک ہی ہے۔"ساس نے عاجزانہ کہے میں کہا۔ رياءلامور

على جبِ بهي دوستوں ي محفل ميں پہنچتا سب اے دیکھ کرمنہ پر رومال رکھ لیتے۔ کی بار اليا ہونے ير آخرعلى نے ايك دوست سے وجہ یوچی تو اس نے بتایا۔ متمهار موز بربودار بین البین بدل كر في موز بي منظروع كردو-ا محلے روز علی نے موزے پہن کر گیا لیکن دوستوں نے حسب معمول ناک پر رومال رکھ لے علی کو بہت غصبہ آیا تقریر کے انداز میں بولا۔ " بجھے معلوم ہے تم کوکوں نے کیوں ناک پررومال رکھ لئے ہیں مرمیں نے پرانے موزے ا تاركر في بهن كتي بين اكريقين بنه بوتو ديلمو-" اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی اور

یہ دیکھو ہے ہیں وہ موزے خدارا اب تو رومال مثادو

روبینه پاسمن ،گراچی

" كيابات ہے مزمل اتنے پريشان كيوں نظر آرہے ہو؟" عاطف نے پوچھا۔ "كيا بتاؤل يارا جھ ے ائ زيردست فلطی سرزد ہوئی ہے کہ اب میری زندگی کا بدا ی سر رو بول ہے کہ بپ میری رسی ہے۔
حصہ جیتے ہی جہنم کی نذر ہوجائے گا۔''
'' آخر ہوا کیا؟''
'' دراصل میں اپنی ساس کی ہدر دی حاصل سے کے کہا۔ '' دراصل میں اپنی ساس کی ہدر دی حاصل سے کے کہا۔ '' آپ کا دو پٹے پرانا ہوگیا ہے۔ میں آپ

ا ( 244 ) مارچ 2015

مری کی رخ بسته نصاوی میں ہارے جار ہاتھوں نے مجسمهاك بناياتها بإرشول كإموسم خوب بيكن کسی کے عم میں آٹھوں کے برسے کا موسم ایباہے کہ جب محمي اجماليس لكا ندسب سے اچھا لکتاہے فوزىيغزل بشيخو بوره المتحاك باپ: ـ "پيرکيها موا؟ بینا: "مرف ببلا سوال ره حمیا، دوسرا سوال آئيس ريا تها، چوتها سوال كرنا بحول كيا، یا نجوال سوال نظر تبین آیا اور چھٹا سوال صفح کے دوسرى طرف تقاء باب: ـ"اورتيسراسوال؟" بينا: \_ "صرف واى غلط موا\_ رانيا محر، ملتان ایک خاتون نے ائیر پورٹ فون کر کے یو جھا۔ الراچی سے دوئ تک کے لئے فلائث كتناعاتم ليتى ہے؟" فون انٹینڈ کرنے والے صاحب کومعلوم نہیں تھا، انہوں نے کسی اور سے پوچھنے کے ارادے سے کہا۔ "محترمه!ایک منٹ \_" "جرت ہے، لی آئی اے کے پاس اتنے تیز رفار جہاز آ مجے۔" خاتون نے فورا کہا اور فون بندكرديا\_

صائمه مظهر وحيدرآباد پہاڑوں پر واقع ایک ہوئل اس وجہ سے مشہور تھا کہ ہول کی انظامیہ نے یہاں تھرنے والوي كے لئے ورزش كا بہترين انظام كرركھا تھا، لیکن ایک گا مک نے ان سہولتوں سے کوئی فائدہ ندا تھایا، وہ ہروفت پڑا سوتا رہتا، ہول سے رخصت مونے لگا تومینجر نے اس کی منت ساجت کی کہ" ہول کی روایات نہ توڑیے زیادہ نہیں توایک معمولی می ورزش ضرور کرتے جائے،مثلاً ایے ٹریک کاؤنٹر تک ساتھ لے جائیں۔' کا مک نے قرمائش کی محیل کی منتجر بولا۔ "اب ٹرنگ کھول کر ذرا ہوتل کی جادریں اورتو کیے بھی تکال دیجئے۔" ايمان على ،ثوبه فيك سكه واع قرق كارول كے شوروم ميں سيلز مين ايك كار کے نئے ماول کی خوبیاں گنوار ہاتھا، متوقع خربدار تے سب کھے سننے کے بعد قدرے بے زاری مجھے تو اس سال کے اور پچھلے سال کے ماول ميس كوئي فرق تظر تبيس آتا-" "بہت برافرق ہے جناب!"ج بزبان سيزين تورأبولا-" بجھلے سال کے ماول میں سکریٹ لائٹر، اسٹیرنگ وہیل سے چھانچ کے فاصلے پر لگا ہوا تعا، اس من سال سے ماول میں سریت لائٹر، اسٹیرنگ وہیل سے صرف جارا کی کے فاصلے پر لكاموا ب-شابده اسد، كوجرانواله اسے تومث ہی جاناتھا وممبر کے حسین دن تھے

عنا (245) مارچ2015

公公公

حيددرضا، جعنك



اک لڑی کچھ دیوانی سی ، اک لڑکا پاگل آدارہ
فوزیہ خطر ۔۔۔۔
مظفرآباد
مت ٹوٹ کے چاہ مجھے
کبول جائے گی راہ مجھے
بیول جائے گی راہ مجھے
بیل اتنا خیال رکھ لینا
پیارتم ہے ہے بناہ مجھے

وہ میرا ہو جو نگاہوں میں حیا رکھتا ہو ہر قدم ساتھ چلے عزم دفا رکھتا ہو ناز اس کے نہ اٹھاؤں تو شکامت نہ کرے ہر تم سہہ کر بھی سہنے کی ادا رکھتا ہو

> خوشبو بات ہو تم پورے چاند کی رات ہو تم نرم ہوا کے جھوکئے کی ماند ہر کھے میرے ساتھ ہو تم

دل میں نہ ہو جرأت تو محبت نہیں ملتی اتنی بری دولت خبرات میں نہیں ملتی شہر میں کچھ لوگ ہوئی ہم سے خفا ہی ہر ایک سے اپنی مجھی طبیعت نہیں ملتی رابعہ شاہ ۔۔۔۔ مظفر گڑھ جہاں جاتا ہے میرا ذکر وہ کرتا ہے نفرت سے بہاں کی مہریاتی ہے جھے بھی ساتھ رکھتا ہے بیاس کی مہریاتی ہے جھے بھی ساتھ رکھتا ہے بیاس کی مہریاتی ہے جھے بھی ساتھ رکھتا ہے

میں نے جس کمے کو ہوجا ہے اسے بس اک بار خواب بن کر تیری آتھوں میں اتر تا دیکھوں نوروزشاہ ---- اوکاڑہ ذرا دیر ہوجاتی ملنے کو وہ نظروں کے عمّاب لکھتا تھا

طاہرہ آصف ---- ملکہ ہانس طہمی مجھ کو ساتھ کے کر بھی میرے ساتھ چل کر وہ بدل گئے اچا تک میری زندگی بدل کر

ہر ایک بل تیری جامت کے نام پہ قرباں ہر ایک لمحہ تیری یاد کا سارا ہے

مت كا ايك دوست كي اس طرح بجور كيا عيد كه چل رب خف كسى اجنبى كي ساتھ ارم ناز ---ثوث جائے نہ كہيں ضبط كا بندهن مجھ سے ميں تو آيا ہوں ترى آنكھ كا دريا لينے

اب کے کرنا تو کسی ایسے کی جاہت کرنا جس کو آتا ہی نہ ہو تھکوہ شکایت کرنا

تیری کم گوئی کے چرچ تھے زمانے بھر میں کس سے سیکھا ہے یوں باتوں کی وضاحت کرنا سیاس گل ۔۔۔۔ رحیم یارخان کے تھے کتنا کہا تھا آ تکھ میں سورج نہ رکھا کر وہی آخر ہوا تا ، خود کو اندھا کر لیا تو نے

یہ کیا آئی تھی جی میں دوستوں کو آزمانے کی یہ کیا بیٹھے بٹھائے خود کو تنہا کر لیا تو نے ایمان علی اسلامی سندھ دو کو تنہا کر لیا تو نے وہ تھارتھی سندھ دو کھنہرا تھہرا سا بانی ، وہ سلیما سلیما ساموسم میں انجھا سا جھا سا شاعر ، میں تھہرا پاگل آوارہ میں انجھا کیا شامی تھیں کیا ماہی تھے کیا موسم تھا کیا شامی تھیں کیا ماہی تھی کیا ماہی تھیں کیا ماہی تھیں کیا ماہی تھیں کیا ماہی تھی کیا ماہی کیا ماہی کیا تھی کیا ماہی کیا ماہی کیا تھی کیا ماہی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا ماہی کیا تھی کی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی ک

عنا 246 مارچ2015

المحول میں جائل ہے سداغم حسین کا سینے میں سائس لیتا ہے ماتم حسین کا مئی میں مل سے جس ادادے مزید کے اہرا رہا ہے آج مجمی پرچم حسین کا اہرا رہا ہے آج مجمی پرچم حسین کا

خربت ہے رشک بخت سکند کی ہوئی محرا کی رهوپ خود ہے سمندر کی ہوئی دیکھو سر حسین کی جخشش کا مجزوا اور حسین کی جوئی اور سال ہے دوش چیبر کی ہوئی کا مجزوا کی سال ہے دوش چیبر کی ہوئی کہت پروین ہے۔۔۔ کراچی شریک جرم نہ ہوتے تو مجری کرتے ہیں خبر ہے لیڑوں کے ہر فعکانے کی ہمیں خبر ہے لیڑوں کے ہر فعکانے کی ہمیں خبر ہے لیڑوں کے ہر فعکانے کی

نوک شمشیر پہ یوں ہم نے گزارے لیے
کانچ کی آنکھ سے خوابوں کا گزر ہو جیسے
فریدہ جادیدفری --بورامنے ہوتا ہے ہیں دید کے قابل
بیآ نکھ کی درد کے منظر کے لئے ہے
ہجر کا باب ہو گئے تم مجمی
سیاتنے تم باب ہو گئے تم مجمی

میں نہ کہنا تھا وقت کالم ہے دکھ لو خواب ہو سے تم بھی رضاحیر ۔۔۔۔ نگار وقت اب اے لہو سے کیا چمن کریں؟ یہ دست جال کہ باغنا رہا سراب اوڑھ کر لیوں کے حرف زم کی پیش سے مت جگا اسے یہ دل تو کب کا سو چکا ردائے خواب اوڑھ کر

مجھ کومعلوم نہ تھا زمانے کی تلخ ہواؤں کا سعد ورنہ وفاکی چادر بیل کمرے اوڑھ کر ہی لکانا

باتھوں میں دوی کی کیریں سجا کے ال

آنسوؤں سے بھرے نین دیکے کروہ جواب لکھتا تھا سہم جاتی تھی میں اسے خفا دیکھ کر غزل میری مہی صورت دیکے کروہ دل بے تاب لکھتا تھا

کاش میں اتر جاؤں اس میں اس کی طرح غزل اس میں اس کی طرح غزل نازیہ چوہری --- بہاؤگر تیری جب ساخل پر تیری جب ساخل پر تیری جب ساخل پر تا ہوتے ہیں جب ساخل پر ناکمہ ہم کے موسم سب کے اپنے ہوتے ہیں دیتا کی کو اپنے سے کا کوئی لحمہ نہیں دیتا کی جو تا ہوں اپنا کوئی لحمہ نہیں دیتا اٹھانا خود ہی بڑتا ہے تھکا ہارا بدن اپنا کہ جب تک سائس جلتی ہے کوئی کندھانہیں دیتا رائی سلطان --- ھافظ آباد وقت آخر دعا نہ دے جانا وقت آخر دعا نہ دے جانا وقت آخر دعا نہ دے جانا ہو تھو میں پھر دیا نہ دے جانا

آج کی رات جو برسات میرے کمر تظہرے دل کی بنجر سی زمیں پر بھی کی آ جائے دل کی بنجر سی میں ہے ہیں ناصر وہ ازل سے میرے دل میں ہے ہیں ناصر کیے ممکن ہے میت میں کی آ جائے گئے

سہا سہا ڈرا سا رہتا ہے جانے کیوں جی بھرا سا رہتا ہے مختق میں اور کچھ نہیں ہوتا ہے آدمی با رہتا ہے مختق میں اور کچھ نہیں ہوتا ہے فورا سا رہتا ہے فوزینزل میں خورشید کا خول ملتا ہے دھوپ کی موج میں خورشید کا خول ملتا ہے ہوگ میں ایک شجر ہے ایا جان میں شریعت کوسکوں ملتا ہے ایا جس کے سائے میں شریعت کوسکوں ملتا ہے جس کے سائے میں شریعت کوسکوں ملتا ہے

حنا (248) مارچ2015

سالکرہ کے اس حسین موقع پر میری یادوں میں تو بھی شامل ہے آنا بھی اجبی فضاؤں میں تو میری زندگی کا حاصل ہے ہاولور تو بیرسدیقہ ۔۔۔۔ خزاں کی رت ہے جنم دن ہے دھواں اور پھول ہوا بھر مئی موم بتیاں اور پھول! ام تو میں میں ماہ تال کا حصہ ہیں وہ لوگ آج خود اک داستاں کا حصہ ہیں جنہیں عزیز تھے تھے ، کہانیاں اور پھول! ارم دن رات محبت کم تمناؤں میں رہنا تھلیے ہوئے خوابوں کی تھنی چھاؤں میں رہنا نازك سے ميرے دل كے لئے دخوب كى رت ميں مفل ہے تیرے بجر کے محراداں میں رہنا سیامتاز --- لاڑکانہ آکھموندے اس گلائی دھوب میں در تک بیٹے اے سوچا کریں دل ، محبت ، دين ، دنيا ، شاعرى ہر دریج سے تھے دیکھا کریں نوزیہ بن میں اے عہد وفا یاد آئے جے بنرے کو مصیبت میں خدا یاد آئے جیسے بھکے ہوئے بچھی کو تھمین اپنا جیسے اپنوں کے بچھڑنے یہ دعا یاد آئے

مرے سے بیں معوا ہے سکتا مرآ تھوں بیں ساون کی جوڑی ہے چلے آتے تہارے پاس کین جدائی راستہ روکے کمڑی ہے رداطارت ۔۔۔۔ کون ک بات خیالوں بیں اتر آئی ہے سرخ اتنے جو رضار ہوئے جاتے ہیں سعدیہ جبار ۔۔۔۔ ملکان آئکھوں میں احتیاط کی شمعیں جلا کے بل دل میں کدورتیں ہیں تو ہوتی رہیں گر بازار میں ملا ہے تو ذرا مسکرا نے بل بعد اللہ مسلم اللہ ہے۔ او ذرا مسکرا نے بل معلم اللہ ہے۔۔۔ مظفر کڑھ ہے۔۔۔ مظفر کڑھ ہے کہ اس کہ ا

حمہیں خبر ہی نہیں کوئی ٹوٹ گیا محبوں کو پائیدار کرتے ہوئے

ہمارے ذہن پر چھائے نہیں ہیں حص کے سائے جو ہم محسوں کرتے ہیں وہی تحریر کرتے ہیں

ہماری ڈوئی نبضوں سے زندگی تو نہ مانگ کو رہ مانگ کو جی لین اسے امیر ہم بھی نہیں فرح راؤ ۔۔۔۔ کینٹ لاہور میں نہیں تھا ناز ورنہ کیا بھی مقدر میں نہیں تھا ناز ورنہ کیا بھی مقدر میں نہیں تھا ناز ورنہ کیا بھی میں کھویا آپ کو چاہنے کے لیے ممران تی محران تی مانٹ نہیں رہی سپنوں ۔۔ ول ایجانے کی عادت نہیں رہی ہر وقت مسکرانے کی عادت نہیں رہی اسے گا ہے میں رہی اسے گا مانٹ نہیں آگے گا میں ہمیں روٹھ جانے کی عادت نہیں رہی! اس ہمیں روٹھ جانے کی عادت نہیں رہی! مطفر کڑھ سیم سیال ۔۔۔۔ مطفر کڑھ سیم سیم سیم بیلی بار دھڑکا تھا میں بہلی بار دھڑکا تھا معانی بن کر جولفظوں میں بہلی بار دھڑکا تھا معانی بن کر جولفظوں میں بہلی بار دھڑکا تھا معانی بن کر جولفظوں میں بہلی بار دھڑکا تھا معانی بن کر جولفظوں میں بہلی بار دھڑکا تھا معانی بن کر جولفظوں میں بہلی بار دھڑکا تھا

وہ جس سے ہونے سے زندگی نغہ سرائی ہے
اسے کہنا کہ بھیگی جنوری پھر لوٹ آئی ہے
ندا
تہاری سالگرہ پر دعا ہے ہماری
کر روز مبارک ہزار بار آئے
تہاری ہنتی ہوئی زندگی گی راہوں میں
ہزار پھول لٹائی ہوئی بہار آئے

صَا (249) مارچ2015

تو ہنے تو مہک آھیں دل ک کلیاں تیری اک مطراحث سے ہاری عید ہو جائے عائشہ بھہاز ---- الاہور کھلا کھلا ہو بیہ جہاں دھلا دھلا ساج ہو تیری زمین یہ اے خدا محبول کا راج ہو

کتنی مم کشته بهارول کا پتا دیتے ہیں سنحن مکشن میں بیہ سو کھے ہوئے ہے یارو اک یری زاد کی رسوائی کا ڈر ہے ورنہ ہم بھی ساون کی طرح مل کے برتے یارو

مكراتے ہوئے چروں سے تبم كى ضا لوث لیتے ہیں ہی دستور انبانوں کا نسرین خورشید ----دہ کیے لوگ تھے یارب جنہوں نے پالیا تھے کو ہمیں تو ہو گیا ہے دشوار ایک انسان کا ملنا

یہ درد کے مکڑے ہیں اشعار نہیں ساغر ہم کانچ کے دھا کوں میں زخموں کو يروتے ہيں

اوروں کے لئے دعوب بیں چپ چاپ کھڑے ہیں سیکھے کوئی آداب وفا سٹک و تنجر سے صائمہ مظبر ---- حیدرآباد وہ وقت بھی دیکھے ہیں تاریخ کی کمریوں نے لحول نے خطا کی محی مدیوں نے سزا پائی

ایے کردار کو موسم سے بچائے رکھنا لوث کر پھول میں واپس نہیں آتی خوشبو

مچھڑ کیا ہے تو اس کا ساتھ کیا ماعوں ذرا ی عمر ہے عم سے نجات کیا مانکوں وه ساتھ ہوتا تو ہوئی ضرور عمل بھی بہت ا کی جان کے لئے کائنات کیا ماتکوں

رونق برم بن کے لب پہ حکایتی رہیں ول میں شکایتی رہیں اب نہ مر ہلا کے عجر سے اور بڑھ کی برجی مزاج دوست اب دہ کرے علاج دوست جس کی سمجھ میں آ سکے خصہ حماد ---- کراچی مید کہد رہی ہے حمدیس جھو کے آنے والی ہوا اداس میں بی میں بے قرار تو بھی ہے

تیری مجت میں یہ کیا احاس ہے کہ او دور ہو کر بھی میرے دل کے پاس ہے میں تیری تمنا کو دل سے مناؤں کیے تو سندر ہے اور جھے تیری پیاس ہے

جانے کیوں سے گماں ہوتا ہے كه وه نظر آئے كا سرراه چلتے وقت خدا لکے دے گا اے میری سمت میں کسی قبولیت کی کمری میں شام دھلتے وقت مصباح فيمل ---- كوباث یاد ہے میں کیا تھا ہر اب جانے کیا ہو گیا ہول آئيے میں قتل دیکھے اک زمانہ ہو گیا ختم ہوئی ڈائری کرتے ہوئے ہے ریاض کیا ماہ دہمر سال بوڑھا ہو گیا

\*\*

250 ) مارچ 2015



تھی،تیل آدهاكپ کہن (پیاہوا) 23.3 حسب ذا كقنه 1515 حسب ذا كقنه مرى مرج (باريك كترى مونى) چەعدد ايك الحج كالكزا ادرک (پی ہوئی) ایک چٹلی بلدى گرم مصالحه (بیابوا) عائے كا آدھا چى ہرادھنیا (باریک کتراہوا) کھانے کے جاریج تھی، تیل گرم کریں اور اس میں پیاز سرخ كرليس ،اباس مين ادركهبن ادر كوشت وال كر بھونيں ، جب اچھي طرح بھن جائے تو اس میں نمک، مرج اور ہلدی ڈال دی، اب اس میں حسب ضرورت ياني وال كر كوشت كلفے كے لئے ر کھ دیں ، جب گوشت کل جائے تو اس کو بھون کر دال كل جائے اور يانى بالكل ختك ہو جائے، جب دال بھی کل جائے تو اس بر گرم مصالحہ، ہری مرج اور برادهنیا ڈال کردم پرد کھدیں، چندمنث بعدا تارلیں ،مزے دار دال مونگ اور کوشت تیار ماش کی دال کوشت اشياء ماش کي دال

موشت (بغیر ہڈی کا) يانج سوكرام گرم مصالحه (بیابوا) ایک عدد اجوائن تفوزى ي حسب ذا كقه سور (صاف کر کے بھلودیں) ایک کم تماڑ (یے ہوئے) کھانے کے دوزیج كاجر ( عجميل كرچھونے كلوے كريس) دوعدد حسب ذا كقته حبضرورت دو کھانے کے پیچ

نان اسٹک پین میں گوشت کو بغیر قبل کے تل ليس، وقناً فو قنا الله يليخ ربيس، تا كه دونوں طرف سے ایکی طرح سک جائیں، اب اس میں تیل ڈال کر بلکا گرم کریں اور اس میں پیاز، گاجر، نمک، مرج اور اجوائن ڈال کر تھوڑی دیر بجونيں، جب اچھی طرح بھن جائے تو اس میں يجنى، كرم مصالحه اور ثما فر ڈال كر يكائيں، جب ایک ابال آجائے تو آئج بھی کرنے یکے دیں، جب كوشت اورمسوركل جائے تو دهنیا جھڑك كر ا تارلیں۔ مونگ کی دال گوشت اشیاء دال (آدھا گھنٹہ پہلے بھگودیں) ایک پاؤ

251 )مارچ 2015

كالىرى آدهاوا كالحجيد ملی، تیل (تلنے کے لئے) حسب مرورت مردانے (الج ہوئے) آدھاکی اغرے(الجہوئے) حسبذاكته حبضرورت سلاد تے اور آلوکوا چی طرح پیں لیں ،اس میں الج ہوئے مڑ ، تمک اور کالی مرج ڈال کر ہاتھ ے اچی طرح ملائیں ، ان کے چھوٹے چھوٹے کوفتے بنالیں، کڑاہی میں تھی، تیل کرم کریں، ان کوفتوں کو اعدے میں اچھی طرح ڈبو کرکڑ اہی

تكال ليس اورتشو پير پر رهيس، ان كوفتوں كو وش کے درمیان میں رکھ کر اس کے اردکرد سلاد اور البلے ہوئے انٹروں کو کاٹ کرسجا تیں۔

من وال دين، جب ملك باداى مو جائين لو

فرائية سبزيال

سزتي جلىسزيان (یا لک، بند کوبھی ،شمله مربح وغیرہ) ایک کلو ادرك (چاپكياموا) ايك الح كالكوا 2 حسب ذاكقته چيني عائے کا ایک چی فمافرساس عائے کے دوئے مٹر کی پھلیاں پچاس کرام بزمرى (جار كي الر ے)ایک عدد ایک چنگی ميثما سوزا آئل(ياءوا) کھانے کے تین جی コスピンレ كازحاسوياساس 多りと主身

پیاز (باریک کی ہوئی) عن عدد حسب ذاكقه 3121 حسب ذاكقته برادهنیا (باریک کثابوا) حب ضرورت كوشت ايك يادُ ادرك (باريك كل بوني) ايك جيونا عزا ہلدی عائے کا چوتھائی جج كرممعالح وائكاايك جي مرى مرج (باريك كلي موئى) جارعدد

ایک دیکی بی تمی گرم کریں اور پیاز ڈال كرسرخ كريس، براس عن كوشت اورلبن ڈال کر بھونیں، جب کوشت بھن جائے تو اس يس تمك ،مرج ، بلدى اوربسن ۋال دى، بحراس میں حسب ضرورت یانی ڈال کر گلنے کے لئے رکھ دين، (ياني اتنا واليس كه كوشت ينم كلا موتو خيك ہو جائے ) جب کوشت نیم گلا ہو جائے تو مجون

دال ڈال کر تھوڑ اسا بھو تیں اور ادرک ڈال دين، جب بهن جائے تواس ميں دال ڈال دين، اب اتنا پائی ڈالیس کہ دال کل جائے، مر دانہ وابت رہے، جب كوشت اور دال كل جائے اور می چیور دے تو ہری مرج ، کرم مصالح اور ہرا دهنیا دال کر چندمند دم پردکه دین، جب دم آ جائے تو اتارلیں ، چتی ، سلاداور چیالی کے ساتھ كمانے كے لئے بيش كري -ويجي ميل كوفية

> آلو(اللهوع) آدحاكلو قيمه (ابلاموا) ايدكر اعرے (معینے ہوئے)

252 مارچ 2015

كارن فكور

360

多之上

خب ذا كقه

آیک پیالے بی آلو، گاجر، مڑ، پنیر، ادرک پیٹ، آلچور، چائ مصالحہ، لال مرج پاؤڈر، ہری مرجس، ہرا دھنیا، آم کی چنی، مکھن، بھنے ہوئے ہے کا پاؤڈر اور نمک حسب ذاکقہ ڈال وی اور آمچی طرح ہاتھوں سے ملائیں، اب اس کو چوہرابر کے حصوں بی تقسیم کر کے پیخوں کے گرد جمائیں، اب تو ہے کو گرم کریں اور اس پر تیل ڈالیے اور اس پران پیخوں کو شہرا ہوئے تک ایک میں، گرم گرم اپنی پہندیدہ چنی کے ساتھ پیش کریں۔ مولی کے کو فتے

اشاء ايك يا دُ چوتمان ما يح كاسك كرم معالى (يابوا) باز (کی بول) ايكعرد حسبذاكته ايكسوجيس كرام ایک عرد اغره (سمين يس) آدماط يككانك ادرك (ليى بولى) とりんる(ころんり) حسبذاكته 222 حسب ضرورت

ر پیب مولیاں کش کر کے پیس لیں، پسی ہوئی مولیوں بی بیاز، ادرک، گرم مصالی، نمک اور میں بیان بال کے کول کول کو فتے بنالیں، بیس می خوب کرم کرلیں، کونوں کوانڈ ہے مولی میں اپنی مرح ویولیں، آنچ جیسی کرے مولی میں اپنی مرح ویولیں، آنچ جیسی کرے مولی

ایک کپ چائے کا ایک چچپہ مرغ یخی گرم مصالح ترکیب

یالک، بند کوجی، شملہ مربح تمام سبزیاں تمین الحج کے کھڑوں میں کاٹ لیس، شملہ مربح کے تمین الحج کے کھڑوں میں کاٹ لیس، شملہ مربح کے بیج نکال دیں، ایک دیجی میں پانی ڈال کر سبزیاں اس میں ڈال دیں اور پانچ منٹ تک ابالیں، اب سبزیاں پانی سے نکال کرنچوڑ لیس اور پانی ضائع کردیں، ان سبزیوں میں بکا ہوا تیل ایک کھانے کا چچے ان سبزیوں میں بکا ہوا تیل ایک کھانے کا چچے ڈال کر ڈ ھانے کا چچے ڈال کر ڈ ھانے دیں۔

کھائے کے دو چھے آئل کڑائی میں گرم
کریں اور اس میں ادرک ایک منٹ فرائی کریں،
اب ہز اور سرخ مرج ڈال کرمزید دومنٹ فرائی
کریں، اب اس میں ساس کے اجزا ڈال دی،
کفلیر سے ہلا کر تین چار منٹ تک دھیم آئی پہلے
کفیر سے ہلا کر تین چار منٹ تک دھیم آئی پہلے
کئے دیں، اب اس میں ہزیاں شامل کردیں اور
ایک منٹ تک پکا کر چیش کریں، چیش کرتے وقت

کالی مرج اور ہے چیزک دیں۔ کالی مرج او مھٹی میٹھی سبزیوں کی سخ

اشیاء
آلو
آلو
آلو
مرے دانے (ابال کر پس لیس) ایک کی مرد کے دانے کے بچے
اردر پیت دوجائے کے بچے
جان معالی دوجائے کے بچے
ہری مرجیس (کئی ہوئی) دوجرد
آم کی جنتی کی موانے کے بچے
جنا باؤڈر تمنی کھانے کے بچے
جنا باؤر کر اس کیا ہوا) تمنی موکرام
جاج بیر (کش کیا ہوا) تمنی موکرام
خیل آبچور ایک کھانے کا بچے
خیل آبچور ایک کھانے کا بچے

مارچ 2015

فرائنگ پین میں تیل (تین چیچے تیل اور دو پیچے تل کا تیل) ڈال کر کرم کریں، ٹیل گرم ہو جائے تو اس میں تل ڈال کر ملکے سے بھونیں، پھر اس میں باقی سویا ساس اور سر کہ ڈال دیں اور ذرا دیر پکا ئیں، اب اس میں گاجریں ڈال کر اتنا پکا ئیں کرگاجریں زم ہوجا ئیں، گاجریں زم ہوجا تمیں تو اس کوا تارکیں۔

کھیرے کا بانی اچھی طرح مجھوڑ کیس اور کھیرے ایک پیائے میں ڈال دیں اور اس کوسبز پیاز میں ڈال کرر کھ دیں ،اب ایک گہری سلا د کی وش میں کوشت کے رہنے، کوشت کی یکنی (جو كوشت كانے كے بعد ف حامے) كيرے كا یانی، نینز ساؤنس اور تیار شده گاجر ڈال کر چجیہ ت اچھی طرح ملائیں اور مھنڈا ہونے کے لئے ر کھ دیں ، ایک پیالے میں ملصن ، دو چھیے کیموں کا رس، دو چھے ل کا قبل اور سرخ مرج ڈالیں۔ اب اس ميس چوتفائي كي كرم ياني وال كر پیٹ بنالیں،اس پیٹ (ساس) میں کھانے کے دو میچے باریک کتری ہوئی سبر پیاز ڈال دیں، کوشت اور گاجروں سے تیار شدہ سلاد میں الگ پیا لے میں رکھا ہوا تھیرا اور سبز پیاز ملائیں اور لی نث بٹر سے تیارشدہ ساس کے ساتھ پیش كرين، مزے دار غذائيت سے بحر يور جائيز سلاد تیار ہے۔

**ተ** 

کے کوفتے اس میں ال لیں ، جب سب کوفتے تل لیں تو ان کے اوپر کالی مرج چھڑک دیں اور سلاد ک ڈش میں جا کر کھانے کے لئے پیش کریں۔ جائنيز سلاد مرقی کا گوشت (بغیر ہڈی کا) تین یاؤ گاجر( کش کی ہوئی) دوعرد مينز ساؤس ابکرکپ حائنيزمصالحه ياؤذر عائے کا چوتھائی چیج عائے کا ایک تھے کھیرا (کش کیا ہوا چھوٹے سائز کا ایک عدرِ د سزیباز ( کتری مونی) ایک سو پیاس گرام سويا ساس کھانے کے جاریج ليول كارس کھانے کے جارتی کھانے کے تین پیج (كونى بھى كوكنگ آئل) کھانے کے جاریج س كاليل پی نٹ بٹر (مونگ پھلی کا مکھن ) کھانے کے جارتھ کھانے کے دوجھ عائے كاچوتھائى چ سرخ مرج ياؤور ایک دینچی میں حار کپ پانی، کوشت، کھانے کا ایک جمچے سویا ساس، چائیز مصالحہ یا وُ ڈراور کھانے کے دو چھچے کیموں کارس ڈال کر بخے کے لئے رکھ دیں، جب اس کو ایک اہال آ جائے تو آ چ رہیم کر کے یکنے دیں ، جب کوشت

منا (254) مارچ2015

كوشت اتنا يكانا ب كداس كريش بن

جائیں، اس دوران کھرے کونمک لگا کر ایک

چھلتی میں ڈال دیں اور اس چھلٹی کو پیالے میں

ر کھ دیں اور اوپر سے ڈھانپ دیں، نان اسٹک

گل جائے تو اتارلیں۔



السلام عليكم! آپ كے خطوط اور ان كے جوابات كے ساتھ حاضر ہيں۔

آ پ کوسلامتی ، عافیت اورخوشیوں کے لئے دعاسي، الله تعالى آب كو، بم كو اور مارے پیارے وطن کوائی حفظ وامان میں رکھے آمین۔ وقت تیزی ہے گزرتا جا رہا ہے، اس كزرت وقت ميس سكون واطمينان كا فقدان ہ، ابھی ایک مسئلے سے نکلتے ہیں کددوسرا سامنے آن کھڑا ہوتا ہے، ابھی پٹاورسکول میں ہونے والے ظالمانہ حملے کے شہدا کے لواحلین کے آنسو تھے ہیں تھے کہ پشاور میں ہی ایک اور دہشت كردى موتى اب كى بارنشائے ير الله كے حضور جھے اپنی عبدیت عاجزی کا اظہار کرنے والی نمازی زدر تھے، فکروں میں بے لاشے، خورکش حملہ آوروں کے سطح شدہ اعضاء بے انداز می و لکار، لا متنایی بین آفغال کا شور، ماول کے افسردہ چرے، یتم بچوں کے چروں پر مخد بے جارگی، بہنوں کی آ تھوں میں تفہری ناامیدی اور ہر کیے مجھ ہونے کے خوف کا شکار تو م کا گرنا مورال، بیہ ہے اس پاک وطن کی تصویر ، جس کے عوام بدحال

اور حكمران منهناهمروریات زندگی کی ایم چزی نایاب،
دہشت گردی اور مہنگائی کے آسیب نے بورے
دہشت گردی اور مہنگائی کے آسیب نے بورے
ملک کواچی لپید میں لےرکھا ہے، بہت دکھ کے
ساتھ کہنا پڑرہا ہے کہ آج ہم انجی قیادت کے
شدید بحران کا شکار ہیں، قیادت کا بحران مسائل

کے ادراک کا فقدان ، بے نیازی سود وزیاں جارا آج كالميه بين، كين كويم أيك قوم بين، كيلن ہارااجما عی شعور تو مخواب گراں میں جتلا ہے۔ آئے ل کروجے ہیں،اس کاعل کیا ہے، كياجم براس سلسلے من كوئي فرض عائد مبين موتا۔ درود یاک، استغفار اور تیسرے کھے کا ورد كرتے ہوئے اللہ تعالى سے دعا كريں كماس وقت وطن عزيز جن حفكات عبى كرا موا ہے اللہ یاک ہمیں ان مخکات سے نکال کراس کوایمان وار نیک اور وطن کی محبت میں سرشار قیادت نعيب كرے، آجن بارب العالمين -ا پنابہت خیال رکھے گا اور ان کا بھی جوآپ ے محت کرتے ہیں اور آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ آئے آپ کے خطوط کی محفل میں چلتے ہیں ليج يه ببلا خط بمين صاميد اسلام كا كعاريال ےموصول ہوا ہوا ہوں من بہلی مرتبہ خط لکھ رہی ہوں اگر آپ نے جواب ندديا تو مجرآخرى بارجى موكا\_ فرورى كاشاره زيردست تقاءسوائ تانكل ے،اس بار کا ناشل پندلہیں آیا،حد باری تعالی اور نعت رسول معبول اللطال سے مستفید ہو کر

اضافہ واجراک اللہ۔ اربے سے کیا اس مرتبہ کی مصنفہ نے حنا کے ساتھ دن نہیں گزارا کیوں؟ اب آتے ہیں اس تحریر کی طرف جس کے لئے میں نے خطاکھا، اُم مریم کا ناول "تم آخری جزیرہ ہو" کا اینڈ مریم

بارے تی کی باری باتیں برحی معلومات میں

نے ویسے بی کیا جیسے ہمیں نظر آرہا تھا یعنی وہی د بواورشنرادی والی کہائی جس کے اینڈ پرسب می خوتی رہے لگ جاتے ہیں ،سوناول کے آخر میں بھی سب کے سب اعلیٰ ظرف بن مے، بلاشبہ مريم بيناول قارئين كى تؤجه كاباعث ريا مكرصرف وبال تك جهال مريم في اسلام كم معلق خصوصا قرآن پاک کی آیات کو لے کر اپناعلم جھاڑ نا شروع تبین کیا تھا، مجھے زیادہ تو تہیں صرف مریم جی سے اتا کہنا ہے کر آئی آیات کا ترجمہ اپنی تحريروں ميں آگے بيچھے كركے اسے مطلب كا مفہوم مت شائع کیا کریں ،اس بات پرنیہ آپ کو الله معاف كرے گا اور نه بى مسلمان ، آ كے آپ خود بحمدار ہیں۔

ناياب جيلاني كانياسليك وازناول" يربت كاس ياركبين"شروع كرك آپ نے قارنين کوخوشکوارسر پرائز دیا، ناول کی پہلی قبط نے ہی متوجه كرليا يقيناً آگے چل كريد ناول بے حد دلجيب ثابت موكاء سدرة المنتى كاسليل وارناول بھی شوق سے پڑھا جار ہا ہےسدرہ کا انداز بیان بے حد دلچی ہے، ناولٹ میں رمشا احمد نظر آسی، رمشانے نہ صرف ناوات کو نام خویصورت دیا بلکداس کی کہائی بھی بوی مزے کی محى اتى المحى تحرير لكهن يررمشا احدكومبارك باد، قِرة العين رائے كى طويل تحرير " جا ہت كے رنگ " ممل ناول کی صورت میں نظر آئی اور اس پر پائی ا گلے ماہ ، لکھاد کی کرہم نے اپنی رائے بھی اسکے یاہ تک کے لئے محفوظ کر لی، انسانوں میں سیمیں كرن كا "جم زبان" فكفته شاه كا " درد پنيال" اورسونیا چوہدری کی تحریریں بے حدید اندا میں ، سویرا ملک اور مریم ماہ منیر کی کوشش بھی اچھی تھی جبر سیما بنت عاصم کا افساندانتهائی ناتص تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نئی لکھنے والی کی تحریر ہے سیما جی

ى تحرير انتهائى غير دليب تعيى ، كم ازكم جميس ان ے اتن ہلی تری کا وقع مبیں تھی۔

منتقل سلیلے پہلے کی طرح بے حد پند آئے، ارببہ شاہ، عابیہ تعیم اور رفعتِ احمد کا انتخاب بہترین تھا، بیاض میں ساتھیوں کی دلچیں

نظر آئی۔

صامیراسلام خوش آ مدید آپ نے کیے سوجا كريم في آنے والوں كا خط شائع ميں كرتے، ايها هر کزنهين، ووخطوط جن مين کوئي قابل ذکر بات ہو ضرور شائع ہوتے ہیں اور جواب بھی دیے جاتے ہیں،ام مریم کے ناول کے سلسلے میں ہم یہاں وضاحت کرتے چلیں کہ آپ نے جس آیات و زاجم کا ذکر کیا ہے ام مریم نے اس آیات کے مفہوم کو بتانے کی کوشش کی ہے، یہ مریم کی بی ہیں ماری بھی سطی ہے کہ آیات کے ترجمه كواس كيحوالي كماته ممل شائع ندكر سكى بم اس كوتائي كے لئے آپ سب سے اور اللہ كے حضور معانى كے طلبگار ہيں، فرورى كے شارے کو پند کرنے کا شکریہ اپنی رائے سے آگاه کرتی رہے گاشکریے۔ زیبانار: ہے متی ہیں۔

فروری کا شارو سنیا مارشل کے سرورق کے ساتھ ملا، سنیتا ہمیں بھی اچھی نہیں گی سو اس کو لفت كرائ بنا جم آم يوه فرست ير نظر والح بى مارى في تكل كى\_

ناياب جيلاتي كانام ديكه كر، واوبية في بياتو كمال موكيا ناياب آني كاناول شروع كري آپ نے مارادل جیت لیا، نایاب ماری فورث رائش ہے سو باتی سب کچھ چھوڑ جھاڑ کر ہم نایاب جیلانی کے باول میں ڈوپ کئے،مطلب بڑھنے میں، واہ پہلی قبط عی انتہائی دلچس ہے تایاب جيلاني آي آب نے اتنا خوبصورت تقشه مينيا ب

اور حصہ شفیق نے بہترین تحریوں کا چناد کیا،
جبہ میری ڈاکری میں، شازیہ بٹ، رفعت احمد کی
پند لاجواب تھی، بیاض میں ہرایک نے بہترین
شعر کا انتخاب کیا جبکہ رنگ حنا میں بھی دوستوں
نے خوب رنگ بھرے، حنا کی محفل اور حنا کا دستر
خوان ہمیشہ کی طرح چٹ چا تھارہ گئی بات ''کس
قیامت کے یہ نامے'' کی تو وہ اپنی مثال آپ
ہیں، اس میں ہر کسی کا خیال رکھا جاتا ہے، بخت
ہیں، اس میں ہر کسی کا خیال رکھا جاتا ہے، بخت
ہیں، اس میں ہر کسی کا خیال رکھا جاتا ہے، بخت
ہیں، اس میں ہر کسی کا خیال رکھا جاتا ہے، بخت
ہیں، اس میں ہر کسی کا خیال رکھا جاتا ہے، بخت
ہیں، اس میں ہر کسی کا خیال رکھا جاتا ہے، بخت
ہیں، اس میں ہر کسی کا خیال رکھا جاتا ہے، بخت
ہموی طور پر حنا فروری کا شارہ بہترین شارہ تھا۔
ہموی طور پر حنا فروری کا شارہ بہترین شارہ تھا۔
ہموی طور پر حنا فروری کا شارہ بہترین شارہ تھا۔
ہموی طور پر حنا فروری کا شارہ بہترین شارہ تھا۔
ہموی طور پر حنا فروری کا شارہ بہترین شارہ تھا۔
ہموی طور پر حنا فروری کا شارہ بہترین شارہ تھا۔
ہموی طور پر حنا فروری کا شارہ بہترین شارہ تھا۔

| Ì | عادت   | روضن كي.<br>اليز | الچی کتابیں                                       | 1 |
|---|--------|------------------|---------------------------------------------------|---|
| ī | 1      |                  | این امثاء<br>اردوکی آخری                          |   |
| - | ☆<br>☆ |                  | خمار گندم :<br>دنیا کول ہے<br>آ دارہ کردکی ڈائز ک | į |
| 1 | ☆      | ب <del>من</del>  | این بطوط کے تعاقد<br>طلتے ہوتو چین کو ص           | I |
|   |        |                  | بہتی کے اک کو۔<br>جاندگر                          |   |
|   | ☆      |                  | رن و ن<br>آپ سے کیا پردو                          |   |
| A | CIGU   | D-7307           | . U                                               |   |

سوات وغیرہ کا دل چاہتا ہے ابھی وہاں پہنچ جاؤں، ماشاء اللہ کہانی کا اسارٹ بہت خوبصورت ہے، دوسری قبط کا بے چینی سے انظار ہے، نایاب جی کے بعدہم واپس ام مریم کے ناول میں پہنچ، بہت خوب ام مریم آپ نے ناول کا اختام بہت خوبصورت کیا آپ کے ناول کا اختام بھی کے اینڈ کو پڑھ کر جھے سیم سحر قریش کا ناول''تو جو شریک سفر یاڈ' آ گیا آپ کے ناول کا اختام بھی مریک سفر یاڈ' آ گیا آپ کے ناول کا اختام بھی میری طرف سے اور میر بے مد مبار کیا دقبول کی طرف سے اور میر بے مد مبار کیا دقبول کی طرف سے بھی۔

" حاجت کے رنگ ' لے کر قرۃ العین رائے صاحبہ آئیں ممل ناول والے جھے میں، قرة العين ليلي قسط يره كرتو مجهم تجهيب آئي خاصي المجھی ہوئی سٹوری ہے اکلی قسط پڑھ کر ہی پتا چلے گا كه كيا صورت حال ہے، ناولك مين فرحت شوکت کو تلاش کیا مرجرت سی جرت کے دو ماہ لکه کری وه تھک کئیں اور اس ماه فروری میں ان کے ناولف کی قبط نہ جانے کس کی ہو کررہ گئی، ابھی تو ہم ان سے ناولٹ کے کم صفحات کی شكايت بهي مبيل كريائ تنے، البيته رمشا احمد نے فرحت کی تمی کو پورا کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب مجھی رہیں، رمشا احمد کا ناولٹ اہے نام کے بیاتھ بے حدید آیا، افسانوں کی تو اس مرتبہ بہار تھی، سب سے بہترین افسانہ میں كرن كا تقاءاس كے علاوہ ثمينة فيخ كا" تعريف"، فکفته شاه کا "درد بنبال"، سونیا چوبدری کا ملک کی تحریریں بھی متاثر کن تھی جبکہ سیما بنت عاصم نے مایوس کیا انتہائی غیر معیاری تحریقی سیما طرف، حاصل مطالعہ میں شازیہ بٹ، کرن اصغر

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



میلی بار آنی ہوں اگر کچھ غلطی ہوگئی ہوتو درگزر سیجئے گاشکر ہی۔

جیئے گاسٹرید۔

زیبا شاہ، خوش آ مدید اس محفل ہیں دل و جان ہے، آپ کے نام نے ہمیں ماضی کی ایک خوبرو اداکارہ زیبا کی یاد دلا دی، فروری کے شارے کو پند کرنے کا شکریہ آپ کی تعریف اور شارے کو پند کرنے کا شکریہ آپ کی تعریف اور تقید ان سطور کے ذریعے مصنفین تک پہنچائی جا رہی ہے آپ کی رائے دیے کا انداز ہمیں بےحد بہت کا انداز ہمیں بےحد بہت آیا آئندہ ہمی جاری محفل کی رونق بردھانے کے لئے تشریف لاتی رہے گا ہم آپ کی محبوں کے مختور ہیں محفظر ہیں مسلم ہیں۔

کے مختطر ہیں محفظر ہیں۔
طونی دانیال: سے تصنی ہیں۔

فروری کا شاره اس مرتبه جلد مل گیا، حمد و نعت اور پیارے نی کی پیاری یا تیں سب سے يبلح يرمحى دل كوسكون ملا بميشه كي طرح انشاء نامه ب حد پسند آیا ،سلسلے وار حریروں ام مریم کا ناول انے اختام کو پہنچا صد حکر، مریم آئی نے بیناول مجمد زياده بى لسياكر ديا تقاء سدرة أملتي كاناول اہے اچھوتے طرز بیان کی دجہ سے بے حد پند آیا ہے اس مرتبہ کی قط بھی شاندار رہی، نے نے اعمان مائے آئے ، نیاناول "پر بت کے اس پارلہیں" کانام براانوکھاساہے پہلی قطیس الجمي كوئي خاص بتاتبين جل كالكين يقين واثق ب كديدناياب جيلاني كانام حناك لي بمترين اضافه ثابت بوگا، طویل تحریروں میں ممل ناول ایک بی تفاعرافسوس کرقرة العین رائے کی بیتحریر كونى خاص تاثر نيه جهور مائي جبكه ناولث ميس رمشا احمد کی تحریر بھی بس گزارہ ہی تھی، پیفرحت شوکت كا ناولت كيول شائع نبيل موا فوزية آبي وجرت ہے دونشطوں کے بعد ہی وہ غائب ہو گئیں، افسانوں میں جی مصنفین کی تحریراچھی تھی ہرایک

نے انچھی کوشش کی۔ مستقل سلسلوں میں کسی ایک کی تعریف کریں ہرسلسلہ اپنی جگہ بہترین ہے۔

بیاض میں تبھروں کا آبتخاب بہترین ہوتا ہے، جبکہ ڈائری کے سلسلے میں بھی ادارہ حنا معیار کا خاص خیال رکھتا ہے جس کے لئے وہ مبارک بادکا مستحق ہے، حنا کا دستر خوان ہمیشہ کی طرح اس

باربھی مزے کارہا۔

طوبی دانیال فروری کے شارے کو پند کرنے کاشکریے فرحت شوکت کا ناولٹ دیر ہے موصول ہونے کی وجہ سے شائع نہ ہو پایا تھا، اس ماہ شامل اشاعت ہے، آپ کی رائے ہمارے لئے ہے حد اہم ہوئی ہے اس لئے آگاہ کرتی رہے گا، آپ کی آمد کا ایک مرتبہ پھرشکریہ۔ مرشہوار: کی ای میل لا ہور سے موصول ہوئی ہے وہ تھتی ہیں۔

وہ تھتی ہیں۔
ہیں نے بھی کسی ڈانجسٹ میں ہیلے شہولیت نہیں کی بس خاموش قاری بنی رہی لیکن شہولیت نہیں کی بس خاموش قاری بنی رہی لیکن اس بار مجھ سے رہا نہ گیا، وجہ سونیا چوہدری کا افسانہ ''خواب کری تلی' تھا، بہت ہی ذہر دست افسانہ ''خواب کری تلی' تھا، بہت ہی دل میں گھر افسانہ لکھا پہلی بار آئیں اور آتے ہی دل میں گھر افسانہ لکھا پہلی بار آئیں اور آتے ہی دل میں گھر رہا، ناول بھی اچھا تھا، تمام رائٹرز نے خوب لکھا امید کرتی ہوں اچھا تھا، تمام رائٹرز نے خوب لکھا امید کرتی ہوں انہا تھی اچھی کہانیاں پوچے کو ملیں کہ آئندہ بھی اچھی اچھی کہانیاں پوچے کو ملیں

در شہوار خوش آمدید، حنا کو پند کرنے کا مشکریہ آپ کی مبارک بادسونیا چوہدری کومل کئی، ایکے ماہ بھی آپ کی رائے کے منتظر رہیں سمے مشکریہ۔

存存存